



開調調

كتب غانه عظمري

گشندانسال کراچی پاکستان www.ahlehaq.org

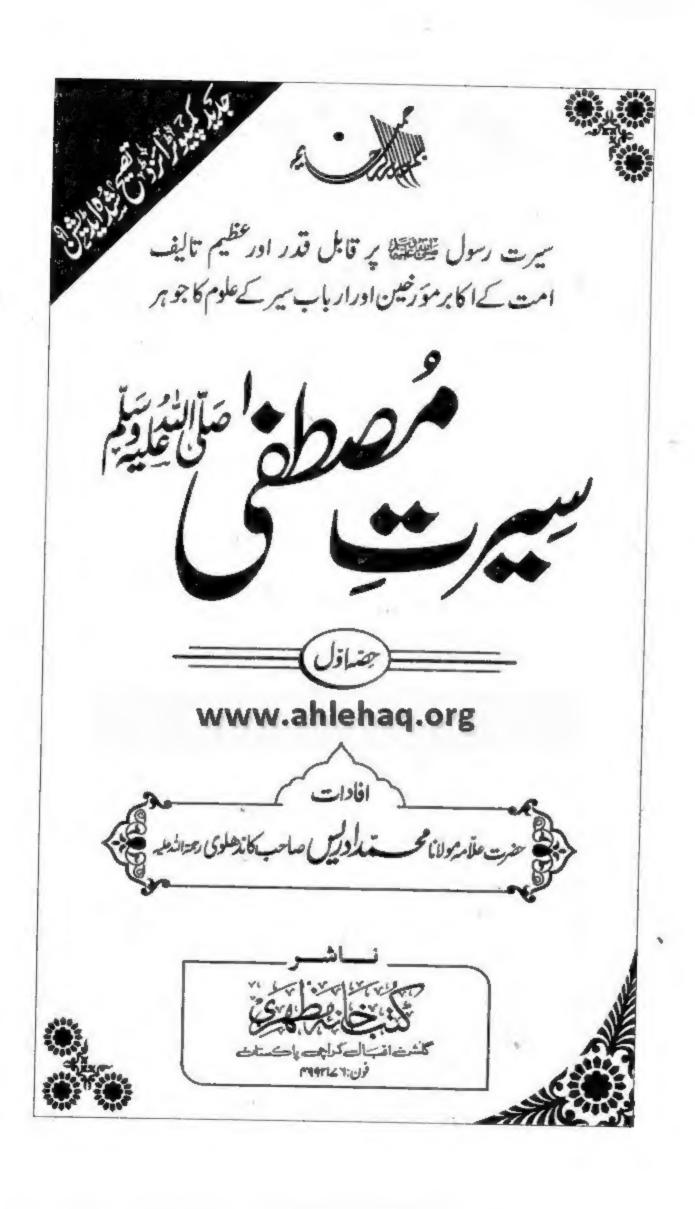

#### www.ahlehaq.org

# جمُلَمْ وَقِي مَا يُرْكِفُونُ طُهِينَ

نام كتاب: \_\_\_\_ سيرت طفى (جندان) مُصنف: \_\_\_ حضرت علّامرُولانام مي الدرس صاحب كاندهلوى عشك الدرس ما درس صاحب كاندهلوى عشك الدرس المعنى بالمهم الرحمان بالهم الرحمان بالهم الرحمان بالهم الرحمان بالمرس كتنب فالمنظم الرحمان بالشر: \_\_\_\_ كتنب فالمنظم سيرى



- 🕸 قدی کتب فانه.... ( کراچی )
- اردوبازاركراچى) 🗢 زمزم ببلشرز.....(اردوبازاركراچى)
  - 🗢 علمی کتاب گھر.... ( کراچی )
    - 🛊 بک لینڈ .....(لا ہور)
    - 🗢 مكتبه رحمانيه ..... (لا مور)
    - 🕸 مكتبدرشيديد....(كوئنه)
- 🗢 مکتبه عمرفاروق.... (شاه فیصل کالونی کراچی)
  - اردوبازاركراچى) 🔞 دارالاشاعت....(اردوبازاركراچى)

# مِي مِصْطِينًا مِنْ النَّهُ عِلَيْهِ (مِصَاوَل) تو المُصطفى (حصداول) في مِرست مضامين سيرة المصطفى (حصداول)

| صفحه | مضمون                                         | صۇ              | مضمون                                   |
|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 2    |                                               | 2               | 69                                      |
| Ar   | عبدالمطلب كانقال                              |                 | كلمات بابركات معفرت حكيم الامت مولينا   |
| ۸۳   | ا بوطالب کی کفالت                             |                 | محداشرف على تفانوى قدس الله سرة (مقدمه) |
| ۸۵   | شام كالبهلاسفراور يحيراراب كى ملاقات          | 4               | در بیان ضرورت سیرت نبوی و می این ا      |
| 9+   | حرب الحجار                                    | 19              | نب مطبر اور حضور پُرنور کے آباؤاجداد کا |
| 91   | طف الفضول على آپ كى شركت                      |                 | مخضرحال                                 |
| 97   | يشغل تنجارت اوراهن كاخطاب                     | rr              | ماورى سلسلة نسب                         |
| 90"  | آپ و الله الم كاريال إنا                      | M               | قریش کی دجه تسمیه                       |
| 94   | شام كادومرا مغراور نسطورارابب ساقات           | 72              | جاه زم زم اور عبدالمطلب كاخواب          |
|      | تحقيق وتوشق قصد ميسرة اورتين ائرسيرت كا       | l <sub>a,</sub> | عبدالمطلب كىنذر                         |
|      | تذكره اوران يرمخضرسا تبعره يعني موي ابن       | l, l,           | حفزت عبدالله كاحفزت آمندت نكاح          |
| 94   | عقبداورمحربن الخق اورواقدي كمتعلق تحقيق       | MA.             | واقعدا صحاب فيل                         |
| 1+0  | روايات واقدى ورسيرت النبي ويفقف               | ۵٠              | ارباص کی تعریف                          |
| 1+7  | خلاصة كلام                                    | ٥٢              | ولادت بإسعادت                           |
| 1+4  | فوائده فطائف                                  | PG              | واقعة زلزك ابوان كسرى ادراس كالمحقيق    |
| 1-4  | حفرت فد يجه الكاح                             | 41              | عقيقه اورتسميه                          |
| 1+4  | تقير كعبادرآب كي تحكيم                        | 44              | حضانت ورضاعت                            |
| Hr   | رسوم جابليت سے خدا داد بحقر اور بيزاري        | 4               | واقعه مشق صدراوراس كي تحقيق             |
|      | بدءالوى اور تباشر نبوت ادررة بإصالحه اور نبوت | 24              | شق صدر کی حقیقت                         |
| III  | كى حقيقت اورخلوت وعزالت كى فضيلت              | ۷۸              | فتي صدر كامرار                          |
| 1874 | آ فآب رسالت كافاران كى چوثيول سے طلوع         | Al              | فتق صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئ        |
| IPA. | تاریخ بعثت                                    | ۸r              | مېرنيوت كب لگائي گئ                     |
| 19-9 | فوا كدولطا كف متعلقه قصه مزول وي              | ۸۳              | عبدالمطلب كى كفالت                      |

www.ahlehaq.org مصطفال ما النائد منظم (جسداول)

| Con Se | 1 4-1                                        |      | المركون والمراز المرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغح    | مضمون                                        | صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IA9    | رُوح اورنفس                                  | IMA  | توحيدورسالت كے بعدسے بہلافرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 198    | رُوح اورنفس مين کيافرق ہے؟                   | Ir%  | سابقين اوّلين رضى التدنيم ورضواعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190    | روح کی شکل                                   | IMA  | اسلام ابی بحرصد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144    | كفاركي أتخضرت يتقلقك كوايذا ورساني           | 100  | اسلام جعفر بن الي طالب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y+1    | اسلام ضادىن تغلبة                            | ۳۵۱  | اسلام عفيف كندئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | وشمنان خاص يعنى ابوجهل ادر ابولهب وغيره      | 100  | اسلام طلخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r•r    | وغيره كي عداوتوں كاذكر                       | 100  | اسلام سعد بن الي وقاص السلام ال |
| riz    | تعذيب مسلمين                                 | IDY  | اسلام خالد بن معيد بن العاصُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA     | حضرت بلال اور كفار نا نبجار كے مظالم بے مثال | IDA  | اسلام عثمان بن عفاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119    | حضرت عمار بن ياسر"                           | Hr   | اسلام عمار وصبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rri    | حضرت صهيب بن سناك                            | ML   | اسلام عمرو بن عبسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***    | حضرت خباب بن الارت                           | m    | اسلام الي ذرغفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr    | حضرت ابوقليبه جهني منافق                     | 170  | مسلمانون كادارالارقم بين اجتاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra    | حصرت زنيره رضى الله عنها                     | MA   | اعلان دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.    | معجز وشق القمر                               | 144  | دعوت اسلام اور دعوت طعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr    | معجزة روشس                                   | 125  | اشاعب اسلام كروك كيلي قريش كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr    | معجزة جبس شمس                                | 124  | اسلام حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٣    | هجرت اولى بجانب حبشه                         |      | سرداران قریش کی طرف سے دعوت اسلام کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rm.A   | الجرت ثانيه بجانب عبشه                       |      | بندكرنے كے لئے مال و دولت وحكومت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | دربارنجاشي مين حضرت جعفر كي تقرير دليذير     | 129  | رياست کي طمع اورآپ کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tee    | اور نجاشی پراس کااثر                         | IAT  | نزول قل ياايها الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MA     | وفد قریش ہے حضرت جعفر سے تین سوال            | JAM  | مشركين مكه كے چنوجمل اور بيبوده سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rai    | اسلام عمر بن الخطاب "                        | PAL  | تحقیق انیق در بارهٔ اعطاء مجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raz    | مقاطعة بني باشم اور صحيفه ظالمه كي كتابت     | IAA  | قریش کمکاعلاء میرووے مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### www.ahlehaq.org

| مع مع طفع من الثقافية إلى المناول 4 المناول على المناول 4 المناول المناول على المناول |                                                |      |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضمون                                          | صفحه | مضمون                                         |  |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انصاری پہلی بیعت                               | 14.1 | الجرت الي بكرصد يق                            |  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسلام دفاعةً                                   |      | عام الحزن والملال يعنى ابوطالب اور خديجة      |  |
| MAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مدينة منوره بش جمعه كاقيام                     | ryr  | الكبري كانتقال برطال                          |  |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انصار کی دوسری بیعت                            | P12  | دموت اسلام كے لئے طائف كاسفر                  |  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التخاب ثقباء                                   | 1211 | ایک ضروری تنبیه                               |  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسايقتباء                                      | rzr  | طا نف سے والیسی اور خیاب کی حاضری             |  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بیت کیا ہے                                     | 121  | اسلام ففيل بن عمر ودوي                        |  |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ایک ضروری تنبیه                                | MA   | اسراهاورمعراج اوراس كى تارىخ                  |  |
| Inlu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجرت مديد مخده                                | 7%+  | تلة                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وارالندوه م قريش كاجتماع اور                   | 7A+  | تفصيل واقعة معراج                             |  |
| LLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپ کے آل کا مشورہ                              | M    | عجائب ستراسرار                                |  |
| roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عارثور .                                       | PAY  | نزول اقدس اوربيت المقدس                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لطائف و معارف و محقیق نزول آیة الغار           | rgr  | سيرملكوت اورآ سانون مين انبياء كرام سے ملاقات |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وربارة بارغارسيدالا برار علي الله على رفيقة في | rar  | سدرة التنتلي                                  |  |
| r00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحضر والاسفار وصائب في الدنياو في دارالقرار   | rar  | مشاهرة جنت وجنم                               |  |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رجوع يقصه غار                                  | 191  | مقام صريف الاقلام                             |  |
| FZF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاريخ روا کي                                   | 190  | ونواورمذ لى قرب اور تحلّى                     |  |
| 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قصة ام معبد الله                               | Pel  | صِي ش                                         |  |
| PZ9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قصة مراقه "                                    | r.r  | لطائف ومعارف اوراسرار وتمكم                   |  |
| PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قصة بريدة اللمي                                | 1-   | واقعة معراج برملاحده كاعتراضات                |  |
| MAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاسيس متحد تقوى بيعني متجد قباء كى بنياد       | rir  | اوران کے جوایات                               |  |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاريخ بجرت                                     | 110  | موسم جي ميل د گوت اسلام                       |  |
| PAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاریخ اسلامی کی ابتداء                         | MIA  | اسلام ایاس بن معاد                            |  |
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مبلى نماز جمعهاور يببلا خطبه تقوى              | 1719 | مديد منوره يس اسلام كى ابتداء                 |  |

| 14 | 1     | -             | 1 | 1   | 1   |
|----|-------|---------------|---|-----|-----|
| 15 | MI    | $\mathcal{R}$ | 0 | 4.1 | N   |
| 00 | -Q-0, | N. ~          |   | -   | ~   |
|    |       | -             |   |     | œ., |

| المنتخافظة | -                        | 1          | مصطفعاً<br>سِيرِتُ فِي صَالِينَا مِنْ عِلْدِيمِ (جنساول)<br>سِيرِتُ فِي صَالِي عِلْدِيمِ (جنساول) |
|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضمون                    | صفحه       | مضمون                                                                                             |
| MYZ        | لطا كف ومعارف            | rey        | علماء يبهود كي خدمت نبوي مين حاضري                                                                |
| MEZ        | مبوديد يندس معامده       | <b>799</b> | اسلام عيدالله بن سلام الم                                                                         |
| lulu*      | واقعات متفرقس ايط        | L. 1.      | اسلام ميمون بن يامين ا                                                                            |
| ויויד      | اسلام صرمة بن الي الس    | 100        | اسلام سلمان بن اسلام ا                                                                            |
| 444        | <u>عهاور تحویل قبله</u>  | L4-4       | نغیر <i>مسجد نب</i> وی                                                                            |
| LLL        | صُفَد اورا صحاب صُفَهُ ﴿ | WIL        | نغیر مجرات برائے از واج مطبرات <sup>*</sup>                                                       |
| rra        | صفات اصحاب صُفَهُ        | ۳۱۵        | از داج مطہرات کی وفات کے بعد                                                                      |
| ra.        | اساءاصحاب صفة            |            | زيادات خلفاء راشدين درمسجد خاتم مساجد                                                             |
| ror        | صوم دمضان                |            | الانبياء والرسلين صلوات الله وسلامه عليهم                                                         |
| ror        | زكوة الفطراورصلاة العيد  | MA         | اجعين                                                                                             |
| ror        | صلاة الأضحى اورقرباني    | M12        | نماز جنازه کی جگه                                                                                 |
| ror        | دُرود شريف               | MA         | مؤاخات مباجرين وانصار                                                                             |
| ror        | زكؤةمال                  | 777        | بدءالاذان بليعني اذان كى ايتداء                                                                   |



www.ahlehaq.org

# كلمّات بإبركات

حُكيمُ الأمّتُ مُجِّد دالمِلّت قُطبُ الارشاد حضرت مولانا الشاهُ مُحِّد اشرف على صاحب تفانوي قدس اللّدسرّة

يسم الله الرحمان الرحيم

بعد اَلْحَدهُ لِلْهِ الْعَلِّمِ الْحَكِيْمِ وَالصَّلُواةُ عَلَىٰ نبيّه ذِى النَّعلقِ الْعَظِيمُ احْقرِ الشَّرف على نبيّه ذِى النَّعلقِ الْعَظِيمُ احْقر الشرف على تفانوي عفى عنه عرض رسائے كہ میں نے كتاب "سيرة المصطفے" كے مقامات ذیل خود فاضل مؤلف بینی جامع كمالات علميه وعمليه مولوی حافظ محدادريس كاندهلوی سلمه الله تعالى كاندالله عن خود فاللی كاندالله منظر سامنے تھا۔

يسزيسدُك وجههه حُسناً إذا مُسازِدْتَسه نسظُسرًا

وہ مقامات ہے ہیں۔ اوّل دیباچہ کتاب۔ ٹانی، بدءالوی کا بیان جس میں رؤیاصالحہ کے جزونبوت ہونے پرکلام کیا ہے اوراس کے اسرار وَحکم، ٹالٹ دربار نجاشی میں حضرت جعفری تقریر، رابع اصحاب صفہ کا بیان خامس، حضرات انبیاء کیبیم السّلام کی نزامت قبل نبوت بھی۔ سیر کے جتنے ضروری حقوق ولوازم ہیں ماشاء اللّٰدان کو خاص طور پر پورا کیا گیا ہے۔ جزاہ اللّٰد تعالی احسن الجزاء۔

سی سی جگداحقر نے خفیف خفیف مشورے بھی دیئے ہیں جن کو فاضل مؤلف نے بیت میں جن کو فاضل مؤلف نے بیت جس کی واضح دلیل ہے۔السلہ مرد فرد. بثاشت سے قبول کیا جوان کے انصاف اوراخلاص کی واضح دلیل ہے۔السلہ مرد فرد فرد. کتاب کاعنوان دمعنون ایسادکش اوراس کا مصداق ہے۔۔

نِفرق تابہ قدم ہر کجا کہ ہے گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جاست کہاگر میرے پاس وقت اور قوت ہوتی تواس کواڈل سے آخر تک سنتا مگرضعف وضیق دقت سے بیآرز و پوری نہ کرسکا۔ اُمیدہ کہ بقیہ کتاب بھی ان شاءاللہ تعالی وَ لَالا خِورَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الْاوْلِیٰ کی مظہر ہوگی۔

اب میں اس تو ثیق کو ایک خاص مشورہ اور ایک عام مشورہ اور ایک دعا پرختم کرتا ہوں۔
خاص مشورہ جس کے مخاطب فاضل مؤلف ہیں ہے ہے کہ مقامات مذکور بالا میں ہے مقام
خاص پرمیرے رسالہ 'احسن الفہیم ''لمقولة سیدنا ابرا ہیم کا (جوامدا دالفتا وی کا جزوہوکر اس
کے حصّہ خامسہ کے صفحہ ۱۳۰۸ تا صفحہ ۱۳ پر اشرف المطابع میں شائع ہوا ہے ) بعینہ یا ہملخصہ
اضافہ کردیا جاوے کہ اس کی ایک مفیدتا سیدے۔

عام مشورہ جس کے مخاطب عام ناظرین ہیں ہے ہے کہ کوئی شخص جواردو کی بھی ضروری استعداد رکھتا ہو کتاب مذکور کے درس یا مطالعہ ہے محروم ندر ہے جس کا ایک اجمل اور اسہل فائدہ ہے ہے کہ اس سے اپنے آقا پینج سر بھوٹ کی ضروری معرفت ہوگی اور اس معرفت سے بازوم عادی آپ کی محبت اور اس محبت سے حسب وعدہ صادقہ جنت میں آپ کی معیت نصیب ہوگی اور اس کے نعمت عظمی ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے۔

اوردعاء بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کو ظاہری و باطنی دنیوی واخر دی بر کات عطافر ماوے اور کتاب کومقبول ونافع فر ماوے۔فقط آمین ٹم آمین۔

اشرف على از تفان بھون ۹ شوال ۱۳۵۰ اھ

www.ahlehaq.org

#### بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وِ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَ نَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرسَلِيْنَ وَعَلَىٰ اللهِ وَ أَصْحِبِهِ وَأَزُواجِهِ وَ ذُرِّيَّاتِهِ ٱجْمَعِيْنَ

امن بعد بندو کنه کار محدادریس کاندهلوی کان الله او کان جولته الله اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ ایک مسلمان اور موس کے لئے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد رسول الله بیق کا جاننا ضروری ہے جو محص محمد رسول الله بیق کا جاننا ضروری ہے جو محص محمد رسول الله بیق کا جاننا وہ اپنا ایمان مورا سلام کو کیسے جان سکتا ہے۔ موس اپنو وجود ایمانی میں سراسر وجود پینی سرکا تھے ہے۔ عیاد الله الله وجود پینی سرکا ہے۔ موس الله کا وجود ایمان باتی بالله اگر وجود پینی سرکا وجود ایمان باتی بالله اگر وجود پینی سرکا وجود ایمان باتی بالله الله وجود ایمان باتی دیارہ کا وجود ایمان باتی میں روسکتا۔ اس وجہ سے ارشاد ہے۔

اَلَنْبِیُّ اَوْلی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنَ اَنِی مِمْنِین کِیْ مِنْ اِن کی جان ہے بھی اَن کی جان ہے بھی اَن کی جان ہے بھی اَنْفُسِمهُ لِ

 الرئسل مَا نُتَبِتُ بِهِ فُوَّادَكَ ﴾ كرت بي جس يرت السائوت اور وَجَاءَ كَ فِي مُ هَذِهِ ٱلْحَقِي وَ أَلْ سَكُون عَطَا كرين اوران واقعات كَضَّمَن مِين مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكُرِى لِلمُوْمِنِيْنِ لِي اللهُ المان كے ليحق اور حقيقت اور موعظت اور فیبحت اور تذکیراور یادد بانی سامنے آجائے۔

و أَ كُلُّا تَقُصُّ عَلَيْكَ مِنُ أَنْبَآءِ ﴾ اور بهم آپ كے مامنے انبياء كے واقعات بيان

لیمنی تا کہ ان واقعات ہے تمہارے قلوب کوسکون اور اطمینان کا درجہ حاصل ہو اور تمہارے دل ایمان پر قائم اور ثابت ہو جائیں اور حق تم پر داضح ہو جائے اور ان کوس کرعبرت اورنفیحت حاصل کرو بلکہ قرآن کریم کی بہت ہی سورتیں انہیں انہیاء کے نام ہے موسوم میں جن کی میرت اُس سورت میں بیان کی گئی ہے۔ جیسے سور ہٗ پونس اور سور ہٗ ہوداور سور ہُ بوسف اور سورۂ ابراہیم وغیر ذلک اورسورۂ لقمان اورسوہ کہف حصرت لقمان اورامحاب کہف کے نام ہے موسوم ہوئی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حصرات انبیاء اور علماء وصلحاء کی سیرت اور تاریخ لکھنا کس درجہ اہم اور ضروری ہے سیرت ہے آل حضرت بیٹھٹیٹا کے فضائل و کمالات کاعلم ہوگا وراس کے ساتھ ساتھ حضور کے محابہ کے فضائل و کمالات معلوم ہوں مے جس سے ایمان میں زیادتی اور توت پیدا ہوگی اور بہت ی آیات اورا حادیث کے معانی معلوم ہوں گے اور جو لوگ ایمان نبیس رکھتے وہ اگر سیرت کو پڑھیں گےتو ان کے حق میں سیرت کاعلم دعوت ایمان اور دعوت الی الحق کا ذر بعیہ ہوگا۔ امتوں نے اپنے انبیاء کی اور قوموں نے اپنے سادات اور کبراء کی سیرتنیں اور تاریخیں تکھیں مگرسب ناتمام \_ جن قوموں کا بیرحال ہو کہ جس کو وہ صحیفہ ' آ مانی اور کتاب ربانی سمجھتے ہوں۔ وہی ان کے پاس محفوظ ندہواور بیتک معلوم ندہوکہ س بر اتر ااور کب اتر ااور کہاں اتر ااور کس طرح اتر ااور جس کووہ اپنامقندااور پیٹیواسیجھتے ہوں اُس کی قبرتك كانشان بهى ان كومعلوم نه بهووه ايئے اس مقتدا كى تمل سيرت اورسوانح حيات كہاں پيش کر سکتے ہیں۔ بوری زندگی کے حالات اور واقعات تو ہڑی چیز ہیں وہ اپنے پیشوا کا ایک کلمہ بھی اییانہیں بیش کر سکتے جس کی سنداُن کے پیشوا تک متصل اور سلسل ہو۔

بجمراللَّه بيشرف صرف امت محمريه (على صاحبها الف الف صلوَّة والف الف تحية ) كو عاصل ہے۔ کہ وہ اپنے پیغیبر کے ہر قول اور ہر فعل کومتصل اور مسلسل سند کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہی اور صرف بہی ایک امت ہے کہ اپنے نبی سے متصل ہے۔ عبد نبوت سے لے کر اس وفت تک کوئی لمحدا ورکوئی لحظ ایسانہیں گذرا کہ جس میں بیامت اپنے نبی ہے منقطع ہوئی ہو۔آل حضرت القطاق كى اصل سيرت تو يورى حديث ہے كيكن متقديمين كى اصطلاح ميں فقظ غزوات اورسرایا کے حالات اور واقعات کے مجموعہ کوسیرت کہتے تتھے۔ حدیث آٹھ علوم کے مجموعہ کا نام ہاورسیرت اُس کا ایک جز ہے۔

> سير آداب و تفيير و عقائد فتن اشراط و احکام و مناقب کیکن اس زمانہ میں سیرت کا اطلاق سوائح عمری پر کیا جا تا ہے۔

محدثین نے جرح وتعدیل کے جوتو اعدمقرر کیے اور سیح وسقیم کے بہجانے کا جومعیار قائم کیاوہ بلاکسی تفریق اور شخصیص کے سب جگہ لیجو ظ رکھا گیااور تمام حدیثیں خواہ احکام سے متعلق ہوں یا مغازی اور مناقب ہے سب اُسی معیار سے جانجی گئیں۔البنتہ جن حدیثوں بروین کا دارومدارتھا جیسے عقائداور حلال وحرام محدثین نے اُن کے تبول کرنے میں زیادہ تشدد سے کام ليا اورجن حديثول يردين كا دارومدار نه تها جيسے فضائل اور مناقب وہاں كسى قدر وسعت اور سہولت ہے کام لیا گیااس لئے کہ وہاں کوئی عمل مقصود نہیں محض علم مقصود ہے۔اس لئے ایسے مقام پرتوسیع ہی مناسب ہے چنانچدامام احمد بن منبل سے مروی ہے:۔

إذا رَوَيْنَا فِي الحَلالِ وَ الحرام فيجب بم طال وحرام كه بارك مين روايت تشددنساوَ إِذَا رَوَيُنَا فِي أَ كُرتِ مِن تَو تشرد كرتے مِن اور جب **ف** فضائل و مناقب کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو زی کرتے ہیں۔

الفَضَائِل تسَاهَلُنَاـ

الحاصل صحت اورضعف كاجومعيارا ورجوضا بطدا حاديث احكام ميس ہے وہي مغازي اور

سیر میں ہے۔ اسی ضاطہ ہے سب احادیث کوجانچا جاتا ہے اور اسی کے مطابق بلاتفریق سیے کے اور اسی کے مطابق بلاتفریق سیے اور ضعیف کا حکم لگایا جاتا ہے۔

جن محدثین نے اپنی کتاب میں صحت کا التزام کیا انہوں نے ہرفتم کی حدیثوں کوخواہ احکام کی ہونی کی خواہ احکام کی ہول یا مغازی اور مناقب کی ہسب کو سیح طور پر جمع کیا جیسے سیح بخاری اور سیح مسلم اور صحیح ابن خزیمہ اور منتقی ابن جار و داور سیح ابن حبان ، ان کتابوں میں سیرت اور مناقب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور سب صحیح ہے۔

اورجن محد ثین نے اپنی کتاب میں صحت کا التزام نہیں کیا اُن کا مقصد بہتھا کہ حدیث کا ذخیرہ جمع ہوج ہے اور آل حضرت بھی عقبیٰ سے جو بھی منقول ہوا ہے وہ سب ایک بار محفوظ ہو جائے بعد میں اس کی تنقیع کر لی جائے گی اس لیے کہ جب سندموجود ہے تو پھراس کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پر ، پر کھنا کیا مشکل ہے۔ الغرض ان حضرات نے حدیث کے جمع کرنے کا بوراا ہتمام کیا اور اس کی کوشش کی کہوئی حدیث جمع ہونے سے دہ نہ جائے۔

حضرات محدثین نے جہاں ایک طرف جرح وتعدیل کا صول مقرر قرمات تا کہ کوئی فلط بات ذات نبوی کی طرف منسوب نہ ہوجائے۔ کِذب علی النبی اگر چہ معمد انہ ہوت بھی کذب اور خطا ضرور ہے اسی طرح محدثین نے دوسری طرف بیا حتیاط کی کہ جور وایت اُن کو طلی ہا کم وکاست سند کے ساتھ اُس کو درج کتاب کر دیا تا کہ ذات نبوی کے متعبق کوئی علم ختی طلی بلا کم وکاست سند کے ساتھ اُس کو درج کتاب کر دیا تا کہ ذات نبوی کے متعبق کوئی علم ختی اگر چہ متند نہ ہولیکن ممکن ہے کہ بیر وایت کسی دوسری سند سے منقول ہوجائے تو تعدد سنداور اختیان نے طرق کو دیکھ کرآئئدہ کے اہل علم اس کا خود فیصلہ کرلیں گے کہ بیر وایت کس درجہ متند اختیان نے موجہ کے دوایت کس درجہ متند کے میں جن محد خواتر اور شہرت کو پینج کے میں جن محد خواتر اور شہرت کو پینج کی جب میں جن محد خواتر اور شہرت کو پینج کیا وہ بے احتیاطی نہیں بلکہ ۔ گئیں جن محد خین نے رطب و یا بس دوایات کو جمع کیا وہ بے احتیاطی نہیں بلکہ ۔ گئیں جن محد خواتی ہو وہا ہو اور ایس دوایات کو جمع کیا وہ بے احتیاطی نہیں بلکہ ۔ گئیں جن محد خواتی ہو کہ کے اعتبار کو یا یہ کی اختیار کیا ہو دیکی اختیال کے اعتبار کے نا یہ درجہ کی احتیاط کے اختیار کیا یہ کو ایس دوایات ضعیف روایتوں میں کوئی افظ ایس نکل آتا ہے نا یہ درجہ کی احتیاط ہے۔ نیز بسا او قات ضعیف روایتوں میں کوئی افظ ایس نکل آتا ہے نا یہ درجہ کی احتیاط ہو ۔ نیز بسا او قات ضعیف روایتوں میں کوئی افظ ایس نکل آتا ہے نا یہ درجہ کی احتیاط ہوئی افظ ایس نکل آتا ہے

جس سے سی حے حدیث کی مرادواضح ہوجاتی ہے اور حدیث سی حقی میں جومتعدد معانی کا احتال تھا۔
وہ اس لفظ کی زیادتی سے زائل ہوجاتا ہے اور مراد نبوی سمتعین ہوجاتی ہے۔ پھریہ کہ حضرات محدثین نے اُن روایات کے درج کتاب کرنے میں اپنی عقل اور درایت کو دخل نہیں دیا اگر متعارض روایتیں ملیں تو ای تعارض کے ساتھواُن کو درج فرما دیا۔ اس لیے کہ بسااوقات ظاہر متعارض روایتیں متعارض معلوم ہوتی ہیں گرجس شخص کوالقدنے دین کی سمجھ دی نظر میں دوآ یہ تیں یا دوروایتیں متعارض معلوم ہوتی ہیں گرجس شخص کوالقدنے دین کی سمجھ دی ہواُس کی نظر میں تعارض نہیں ہوتا۔ وہ اُن دونوں روایتوں کو خدا دادنو رفہم اور فراست سے میں میں تعارض سمجھتا تھا جب اللہ وی شخص جوایک زمانہ تک ان دونوں روایتوں کو متعارض سمجھتا تھا جب اس کے قلب پرمن جانب اللہ کی نور کا پرتوہ پڑتا ہے تو اس وقت آ تکھیں کھل جاتی ہیں اور دونوں روایتوں کا فرق نظر آ جاتا ہے اور سمجھ ہیں آ جاتا ہے کہ بیتمام اختلاف اور تعارض میر نے ہم میں تھا۔ حدیثوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نے تھا۔

حضرت مولا نامحرق سم رحمه الله الاجوبة الكاملة على فرمات بيل كدند
المحديث كى كتابيل تمين شم كى جديث بيان نه كرے جيے بخارى شريف اور شيح مسلم وغيرواس عديث كي مثال الي ہے جيئے نور الله على حديث بيان نه كرے جيے بخارى شريف اور شيح مسلم وغيرواس كى مثال الي ہے جيئے نور طبيب كداس بيل جو ہو و بيار كيلئے مفيد ہاورا يك صورت بي ہے كہ محتج اور ضعيف كوجدا بنا و جة بيل اور ضعيف كوجدا ضعيف كہ جائے ہيں ۔ جيئے ترفرى شريف كداس بيل كى حديث كولكوركر كہتے بيل كديہ صديث كولكوركر كہتے بيل كديہ عديث صحيح ہاوركى كوضعيف كہ جائے ہيں ، براس كے ساتھ ريككو ديت بيل كديہ على اور يہ مفرده ، مركب ، نافع ، مفرسب كلمتے بيں ، براس كے ساتھ ريككو ديتے بيل كديدوا على اور يہ مفرده ، مركب ، نافع ، مفرسب كلمتے بيں ، براس كے ساتھ ريككو ديتے بيل كديدوا بيل اور يہ ضعيف كو ہو ہوا استعمال نبيل كرتا ۔ ايسے بى اور يہ ضعيف كو تب احاد يث ضعيف كو تب كردے اور غرض اس التزام ہي دوسات يا احاد يث ضعيف كو تب كردے اور غرض اس التزام ہي دوسات يا احاد يث كو غير معتبر بجھ كرم كرك كردے ہوا تران سادہ لوح ان احاد يث كو غير معتبر بجھ كرم كرك كردے ہوا تران بيل ديں ۔ بيل سے يہ ہوك ددين داران سادہ لوح ان احاد يث كو غير معتبر بجھ كرم كرك نے ہے باز ر بيل ۔ بيل سے يہ ہوك ددين داران سادہ لوح ان احاد يث كو غير معتبر بجھ كرم كرك نے ہے باز ر بيل ۔ بيل اليك دو طعيب بواورادہ يہ خواص اور تا احاد يہ بخو بودا امند

کتاب الی ہے جے طبیب پر ہیز کی چیز وں کی تفصیل لکھ کر حوالہ کر دے تا کہ کل کے دن کوئی دھوکا نہ کھاوے۔موضوعات ابن جوزی وغیرہ سب ای قتم کی ہیں'۔ انتماٰ کلا مدر حمد اللہ تعالیٰ ا

غزوات اور سرایا کے اسب وطل کے متعلق اگر کوئی روایت کی تواس کو کھی ضرور لے لیا گرا پی رائے اور قیاس کواس میں داخل نہیں کیا تا کہ روایت کے ساتھ رائے مخلوط نہ ہو جائے۔ اگر خدانخواستہ یہ حضرات بھی یور پین مورخوں کی طرح اسباب وعلی سے بحث کرتے تو وہ روایت، روایت نہ رہتی بلکہ اُن کی خیالی اور قیاحی تحقیقوں کا مجموعہ ہوجا تا علاء متاخرین نے اس جمع شدہ ذخیرہ کی تحقیق اور تنقیح کر کے یہ بتلاد یا کہ فلاں روایت صحیح ہواور مناخرین نے اس جمع شدہ ذخیرہ کی تحقیق اور تنقیح کر کے یہ بتلاد یا کہ فلاں روایت صحیح ہواور اُس فلاں موضوع ۔ جو شخص عیون الاثر اور زاد المعاواور زرقانی شرح مواہب کا مطالعہ کر ہے گا۔ اُس کو بخو بی یہ معلوم ہوجائے گا کہ محد شین نے اپنی تحقیق اور تنقیح کو سب جگہ بیساں طور پر جاری رکھا۔ اپنی تحقیق اور تنقیح کو احاد یہ اس کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ آج کل ایک مزعت، درایت کی نمودار ہوئی ہے۔ اس سے اصل روایت کم ہوجاتی ہے۔ مصنف جواپی مزعوم درایت سے رائے قائم کرتا ہے اس کے اس کو بشکل روایت پیش کرتا ہے صالانکہ وہ روایت اور مزوق نہیں بلکہ محض اُس کی رائے اور خیل ہے۔ علامہ بیلی اور حافظ ابن قیم اور علامہ زرقانی نے واقعات اور حالات کے علاوہ موقعہ ہموقعہ اسرار وعلم لطا نف اور معارف بھی بیان کیے فی واقعات اور حالات کے علاوہ موقعہ ہموقعہ اسرار وعلم لطا نف اور معارف بھی بیان کے بیں جس سے سیرت کا لطف وو بالا ہوگیا۔

اس ناچیز نے بھی جوانہیں حضرات کے علوم کا تر جمان اور خادم ہے اپنی اس مختصر سیرت میں جہاں صحب یا ہی اس مختصر سیر میں جہاں صحب ماخذ اور روایات کے معتبر اور مستند ہونے کا التزام کیا ہے۔ وہاں اسرار و حکم کا بھی کچھا ہتمام کیا ہے جو اِن شاء اللہ العزیز نافع اور مفید ہوگا۔

اس سیرت میں جتنا بھی علمی سر مایداور ذخیرہ آپ دیکھیں گے وہ سب حضرات محدثین کا ہےاور وہی اس کے مالک ہیں۔ مینا چیز اُن کا ایک ادنی غلام اور کمترین خادم ہے۔ جس کا کام صرف اتنا ہے کہ اُن کے جواہرات اور موتیوں کوسلیقہ سے ترتیب وے کرعلم کے شاکق اور خریداروں کے سامنے پیش کردے اور جس مخزن ہے وہ موتی لائے گئے ہیں ساتھ ساتھ ان کا پنة بتلادے۔ جو ہری کا کام توبیہ کہ جواہرات کے صندوق کے صندوق لاکر سامنے رکھ دے۔ اب ان جواہرات کے انواع واقسام اور اصناف والوان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ترتیب سے رکھنا پیغلاموں اور خادموں کا کام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ائمہ اور سلف کے علوم میں ترتیب ہوتے ہیں اور متاخرین کے کلام میں ترتیب ہوتے ہیں اور متاخرین کے کلام میں تبویب اور ترتیب ہوتی ہے۔ چونکہ اس علم میں حضرات محدثین ہمارے استاذ ہیں اور مارے اور نبی اکرم بین تبویب اور ترتیب ہوتی ہے۔ چونکہ اس علم میں حضرات محدثین ہمارے استاذ ہیں اور ابناع ضروری اور لازم بھی الی قال تعالیٰ ۔

#### هَلْ اتَّبِعُكَ عَلَىٰ آنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا إِ

اس کیے آپ ان شاءاللہ العزیز اس کتاب میں کسی جگہ حضرات محدثین کے اصول سے عدول اور سرتانی نہ پائیس گے۔ایسے آباءوا جداد کا انتباع جو:۔

لاَ یَعُقِلُوْنَ شَیْاً وَّلاَ یَهٔ تَدُوْنَ لِ اِی نَهْ یَکُورِ کُھے ہوں اور نہ ہدایت رکھے ہوں کے مصداق ہوں کے مصداق ہوں ہے مانی آباء واجداد صاحب کے مصداق ہوں بے شک ندموم ہے لیکن آگر کسی کے روحانی یا جسمانی آباء واجداد صاحب عقل اور صاحب ہدایت ہوں تو پھران کی اتباع کے سخس بلکہ ضروری ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

اس دور میں اگر چہ سیرت نبوی پر چھوٹی اور بڑی بہت ی کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا
رہی ہیں لیکن اُن کے مولفین اور مصنفین زیادہ تر فلسفہ کہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسفروں سے
اس قدر مرعوب اور خوف زدہ ہیں کہ بیرچا ہے ہیں کہ آیات واحادیث کوتو ڑموڑ کرکسی طرح
فلسفہ اور سائنس کے مطابق کر دیں اور انگریزی تعلم یافتہ نو جوانوں کو بیہ باور کرادیں کہ عیاذا
باللّٰد آں حضرت ﷺ کا کوئی قول اور کوئی فعل مغربی تہذیب و تدن اور موجودہ فلسفہ اور
سائنس کے ضلاف نہ تھا۔

یکی وجہ ہے کہ جب مجزات اور کراہات کا ذکر آتا ہے تو جس قدر ممکن ہوتا ہے اُس کو ہاکا کر کے بیان کیا جاتا ہے اگر کہیں راویوں پر بس جلنا ہے تو جرح و تعدیل کے ذریعہ ہے محد ٹاندرنگ میں ان روایات کونا قابلِ اعتبار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اساء الرجال کی کتابوں ہے جرح کے اقوال تو نقل کر دیتے ہیں اور تو ٹیق و تعدیل کے اقوال نقل نہیں کرتے جو سرا سرامانت اور دیانت کے خلاف ہے اور قبر اطلب س ٹنہ ڈونقا و کہ خفون کوئیرا کا جو سراس امانت اور جہال راویوں پر بس نہیں چلنا وہال صوفیانداور محققاند رنگ میں آکرتاویل کی مصداق ہے اور جہال راویوں پر بس نہیں چلنا وہال صوفیانداور محققاند رنگ میں آکرتاویل کی راوافتیار کی جاتی ہے۔

اور جب خداوند ذوالجلال کے باغیوں سے جہاد وقبال کا ذکر آتا ہے تو بہت نے وتاب کھاتے ہیں اوراس کو اسلام کے چہرہ پرایک بدنماداغ سمجھ کردھونے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ تو ممکن نہ ہوا کہ اعداء القد سے جہاد وقبال کی آیات واحاد بیث کا انکار کر سکیس۔ اس لئے تاویل کی راہ اختیار کی کہ بیغزوات وسرایا اعلاء کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا بول بالا کرنے اور آسانی بادشاہت قائم کرنے اور ق نون خداوندی کو علی الاعلان جاری کرنے کے لئے تھے بلکہ میں ہے کہ اپنی حفاظت اور جان بچائے اور شہنوں کی مدافعت کے لئے تھے۔قرآن کریم میں ہے کہ مسلمان منافقین سے یہ کہتے تھے۔

تَعَالَوُا قَاتِلُوافِی سَبِیُلِ اللّهِ ﴿ آوَ فدا کی راه میں جہاد و قال کرو یا فظ اُوادُفَعُوالِ اللهِ ﴿ وَمُنول کی مافعت کے لیے لاو۔

معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل النّداورشی ہے اور اپنے دشمنوں کی مدافعت کے لیے جنگ کرنا اورشی ہے اس میں مؤمن اور منافق سب برابر ہیں۔ مؤمن اللّه کے لیے لڑتا ہے اور منافق محض اپنی حفاظت اور دیمن کی مدافعت کی خاطر لڑنا ہے۔ اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قر آن وحدیث میں اس کی ترغیب کی حاجت نہ تھی۔ دیمن کی مدافعت کا لزوم اور وجوب عقلی اور فطری ہے۔ کسی عاقل کا اس میں اختلاف نہیں۔ کیا خلفاء داشدین

کے تمام جہادات دفاعی تھے؟ کوئی جہادان میں اقدامی ندتھ اور کیا سلاطین اسلام کے ہندوستان پر حیلے بھی اقدامی ند تھے؟ ایک ہزارسال قبل کیاکسی لا لداور دھوتی پرش دک مجال تھی کدوہ کسی اسلامی حکومت کی طرف آ تکھا ٹھا کر دیکھ سکے اور مسلمانوں پر حمد کرنے کا تصور بھی کرسکے اورش ہان اسلام اُن کی مدافعت کے لیے اٹھیں۔

اس کے اس ناچیز نے بیدارادہ کیا کہ سیرت میں ایک ایسی کتاب کھی جائے کہ جس میں اگر ایک طرف نجیر متنداور معتبر روایات سے پر بینز کیا جائے تو دوسری طرف کسی ڈاکٹریا فلاسفر سے گھبرا کرند کسی روایت کو چھپایا جائے اور نہ کسی حدیث میں اُن کی خاطر سے کوئی تاویل کی جائے اور نہ راویوں پر جرت کر کے اُس حدیث کو غیر معتبر بنانے کی کوشش کی جائے اور نہ راویوں پر جرت کر کے اُس حدیث کو غیر معتبر بنانے کی کوشش کی جائے ۔ اس ناچیز کا مسلک بیہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کردیا۔

#### فاش می سویم واز سفتهٔ خود ول شادم بندهٔ عشم وازهر دو جهال آزادم

مسئلہ جہاداور ملامی اور جزیہ بر مثلاً خدا کے باغیوں کا شور وغویا اور مسئد جہاب پر مثلاً شہوت پرستوں کا ہنگامہ میرے نزویک یہی اُن کے حق اور عین حق ہونے کی دلیل ہے وَ اَذَا اَتَتُكَ مَذَمَّتِی مِینُ فَاقِصِ فَیْمِی اَلْتَ اللَّهُ اِللَّهُ اَلٰهُ لِی بانّی کَامِلُ وَ اَذَا اَتَتُكَ مَذَمَّت بہو نِجِ تو یہی (اور جب تیرے یاس کسی ناقص العقل کی جانب سے میری فرمت بہو نچے تو یہی میرے کامل ہونے کی شہادت ہے۔) جس طرح بیوتو نوں کا اعتراض کسی جے کے معقول ہونے کی دلیل ہے ای طرح اہل باطل کا اعتراض حق نیت کی دلیل ہے۔

جبتم ای نبی امی فدانفسی والی وامی کوخدا کا بھیجا ہوارسول مانتے ہواور تمام اقوال و افعال اور تمام حرکات وسکنات میں اُس کومعصوم اور مؤیدمن القدمانے ہوتو پھراس کی حدیث سننے کے بعد کسی ڈاکٹریا فلاسفر کی طرف کیول حجھا تکتے ہواور آیات اور احادیث میں اُن کو وکھ دیچھ کرکیوں تاویل کرتے ہو۔

میں اب تمبید ختم کرتا ہوں تا کہ اصل مقصد شروع کروں اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگارِ عالم تو اس نا چیز خدمت کو تبول فر ما اور میرے حق میں اس کو خیر جاری اور تو شئر آخرت بنا۔

گرچہ سے ہمیہ نہ میرا قابل منفور ہے

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِسِنَّةً إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا

النَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِبُمُ - المین یارَبَّ الْعَلَمِینَ

اوراے پروردگارعالم ال پرجی رحم فرماجوال دُعاپرا مِن ہے۔ خواہ آہتہ کے یا آواز

اوراے پروردگارعالم ال پرجی رحم فرماجوال دُعاپرا مِن کے۔ خواہ آہتہ کے یا آواز

اوراک پروردگارعالم ال پرجی رحم فرماجوال دُعاپرا مِن کے دُواہ آہتہ کے یا آواز

اتحادر کم دوین آیتی اور منا تَیسَّر مِن الْقُران پڑھ کر تُواب پہنچاہے۔

سُبُحان رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ ٥ وَالصَّلُوة وَالسَّلَامُ عَلَیٰ سیدنا و مولانا محمَّد خاتم الانبَیاءِ وَالمرسَلین و علی اله و اصحابه و ذریاته اجمعین

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

قَالَ اللهُ عَزُّ وَجَلُّ

# لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفَسِكُمْ

عَن انسَى قَالَ قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حضرت النَّ ٢ م روايت ٢ كه رسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَيْهِ جَــآءَ كَــهُ رَسُــوُلٌ يِّـنَ ﴿ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفَسِكُمْ بِفتح الفاء أَنْفُسِكُمُ بِفَتُح الفاءِ وَقَالِ أَنَا إِيرُ عَاجِسَ كَمِعَيْ بِينِ لَهِ بِشَكَآكَ أَنْفَسُكُم نَسَباً وَصِهْراً وَ إِنْهَارِكَ بِاسَ الله كَ رسول تهارِك حَسْباً ليسسَ في آبَائي مِن المُاسْرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس لدن آدم سَفاحٌ كُلُّنَا نِكَاحٌ إِفَاندان سے اس آیت كى تلاوت كے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہول میرے آباء اجداد میں حضرت آدم سے کیکر اب تک کہیں زنائبیں،سب نکاح ہے۔اس عدیث کوابن مردویه نے روایت کیا۔

(رواه ابن مردوبه)

ابن عباس اورز مرى مِنْ أنْفَسِكُم بِقَتْح القاء يرُها كرتْ يَصَاور مِنْ افسلكُم و الشوف كمم كاتهال كتفير فرمايا كرتے تھے جس كى طرف ہم نے اپنے ترجمه میں اشاره كيا ہے۔حضرت آ دم عليه الصلوٰة والسلام ہے لے كرآ ہے كے والد ما جدا وروالدہ ماجدہ إِزْرِقَا فِي شرح مواهب لدنيه بِيِّ اجْس ١٤ تک جس قدرآ باءواجداداورامهات وجدَ ات سلسلهٔ نسب میں واقع میں وہ سب کے سب محصنین اور محصنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ کوئی فرداُن میں زنا کے ساتھ بھی ملوّث نہیں ہوا۔ اے

عبادخلصین کہ جن کوئی جل شاخہ نے اپنی نبوت ورسا مت کے لئے منتخب فر ما یا ہو

اُن کا سلسلۂ سب ایسا بی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللّٰہ اُن کو ہمیشہ اصلاب طبیبین سے

اُرہ م طاہرات کی طرف پاک وصاف منتقل فر ما تار باحق جل و ملائے جس کوا بنامصطفے

اور مجتنی بنایا اُس کے مصطفے بنانے سے پہلے اُس سنسب کو ضر ور مصطفے اور مجتنے ، مہذب

اور مصفی بنایا۔ مصطفین الاخیار خدا کے ہرگزیدہ اور پہندیدہ بندول کا جس چیز سے جس

حد تک تعلق ہوتا ہے ای صد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتب ء ہرگزیدگی اور پہندیدگی

مرایت کر جاتی ہے۔

جب من نقین نے امالمؤمنین ، کشصد یقدرضی القدتع کی عنبا پرتہم ت اگا کی تو حضرت حق جل شاعذ نے صدیقہ بنت الصدیق کی براء ت میں سورہ نور کی دس آیتیں نازل فرمائیں۔ان میں ایک آیت یہ بھی ہے۔

وَلْوُلَا إِذْ سِمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مِنَا صَغَةً مَى كُول نَهُ كَهِدُو كُسِمَانِ الله بِهِ يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَمُ بِهَذَا بَهِمَانُ عَظِيمُ مِنَا لَيْ عَلَيْمُ مِنْ لِمَانُ عَظِيمُ مِنْ لِمَانُ سُبُخِنَكَ هِذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ 0 عَلَيْمُ مَنْ عَظِيمٌ مَنْ عَظِيمٌ 0 عَلَيْمُ مَنْ عَضِلَيمٌ مَنْ مَنْ مَ

یعنی ہے مسلمانو! تم کو واقعۂ ا فک سنتے ہی فورا سے کبدینالازمی تھ کے سبحان اللہ میں بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ! پیغمبر کی بیوی توعفیفه اور طاہرہ ہی ہوگی۔ طاہرہ ہی ہوگی۔

ا بید یک عدیث کا مسمون ہے جس کوطر ٹی کے حضرت طی مرم اللد اجد سے مرفو ما را بیت کیا ہے۔ حافظ پیٹمی فرماتے میں کہاس سند کے رجاں کل تابت میں صرف ایک راائی مشکلم فیدہے جس کی حاکم نے توثیق کی ہے ااز رقانی س کا علام سے الور آئیڈ راائ ائن منذر نے این عباس مے روایت کیا ہے۔

مَا بَغَتُ إِمْراَةُ نَبِي قَطُ اللهِ مَا بَغَتُ إِمْراَةُ نَبِي قَطُ

این جرت فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پنیمبر کی بیوی فجور ہیں جتلا ہوا بن عساکر نے اشرس خراسانی رضی القدعنہ سے مرفوعا روایت کیا ہے کہ نبی اکرم بلیق فی ارشا وفر مایا کہ کسی پنیمبر کی بیوی نے بھی زنانہیں کیا جا فظ ابن کثیرا پی تفسیر میں اثر ابن عماس ما اکرم بلید اور سعید بن میں اثر ابن عماس منافول ہے ہیں ایسا ہی مکرمہ اور سعید بن جبیرا ورضحاک وغیر ہم سے منافول ہے ہیں۔

جب پینیمروں کی از واج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے من فی ہے تو انبیاء ورسل کی امہات اور جدّ ات کا غیر عفیف ہونا بدر جہ اولی منصب نبوت ورسالت کے منافی اور مباین ہوگا۔ اس لئے کہ مادری ملاقہ علاقہ ' زوجیت سے بہت زیادہ تو کی ہوتا ہے۔ بیناممکن ہے کہ معاذ اللہ تینیم کی تکوین و تخلیق اور أس کی تولید وتصویر ہی معاذ اللہ فتق اور فجور (زنا) سے ہوائی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کوشر الثلثہ فر مایا ہے اس لیے کہ أس کا نفس وجود ہی معصیت اور فسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ بیقظعاً ناممکن اور محال ہے کہ خداوند و والحلال کا فرستادہ این الحلال نہ ہو۔

حضرت آدم سے لے کرنبی اکرم یکھی کا منہیں کیا۔ صرف یہود (لمعنیق گذرے کی طاعن نے اُن کے نسب مطہر میں کھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود (لمعنیق مالیلله تعالی فی المدُنیک وَ اللهٰ خِروَق نے نام اللهٰ نعالی فی المدُنیک وَ اللهٰ خِروَق نے خضرت میں کا علیہ الصلاق والسلام کی مادر عفیف مریم صدیقتہ پرتہمت لگائی۔ حِن جل شانۂ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی براءت اور حضرت میں کی دورت میں کی اورت میں کیا ہے۔ کو بیان فرما یا اور جا بجا یہود پرلعنت فرما کی ۔ حضرت میں کی ولا دت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرما یا اور جا بجا یہود پرلعنت فرما کی ۔ حضرت میں کے جس سے صاف طاہر ہے کہ اُس غیور مطلق کی بے چون و چگون غیرت ایک لحد کے لئے یہ گورانہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اُس کے بیجے ہوئے بیفیمروں کے پاک نسب میں کسی حتم کا کوئی شک اورتر دو کر ہے۔

اورمنوره ج: ١٠ مل ١٢٥٠ التفسيراين كثير ج٨ م ١٩٩٠

هُو في حَسَب مَالا يَفضل مَيْنَ حَسب وَسَب اور فَا مُوالَى شَرَف عِن اولَى عَلَى الولَى عَلَى الولَى عَلَى الول غليه احدٌ قال هذه أية (فتح أن عيرُ هارَ مَيْنِي - قيمر روم نَيْ الما يه المارى لِي كتاب التفسير) مِنْ المِي علامت عد

لیعنی نبی ہونے کی ایک مار مت میہ ہے کہ آپ کا خاندان سب سے اسی اور اشرف ہے۔ سیح بخاری کی روایت میں بیانفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابوسفیان کا جواب سن کر ہے کہا۔

جارے نبی اکرم محد مصطفی بین فیز کا سلسلهٔ نسب جو عالم کے تمام سلامل انساب سے اعلی اور برتر اور سب سے افعنل اور بہتر ہے وہ سلسلة الذہب اور ثبحرة النسب بیہ ہے۔

سید ناومولان محمد بن عبدالقد بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن کو بق بن خالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنانه بن فزیمة بن مدرکة بن البیس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان \_ ( بخاری شریف باب مبعث النبی پیترین ا

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع سیح میں نسب شریف کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا۔ گراپی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلیم تک سلسلہ نسب کوذکر فرمایا وہ بیہ۔

نے تباب النفسیر کا حوالہ اس لیے و یا گیا کہ حافظ عسقدانی نے مند بزار کی بید وایت صرف ای مقام پر دکر کیا ہے۔ بدء الوحی کتاب الجب دمغاری و نجیر و بیس اس کا دکر تبیس فر مایا ۱۳ سے نتیج الباری طبع مصرا ۱۳۰۰ھ ج ۸،ص ۱۹۳۰۔ سے بخار می شریف، ج امس عدنان بن أود بن المقوّم بن تارح بن يشجب بن يعرب بن ثابت بن المعيل بن ابراجيم عليبهاالصلوّة والسلام إ

عدنان تک سلسلۂ نسب تمام نسابین (نسب دانوں) کے نزدیک مسلم ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں اورعلیٰ ہذاعد نان کا حضرت اسلمیل علیہ السلام کی اولا دمیں ہے ہونا رہی مسلم ہے تا مب کے نزدیک مسلم ہے تا

اختلاف اس میں ہے کہ عدنان ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام تک کیے پشتیں ہیں۔ بعض تمیں بتلاتے ہیں اور بعض جالیس۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

عبدالله بن عبال ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب نسب شریف کو بیان فر ماتے شھاتو عدیّان سے تجاوز ندفر ماتے۔عدنان تک پہنچ کررُک جاتے اور بیفر ماتے۔

تُكذَبَ النسَّمابُونَ سِ النسَّمابُونَ سِ النسَّمابُونَ سِ النسَّمابُونَ سِ النسَّمابُونَ سِ النسَّمابُونَ سِ العَلَمَ اللهِ اللهِ المُعالِي المُعَلِي اللهُ اللهُ سِ اللهُ اللهُ سِ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ سِ اللهُ اللهُ سِ المُعَلِمُ الله كَسُواكَى وَاللهِ اللهُ سِ اللهُ اللهُ سِ المُعَلِمُ الله كَسُواكَى وَاللهِ اللهُ سِ المُعَلَمُ الله كَسُواكَى وَاللهِ اللهُ سِ المُعَلَمُ اللهُ سَلِ اللهُ اللهُ سِ المُعَلَمُ الله كَسُواكَى وَاللهُ اللهُ اللهُ سِ المُعَلَمُ الله كَسُواكَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سِ المُعَلَمُ الله كَسُواكَى وَاللهُ اللهُ الله

نسب دان غلط کہتے ہیں۔

كَذَبَ النسَّابُون يعني نتاجين كايدوك كا

اور پھر بہ قرماتے۔

کینی نتا بین کابیدوی کہ ہم کوتمام انساب کاعلم ہے بالکل غلط ہے۔القد کے سواکسی کوعلم نہیں۔(طبقات ابن سعد ص ۲۸ج ا۔)

علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا گیا کہ سی مخص کا اپنے سلسلہ نسب کو حضرت آدم بینی فتات کی بہنچانا کیسا ہے؟ تو تا پسند فرمایا۔ سائل نے بھر حضرت الشخ الباری ج مرم 110 سے زاد المعاد، ج ارم ۵۱۔ سے الطبقات الکبری لا بن سعد، ج ارم ۱۸۰۔

کے جارات کا عام کا اس کے زاد المعادات کا ایس کا است کا تھا ت النبری لا بن سعدہ کا ایس کا ہیں۔ معلی افران کیا ہے: ۳۱ المعیل مدیدالصورة والسلام تک سلسلاً نسب بہنچانے کے متعلق در یافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا اور بیکہا۔۔ مَن یہ خبرہ بھالے

### ما درى سلسلة نسب

اُوپر جوسلسلهٔ نسب بیان کیا گیاوه پدری اورجد ی سلسله تھا۔ مادری سلسلهٔ نسب بیہ۔ "محد ابن آمنة بنت وہب بن عبد مناف بن زہرة بن کلاب بن مرة" مع کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلهٔ نسب جمع ہوجاتے ہیں۔

اگراس مقام پرسلسائے نسب کے بچھ آباء واجداد کامخضرحال ذکر کر دیاجائے تو غالبًا غیر مناسب نہ ہوگا۔

عَدْنان \_عدنان ، قيدار بن المعيل عليه الصلوة والسلام كي اولا دميس سے بيں۔

ابوجعفر بن صبیب اپنی تاریخ بیل روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس یہ فرماتے تھے کہ عدنان اور معداور ربیعہ اور فرزیمہ اور اسدیہ سب ملت ابرا ہی پر تھے۔ان کا ذکر فیر اور بھلائی کے ساتھ کر واور زبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی فیائے نے ارشادفر مایا کہ مصراور ربیعہ کو بُر امت کہو، وہ اسلام پر تھے اور سعید بن مسیت کی ایک مرسل روایت بھی اس کی مؤید ہے تا

مَعَدَّ مِيم كَافْتِ اور دال كَى تشديد ہے۔ عدد ہے شتق ہے۔ بعض كہتے ہيں كہ معد جمعنی افساد ہے مشتق ہے۔ بعض كہتے ہيں كہ معد جمعنی افساد ہے مشتق ہے ہوئے ہمادر اور جنگ ہو تھے۔ سارى عمر بنی اسرائیل ہے جنگ اور مقابلہ میں گذرى اور ہراڑائى ہیں مظفر اور منصور رہے۔ ابونز اران كى كنيت تھى ہے۔ مقابلہ میں گذرى اور ہراڑائى ہیں مظفر اور منصور رہے۔ ابونز اران كى كنيت تھى ہے۔

اروش النف حيارش الطبع معراس الوسماواء على الطبقات الكبرى التن سعد، في الرص الله على فتح الباري، ع كام 110 مرزر قانى، ح ايرس: 49

امام طبری فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانہ میں بارہ سال کے تھے۔ اُس زمانہ کے پینیبرارمیاء بن حلقیاء براللہ کی طرف سے بیوجی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کردو کہ ہم نے اس کوعرب پرمسلط کیا اور آپ معد بن عدنان کوایے براق پر سوار فرما ليں تا كەمعدكۇكونى صدمەندېبويىچە

فانسى مُسَتَخرجٌ مِن صلبه إلى ليكهم معدى صلب المحرم نَبِّياً كريماً أَخْتِهُ به الرُّسُل 🕻 ي بيدا كرنے والا بول جس سے پنيمبرول كا سلسلختم كرول گاب

اس لیے حضرت ادمیاءمعد بن عد تان کوایئے ہمراہ براق برسوار کر کے ملک شام لے سے۔ وہاں پہنچ کرمعدنے بنی اسرائیل میں رہ کرنشو ونما یایا۔ ( کذافی الروض للسہیلی ص^ ج ا) ای وجہ ہے علماء اہل کمّاب کے نز ویک معدین عدنان کا نسب معروف ہے۔

ابن سعد نے طبقات میں ابو یعقوب مدمری نے قل کیا ہے کہ بورخ بن ناریا نے جو ارمیاء علیہ السلام کے کا تب اورمنشی تھے۔معد بن عدنان کا جونسب بیان کیا ہے وہ میرے یاس محفوظ ہے۔طبقات ص ۲۸ج۱)

فنواد : نزار، نزرے شتق ہے جس معن قلیل کے بیں۔ ابوالفرج اصبانی فرماتے ہیں۔ نزار چونکہا ہے زمانہ کے مکتا تھے یعنی ان کی مثال کم تھی اس لیے نزاراُن کا نام ہوگیا۔ ( فتح الباري ص ١٢٥ ج

علامہ بیلی فرماتے ہیں جب نزار پیدا ہوئے تو اُن کی بیشائی نورمحدی ہے چیک رہی تھی۔باپ بیدد کیچکر بےصدمسر ورہوئے اوراس خوشی میں دعوت کی اور بیکہا:۔ هذا كلَّه نور لحق هذا فيسب يحماس مولود كون كمقالم من المولود فسُمّى نزار لذلك البحيل بهتال بالكياب

إروش الأنف، ح ايس: ٨

اور تاریخ الخمیس میں ہے۔

انه خرج اجمل اهل زمانه و نزارای زمانه کسب سے زیاده حسین و اکبر هم عقلاً اور دانشمند فیلا <u>نکل</u>

اور بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی تحیف اور دُ بلے پتلے کے ہیں۔ چونکہ نزار نحیف البدن اور لاغر نتھاس لئے اُن کا نام نزار ہو گیا۔

مدینهٔ منوره کے قریب مقام ذات انجیش میں اُن کی قبر ہے لے

مُصَفَّرُ: مفز کااصل نام عمر وتھ ابوالیاس کنیت تھی مفزان کالقب تھا۔ مفز ماضر سے مشتق ہے جس کے معنی ترش کے بیں۔ ترشی اور دہی آب کو بہت مرغوب تھی اس لیے مفز کے بال میں مشہور ہو گئے ہیں۔

بڑے حکیم ودانا تھے۔مصرے کلمات حکمت میں ہے:۔

من يزرع شرا يحصد ندامة جوشركو بوئ كا ده شرمندگ كوكائے گادر و خير الحير اعجله بهترين فيروه بے جوجلد بو۔

ف احملوا انفسكم على پل اپنفول كونا كوار فاطر چيزول پر آوده مكروهها و اصرفوها عن كرواور خوابشات سے نفول كو بچاؤ صلاح هوا ها فيليس بين الصلاح اور فساد كے مابين سوائے مبر كے كوئى صد والفسياد الاالصير سي

نہایت خوش الحان تھے۔ چلتے وقت اونوں پر حدی پڑھنا انہیں کی ایجاد ہے (روض الانف ص ۸ ج1) ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ مضرکو ٹر امت کہووہ مسلمان تھا ہم

اِزرقانی، ج اہم 29 علیات فتح اباری، بی کہم ۱۲۵ سے زرقانی بی ام 29 معابین عباس کاس اثر کوحافظ عسقلانی نے اس تفصیل کے ساتھ باب اس قب میں ذکر فر مایا ہے اور باب مبعث النبی و تفقید میں اجمال اور انتظار آذکر کیا ہے جیسا کہ ہم قریب میں نقل کر بچکے ہیں 11 ابن صبیب نے اپن تاریخ میں ابن عباس اسے دوایت کیا ہے کہ عدیّان اور اُن کے باپ سعد اور ربیعہ اور معنر اور قیس اور تمیم اور اسد اور ضبّہ ملّت ابراہیمی پر مسلمان مریج ب

الیسان : حضرت الیاس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم نام بیت الله کی طرف مدی ہیجنے
کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضری نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مصرا پی صنب سے بہلے الیاس بن مصرا پی صنب کے ناکر میں تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صنب اکرم یون تھا۔ یہ کی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم یون تھا۔ یہ کی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم یون تھا۔ یہ کہ وہ مومن تھا۔ یہ ارشاوفر مایا کہ الیاس کوئر امت کہوہ وہ مومن تھا۔ یہ

علامدزرقانی فره تے بیں کہ مجھ کواس صدیت کا حال معلوم نبیں بیصدیث کی ہایہ کی ہے جم مسلفر سکھ: جم ہور معا کا قول ہے ہے کہ مدرکہ کا نام عمر وتھا۔ محمد بن اسخق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا ہے اور مدرکہ اُن کا لقب تھا جوا دراک ہے مشتق ہے۔ چونکہ انہوں نے ہر تشم کی عزت اور رفعت کو یا یا اس لیے مدرکہ اُن کا لقب ہوگیا۔ اِن

نُحوَّ یَدُمَة: این عباس فرماتے ہیں کہ فزیمہ ملتِ ابراہیمی پرمرے بے سیکنانَة: عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔اُن کے علم وضل کی وجہ ہے وُ ور دراز ہے لوگ مستقل اُن کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے ہے

نَضُو: نَفَر نَفِنَارَةَ ہے مُشتق ہے۔ جس کے معنی رونق اور تر وتازگ کے بیں حسن و جمال کی وجہ ہے اس کی مقامے اور وجہ ہے اُن کونفٹر کہنے لگے تھے۔ اصل نام قیس تھا۔ فی

مَالِكُ: مالك نام تفا- ابوالحارث كنيت تفى عرب كير ير دارول مي تقدول

فیہ بے۔ فہرنام ہے۔ قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے۔ انہیں کی اولا دکوقر لیش نام ہے اور بعض اور جو تخص فہر کی اولا دیے نہ ہواس کو کنانی کہتے ہیں اور بعض علما کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولا دکانام ہے۔

الطبقات الكبرى له بن سعد تي أوس ٢٠٠ ع فقح البارى، ج ٢٩ مس ٢٨٨ سيروش الانف، ج ١٩٣٠ مع خراقا فى ، بن اوس 24 هي فتح البارى، ج مارس ١٢٥ مع زراقا فى ، بن اوس ٨٨ مياييناً هي فتح البارى، ج اوس ١٢٣ هي زراقا فى ، ج اوس مام عليانياً وس ٢٨ م حافظ عراقی اپنی الفیهُ سیرت میں فرماتے ہیں۔

اما قريش فالأصح فحر جماعها والا كثرون النضر

حافظ علائی فرماتے ہیں کہ میر جے ہے اور محققین کا قول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اس کی مؤید ہیں۔امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ہے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔

بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے وئی اولا دہیں جھوڑی۔ اس لیے جوشخص فہر کی اولا دیسے ہو وہ نضر کی اولا دیسے جہداللہ متفق ہوگئے۔ تعیین میں جواتو ال مختلف ہتھے وہ سب بجمداللہ متفق ہو گئے۔

## قريش كي وجبسميه

قریش ایک بحری جانورکا نام ہے جوائی قوت کی وجہ ہے سب جانوروں پر غالب دہتا ہے۔ وہ جس جانورو چاہتا ہے کھالیتا ہے۔ گرائس کوکوئی نہیں کھاسکتا۔ اس طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہاوری کی وجہ ہے سب پر غالب دہتے ہیں کسی ہے مغلوب نہیں ہوتے اس لئے قریش کے نام ہے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ ہیں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عہاس معاویہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن العاص بھی موجود تھے۔ عمرو بن العاص نے ابن عہاس سے مخاطب ہو کر کہا کہ قریش کا گمان ہے ہے کہ قریش میں میں بست ہوئے ابن عہاس سے بڑے عالم ہو۔ بھلاقریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کوقریش کیوں کہتے ہیں؟ ابن عہاس نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فر مائی ، جوابھی نقل کی گئی۔ عمرو بن العاص نے بید بیں؟ ابن عہاس نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فر مائی ، جوابھی نقل کی گئی۔ عمرو بن العاص نے بید فر مایا کہ شمر نی نئم وجمیر کی فر مایا کہ شمر نی نئم وجمیر ک

وَقُرَيُشٌ هِيَ الَّتِي تَسَكَنِ الْبَحْرَ بِهَا سُمِيَّتُ قُرِيشٌ قريشًا

قریش ایک جانور ہے جودریا میں رہتا ہے۔ای کے نام برقبیلہ قریش کا نام قریش رکھ ویا گیا۔

تَأْكُلُ الْغَتَّ وَالسَّمِينَ وَلاَ تَتُرُكُ لِذِى الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا وه جانور جويتَكُ بِيلَ جِهورُ تا م

هكذا في البلادِ حَى قُرَيشِ يَأْكُلُونَ الْبلادَ أَكُلاً كَمِيْشًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ كَمِيْشًا اللهُ اللهُ

وَلَهُمُ الْحِرَ الزمانِ نَبِي يَكُثِرُ الْقَتْلَ فيهِمُو وَالْحَمُوْشَا اورای قبیلہ قریش میں سے اخیر زمانہ میں ایک نی ظاہر ہوگا جو ضدا کے نافرہ نوں کو کڑت سے قبل کرے گا اور خی کرے گالے

حافظ بدرالدین مینی رحمه القدت کی نے قریش کو قریش کہنے کی بیندرہ وجہ تسمیہ بیان کی بیندرہ وجہ تسمیہ بیان کی بین بیں۔اگر اُن کی تفصیل درکار ہوتو عمدۃ القاری شرح سیح بخاری ص۲۸ ت2 باب مناقب قریش کی مراجعت فریا تمیں۔

کعب بن اوی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے اول خدا کی حمد و شابیان کرتے کہ آسان اور زمین اور چانداور سورج ہیں ہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں اور پھر پندونفس نح آسان اور زمین اور چانداور سورج ہیں سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں اور پھر پندونفس نح کرتے ہوئے ہوں اور چے اور یے فرماتے کہ میری اولا و میں ایک ہی ہونے والے ہیں اگرتم اُن کا زمانہ یا و تو ضروراُن کا اتباع کرنا اور بیشعر پڑھتے ہے

يَىالَيُتَنِي شَاهِدٌ فَحُوَاءَ دَعُوَتِه إِذَا قُرَيْشَ تَبَغَّى الْحَقَّ خُذُلَانًا کاش میں اُن کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش اُن کی اعانت ہے دست کش ہوں گے ..

فراءاور تعلب کہتے ہیں کہ اس ہے پیشتر یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن کو کہ بن کا نام جمعہ رکھا، حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کعب بن لوی کے خطبہ کا ذکر فرمایا ہے! (ذکر کعب بن لؤی۔)

ھُو قہ مرارت ہے مشتق ہے جس کے عنی بی جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تفاعر ب اُس کوم رَ و کہا کرتے تھے کہ میخص اپنے وشمنوں کے لیے بہت سیخ ہاور مرق میں تا۔ تا نیٹ کے لیے نہیں بلکہ مبالغہ کے لیے ہے بمعنی بہت تلخ۔ صدیق ا کبراور حضرت طور آنہیں کی اولا دہے ہیں ج

سے الاب: کلاب، کلب کی جمع ہے۔ ابوالرقیش اعرابی ہے کسی نے دریافت کیا کہ
اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب (کتا) فرئب (بھیڑیا) اس قتم کے کر حیام اوراپنے ملاموں کے لیے مرزوق (رزق دیا بوا) ربال (نفع پانے والا) اس قتم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو؟ ابوالرقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو؟ ابوالرقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے عمدہ نام اپنے لیے دکھتے ہیں۔ یعنی ملاام تواپی خدمت کے لئے دکھے جاتے ہیں۔ بخل ف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سیر ہوکر جنگ کرتی ہے۔ اس لیے ان کے نام یہ جبی سے بی مرعوب ہوجائے۔ کلاب کانام کی میا عروہ یا مہذب تھے۔ شکاری کتے جمع رکھتے ہیں مرعوب ہوجائے۔ کلاب کانام کی ملاب پڑ گیا۔ سے یا مہذب تھے۔ شکاری کتے جمع رکھتے ہیں۔ سے اس لیے اُن کانام بی کلاب پڑ گیا۔ سے

ا يک جگه آبادنه تنصے کوئی بہاڑ میں رہتا تھا، کوئی صحرامیں ، کوئی وادی میں اور کوئی گھاٹی میں کوئی غار ہیں، قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مكان كے ليے جگه دى اورسب كوايك جگه آباد كيا اس وقت ہے اُن كو مجمع يكارا جانے لگا۔ چنانچا<u>یک</u> ثاعر کہتاہے

> أَبُوْكُمُ قَصَيُّ كَانِ يُدْعِيٰ مُجَمِّعًا بِ جَمَّعَ اللَّهُ القَبَائِلَ مِنْ فِهُرِ امام احمد بن حنبل امام شافعی ہے راوی ہیں کقصی کا نام زید تھالے

قصی بڑے تھیم اور دانا تھے۔ اُن کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے جولئیم اور کمینہ کا اگرام کرے وہ بھی اُسکےلوم لینی کمینہ بن میں شریک ہے جواپنے مرتبہ سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمن تنفی ہے اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کورہ میبحت کی۔

اجتنبوا الخمر فانها تصلح أثراب يربيز كرناه وبدن كودرست كرتى ہے اور ذہن کوخراب کرتی ہے۔ ( کذافی السيرة النوبية لزني ذحلان مفتى مكة المكرّمة \$ ص ۸ ج۱)

الابدان و تفسد الاذهان

عرب میں تصی کوخاص اقتد ار حاصل تھا۔تمام لوگ ان کے مطبع اور فر مال بردار تھے۔ قصی نے دارالندوہ کے نام ہے جلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے۔ نکاح اور از دواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اس مجلس میں مشور ہ ہوتا تھا تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا و ربھی اسی مقام ہے روانہ ہوتا۔ سفر سے جب واپس آتے تو اول دارالندوه میں آ کر اُتریتے گو یا کہ دارالندوہ عرب کا باب حکومت اور پر لیمان تھا۔ حجابت اور سقایت اور رفادة اور ندوه اور لواء صرف قصی ان تمام مناصب کے منتبی اور تنہا علم عزرقانی، جرایس ۲۳ برداراوران تمام مہم خدمتوں کے ذرمہ دارتھے۔ان کے بعد بیمنصب اور عبدے مختلف قبائل منقشم ہوئے۔ا پرششم ہوئے۔ا

ان کے ملاوہ قریش کے اور بھی منصب تھے۔ جیسا کہ حافظ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری باب مناقب قریش ص ۲۸۲ ج ۷ میں اجمالاً اُن کوشار فرمایا ہے جن کوہم مختصر تشریح کے ساتھ مدید ماظرین کرتے ہیں:۔

(1) نجى بن : بيت الله كى در بانى اورمسجد حرام كى خدمت ، بيخدمت بنى عبدالدارك مير دقعى جس كوحفرت عثمان بن طلحه انجام دينة تقيه \_

(۲) سِقا یت : کُون کوزمزم کا پانی پانی باند سیخدمت بنوباشم کے سپر دھی۔ بی ہشم کی جانب سے حضرت عباس میضدمت انجام دیتے تھے۔

(۳) رفادت: فقراءاورمسا کین ، تبان اورمسافرین کی اعانت اورامداد کرنا۔ اس تکمید میں مختاجین کی اعانت اورامداد کرنا۔ اس تکمید میں مختاجین کی امداد کے لیے پچھر تم جو چندہ سے حاصل کی جاتی تھی جمع رہتی تھی اس منصب پر وارث بن عامر بنی نوفل کی جانب ہے مامور تھے۔

(۳) عمارت: مسجد حرام اوربیت امند کی حفاظت تغییر اور مرمت حصرت عباس بنی باشم کی جائب ہے۔ جانب ہے اس خدمت کوانجام ویتے تھے۔

(۵) سُف رت: دوفریق کاکسی معاملہ میں مراسلت کرنا۔ بیضدمت بنی عدی میں ہے عمر بن الخطاب کے سپر دختی۔

(٢) ندوه: مشوره - بني اسديس سے يزيد بن زمعة بن الاسود مجس شوري كامير تھے۔

(2) قبه ابوقت جنگ فوت کے لیے تیموں کا انظام کرنا۔ بیخدمت بی مخز وم کے سپر دھی۔ بی مخز وم کی جانب سے خالد بن الولیدُ اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔

(۸) لواء: عَلَم برداری اس کوءُ قاب بھی کہتے تھے۔ علم برداری بنی امیہ کے سپر دھی جس کوابو مفیان اموی (حضرت معاویہ کے والد بورا) کرتے تھے۔

إ الطبقات الكبري لا ين سعد وج ابس ١٩٠٠

(۹) أعنَّه : زمانة جنگ ياز مانة گھوڑ دوڑ بل گھوڑ ون اورسوارون كا انظام كرنا۔اس ضدمت كوبھى بنى مخزوم كى جانب سے خالد بن الوليد انجام ديتے تھے۔غرض يہ كه خالد بن الوليد زمانة جا ہليت ميں بھى امير الحرب تصاور خيسار كم فسى السجاهلية خيسار كم فسى الاسلام كے يورے يورے معمدات تھے۔

(۱۰) اِشناق: قبائل کے باہمی مناقشات رفع کرنے کے لیے دیت اور تاوان کا اوا کرنا اور جو فیخص میں دیت اور تاوان دینے کی مقدرت شہواس کی اعانت اور ایدا دکرنا۔ بیخدمت بی تیم میں سے ابو بکر صدیق کے سپر دھی۔ ابو بکر جس کام کے لیے کھڑے ہوجاتے تو قریش ابو بکر کی تصدیق کرتے اور دل و جان سے اس میں اعانت اور ایداد کرتے ۔ ابو بکر صدیق کے سواا گراورکوئی کھڑ ابوتا تو پھر قریش اس کی تقد میں نہیں کرتے ہتھے۔

(۱۱) اموال مجر ۱۵ اموال موقوفہ جو بتوں کی نذرونیاز کے لیے وقف کیے گئے تھے۔ بی مہم میں سے حارث بن قیس ان اوقاف کے متولی تھے۔

(۱۲) ایسار واز لام: تیرول سے فال نکالنا کہ اس وفت سفر کرتا مبارک ہے یامنحوں۔ بی خزرج میں سے صفوان بن امیر بحکمه کوال کے مہتم تھے۔

عبد مناف: امام شافعی فرماتے ہیں عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ بہت حسین وجیل تھے۔اسی وجہ سے ان کوقمر البطحا بھی کہتے تھے۔ا

مویٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پھروں پر بدیکھا ہوا یا یا گیا۔

انا المغيرة بن قصى آمر من مغيرة صى كابياً الله كتقوى اورصله رحى كا بتقوى الله وصلة الرحم المستحم ويتابون -

هاشم : امام مالک اورام مثانی فرماتے ہیں کہ ہاشم کانام عمر وتفا۔ مکہ میں قبط تفا۔ ہاشم نے شور بہ میں روٹیاں چور کراہل مکہ کو کھلا کیں۔اس لیےان کانام ہاشم ہوگیا۔ ہشم کے معنی پورہ کرنے کے ہیں ہاشم ای کااہم فاعل ہے ۔

ازرقانی، ج ایس ۲۰۰۱ کروش الانف، ج ایس ۲۰۰۱ عزرقانی، ج ایس ۲۳

#### عمر والعلاهشم الثريد لقومه ورجال مكة مُسُنتون عجاف

"عمر وبلندمرتبہ نے اپن قوم اور تمام اہل مکہ کوٹرید بنا کر کھلا یا اور مکہ کے لوگ قحط کی وجہ
سے لاغر اور نا تو ال بنے "ایک مرتبہ ہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح سے کھلا یا نہا ہے تی تھے۔ استرخوان بہت وسیع تھا۔ ہر وار دو صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا۔ غریب مسافر ول کوسفر کرنے کے لیے اونٹ عطافر ماتے تھے۔ نہایت حسین وجمیل تھے۔ نور نبوت آپ کی بیشانی پر چمکنا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کود کھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسد دیتے۔

قبائل عرب اور ملاء بنی اسرائیل کان کے لیے اپنی ٹرکیاں ہاشم پر چین کرتے تھے۔ جتی کہ ایک مرتبہ برقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ جھے وا آپ کے جود وکرم کی اطلاع بہنجی ہے۔ جس اپنی شہرادی کو، جو حسن و جمال جیس بیگانہ روزگار ہے۔ آپ کی زوجیت جس وینا جا ہتا ہوں۔ آپ بیباں آجا کمیں تاکہ آپ ہے شہرادی کا نکاح کردوں۔ ہاشم نے شہرادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصلی میرتھ کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی چیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھر انے میں منتقل کر لے کہا جا تا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا سن ۲۵ سال کا تھا۔ ا

ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں دوم تبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کر ہے۔ موسم کر مامیں شام کی طرف اور موسم سر مامیں یمن کی طرف اس وستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا۔ لق ووق بیابانوں اور خشک ریکستانوں اور برو بحر کو قطع کرتا ہوا موسم سر مامیں یمن اور حبشہ تک پہنچا۔ نجاشی شاہ حبث ہاشم کی بہت مدارات کرتا اور ہوایا چیش کرتا اور موسم کر مامیں شام اور غز ہاور انقرہ (انگورہ جو اُس وقت قیصر روم کا پائے تخت تھ) تک پہنچا۔ قیصر روم بھی باشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور فرانہ بھی چیش کرتا۔ (طبقات ابن سعد ص ۲۳ ج ۱) ایک شاعر کہتا ہے۔ فرانہ بھی چیش کرتا۔ (طبقات ابن سعد ص ۲۳ ج ۱) ایک شاعر کہتا ہے۔

# سَفَرَ الشِّتَآءِ وَرحُلَةَ الأَصْيَاتِ

(ہاشم نے اپنی قوم کے لیے دوسفروں کا طریقہ جاری کیا ایک سفرسردی کا اور دوسراگری
کا (معالم النزیل) اور ہاشم نے حکومتِ یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروان
تجارت کی جمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے عمو ماچونکہ لوٹ اور عارت
سے مامون نہ تھے۔ اس لیے ہاشم نے قبائل سے میدمعاہدہ کیا کہ نام تمہاری ضرور تیں ہم
پہنچایا کریں گے اور تم ہمارے قافلہ کو کسی قتم کا ضرر نہ پہنچانا۔ (طبقات این سعد ص ۲۵ ج)
ہاشم کی اس مُسن تد بیر کا بہ تیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون ہوگئے۔ حق جل شانہ نے اپنے کلام
ہیں قریش کو بیانعام یا دولایا ہے۔

لِالْفَفِ قُرِیْشِ 0 إِلْفِهِمْ رِحُلَةَ بِوَنَدَقَرِیشَ اللّٰدِی رَحْت ہے موسمِ مراوکر ما اللّٰمِیتَ آءِ وَالصَّیْفِ 0 فَلْیَعُبُدُوا کے سفر کے عادی ہوگئے اس لیے اُن کونعت رَبِّ عَلَیْ اللّٰمِیتَ آءِ وَالصَّیْفِ 0 فَلْیَعُبُدُوا کے سفر کے عادی ہوگئے اس لیے اُن کونعت رَبِّ عَلَیْ مِیْ اس فَدا کی عبادت کرنی جا ہے اُسُلُ عِیْ مِیْ مُنْ مُنْ اِن جُوعِ 0 وَ جَواس گھر کا ما لک ہے اور اس نے ان کو بھوک اُمَا مَن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ اِن اُورِ وَوَ اور خُون ہے اُمِن ویا۔ اُمَن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَیا۔

جب ایام جج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور سنو اور تھجوریہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے منی اور مز دلفہ اور عرفات میں بھی اس طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔

امتیہ بن عبد شمس کو ہاشم کا بیہ جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا بیا اقتدار بہت شاق اور گران تھا۔امیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے۔گرامیہ ہاوجود ٹروت اور دونت کے ہاشم کا مقابلہ نہ کرسکا۔

بنی ہاشم ہے۔ بنی امید کی عداوت کا سلسلہ اول یہیں ہے شروع ہوا۔ ایک بار ہاشم قافلۂ تنجارت کے ساتھ سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ راستہ میں مدینة منورہ

عَ القريشُ آية السام عِنْ فِهُ والترحمة اشارة من من ابتداء عداوة من بن سية من بني الشم -

کھہرے۔ وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ حسین وجمیل ہونے کے علاوہ شرافت ونجابت، نہم اور فراست اس کے چہرہ سے نمایاں تھی۔ ہاشم نے دریافت کیا یہ عورت کسی کی منکوحہ ہم اور فراست اس کے چہرہ بوا کہ اصبحہ بن جلاح کی منکوحہ تھی جس سے عمر اور معبد بیدو و لڑ کے پیدا ہوئے۔ بعد میں اصبحہ نے اس کو طلاق دے دی۔

ہاشم نے اس سے نکاح کا پیام دیا۔ ہاشم کی نسبی اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے اس بیام کو قبول کیا اور نکاح ہوگیا۔ اُس عورت کا نام سلمی بنت عمر و تھا جو قبیلہ بنی النجار ہے تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک وعوت دی جس میں تمام قافلہ والے شریک متھ اور پچھ لوگ قبیلہ منز رج کے بھی مرعو تھے۔

ہائم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ سلمی کوحمل ہوگیا جس سے عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سرمیں ایک بال سفید تھا۔ اس لیے شیبنام رکھا گیا۔ ہائم قافلہ کے ساتھ غز ہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غز ہ بینے کر ہائم کا انتقال ہوگیا۔ وہیں مدفون ہوئے یا

عبدالمطلب: عبدالمطلب كانام شية الجمد تفارنهايت حين وجيل تضراع كبتائي عَلْمَ شَيْبَة الْحَمد الذي كان وجهة يُضِينَى ظِلام الليُل كالقَمر البدرى (چودهوين دات كي فائد كي طرف شيهة الجمد كا چره دات كه تاريكي كوروش كرتاتها) (زرقاني صااعة))

عبدالمطلب کے فظی معنی 'مطلب کا ندام' ہیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبدالمطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں اپنے میکہ بی خزرج ہی میں تیم رہیں۔ جب عبدالمطلب ذرا بڑے ہوگئے تو ان کے چیا مطلب ان کے لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب اُن کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں واضل ہوتے وقت عبدالمطلب اپنے چیا مطلب کے بیش واضل ہوتے وقت عبدالمطلب اپنے چیا مطلب کے بیش کے اور گرد آلود تھے چبرہ سے بیسی مطلب کے بیش سوار تھے۔ شیبہ کے بیش سے میلے کہلے اور گرد آلود تھے چبرہ سے بیسی الطبقات الکبری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے چبرہ سے بیسی الطبقات الکبری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے اللہری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے بیسی الطبقات الکبری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے اللہری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے اللہری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے اللہری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے اللہری ابن سعد من میں مسالہ کے اور گرد آلود تھے جبرہ سے اللہ میں مسالہ کے اللہ میں مسالہ کی مسالہ کے اللہ میں مسالہ کی مسالہ کر آلود تھے کی مسالہ ک

نیکی تھی ۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ بیکون ہے۔ مطلب نے حیا کی وجہ سے بیہ کہد یا کہ مید میں کیوں ہے۔ اس کہد یا کہ مید میا کہ میں کیوں ہے۔ اس کہد یا کہ مید میرا غلام ہے کہ لوگ رہنے کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے۔ اس لیے عبدالمطلب کے نام ہے مشہور ہوگئے۔ مطلب نے مکہ بیج کر بھتیج کو عمد ولباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ بیمیرا بھتیجا ہے ا

ابن سعد، طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبدالمطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین وجین الراور حلیم اور سب مے زیادہ حسین وجین اور سب سے زیادہ تو کی اور جسیم اور سب سے زیادہ تی اور سب سے زیادہ تر اور فتنہ سے دُور بھا گئے والے تھے اور قریش کے مسلم مردار تھے ہے۔

عبدالمطلب کاجود وکرم اپنیابی اشم ہے بھی بڑھا ہوا تھا۔ عبدالمطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گذر کر چرنداور پرند تک بینے گئی تھی۔ ای وجہ سے عرب کے لوگ اُن کو فیاض اور مطعم طیر السماء (آسان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا) کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کواپ او پرحرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کامہینہ آتا تو خاص طور سے نقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ عارجرا میں سب سے پہلے خلوت وعز لت عبد المطلب ہی نے کی سی

جإوزم زم اورعبدالمطلب كاخواب

قبیلۂ جربم کا اصلی وطن میں تھا۔ مشیتِ ایز دی ہے یمن میں قط پڑا۔ اس وجہ ہے بی جربہم معاش کی تلاش میں نظے۔ اتفاق ہے اثناء راہ میں اسلیما علیہ السلام اور اُن کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ ہے چاہ ارم کے قریب ملاقات ہوگئی۔ بنوجرہم کو بیجگہ پہندا کی اور اس جگہ قیام پذیر ہوگئے اور پھر بعد چندے اسلیما علیہ السلام کی شادی اس قبیلہ میں ہوئی اور نبی موزے کے بعد ممالقہ اور جربم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ ایک سوتمیں سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حطیم میں اپنی ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے اسلیما علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت اُن کے جیئے قیدار، خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ای طرح بنو وصال کے بعد حسب وصیت اُن کے جیئے قیدار، خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ای طرح بنو

استعيل خانه كعبه كےمتولی ہوتے رہے۔مرورز مانہ کے بعد استعیل اور بنوجرہم میں منازعت اورمخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہوگئی۔ چندروز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں برظلم وستم ڈھانے لگے۔ بیہاں تک ظلم کیا کہاو لا داسمنعیل مکہ کے اطراف وجوانب میں آباد ہوگئے۔جرہم کا جب ظلم وستم فسق وفجو راور بیت اللہ کی بے حرمتی حدے گذرگئی تو ہر طرف ہے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہوگئے۔مجبوراً قبیلہ ؑ جرہم کومکہ سے نکلنا اور بھا گنا پڑالیکن جس وقت مکہ سے <u>نکلنے لگے</u>تو خانہ کعبہ کی چیز وں کو بیئرِ زم زم میں دنن کر گئے اور بیئر زمزم کواس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی آمٹعیل مکہ میں دایس آ گئے اور آبا دہو گئے ۔ مگر بیئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی \_مرور زمانہ ہے اس کا نام ونشان بھی نہ رہا۔ یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سر داری عبدالمطلب کے قبضہ میں آئی اور اراد ہُ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ جاہ زمزم جوعرصہ ہے بنداور بے نام ونشان پڑا ہے۔اس کو ظاہر کیا جائے تو رؤیائے صالحہ یعنی سے خواب کے ذریعہ سے عبدالمطلب کواس جگہ کے کھود نے کا تھم ویا گیا اوراس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچے عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں خطیم میں سور ہاتھا کہ ایک آنے والا میرے یاس آیا اور مجھ سے خواب میں ریکہا اِ خیفر برا ہ بره كو كھودو۔ میں نے دریافت كياؤ مَا برَّ ق بره كياہے؟ تو وہ تخص چلا گيا۔ اگلے روز پھراسي جگه سور باتفا كةخواب مين ويكها كدوة تخف مدكهد بالياحف المضنونة مضنونه كوكهودو مين نے دریافت کیا و میا المصنونة مضنونة کیا ہے؟ تو وہ مخص جِلا گیا۔ تیسر پے دوز پھراسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ تخص ہے کہدر ہاہے اِ خفر طیبة طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہاو ما طیبة طیبہ کیا ہے؟ تو وہ مخص چلا گیا۔ جو تھے روز پھرای جگہ بیخواب دیکھا کہ وہ مخص پیکہتا ہے اِحسفِ ر زمزم اِزمزم کوکھودو۔ میں نے کہاو ما زمزم زم زم کیاہے؟ اس نے جواب دیا:۔

لاتَنزونُ أَبَدًا ولا تُذَمّ تسقى وويالى كالككوال يكرس كاياني ندمى او شا ہے اور نہ بھی کم ہوتا ہے بے شار حجاج کو میراب کرتاہے۔

الحجيج الاعظم

اور پھراس جگہ کے پچھنشا تات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھود و۔اس طرح یار بار دیکھنے اور ن نات كے بتلانے سے عبدالمطلب كويفين ہوگيا كه يہ جا خواب ہے يعنى رؤيائے صا دقد ہے۔ عبدالمطلب نے قریش ہے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھود نے کا ہے۔ قریش نے کھود نے کی مخالفت کی مگر عبدالمطلب نے مخالفت کی کوئی پر وانہیں کی اور کندال اور بچاوڑ ہ لے کرا ہے جئے حارث کے ساتھ اس جگہ بیٹے گئے اور نشان کے مطابق کھود نا شروع كرديا يعبدالمطلب كهودت جاتے تھاور حارث مٹی اُٹھا اُٹھا كر بھينكے جاتے تھے۔ تين روز كے بعدا يك من ظاہر ہوئى عبدالمطلب نے فرط مسرت سے اللہ اكبركا نعره لكا يا اور بهكها: \_

هذا طوی اسمعیل آیرامعیل علیالسلام کا کوال ب اس کے بعد عبدالمطلب نے جاہ زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بحركرحاجيوں كوبلاتے چندحاسدوں نے بیشرارت شروع كى كەشب میں اُن حوضوں كوخراب كرجائي - جب صبح بهوتي تو عبدالمطلب أن كودرست كرتے - بالآخر كھبراكراس بارے میں القدے و عاما تھی۔ اُس وقت اُن کوخواب میں بیبتلایا گیا کہم بیدعا ماتکو۔ السلَّهُ مَ أنسى لا أحسلَها أله عن الله من اس زمزم سے اوكوں كوشل لے منتسل ولکن ہے 🏿 کرنے کی اجازت نہیں دیتا صرف پینے کی لشارب جل ﴿ اجازت ہے۔

صبح النصتے بی عبدالمطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیاری میں مبتلا ہوا۔ جب بار باراس تشم کے واقعات ظہور یذیر ہوئے تو عاسدوں نے عبدالمطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔اس وا تغه کی بوری تفصیل طبقات ابن سعدص ۴۹،۰۵ اور خصائص کبری ص ۳۳ وص ۴۴ ج ا\_اور زرقانی ص٩٩ ج١١ورالبدلية والنهلية لا بن كثيرص٢٣٣ ج٢ بر مذكور ب\_

## عبدالمطلب كي نذر

چاہ زمزم کے کھودتے وقت عبدالمطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یارو مددگار نہ تھا۔ اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالی مجھے کو دس بیٹے عطافر مائے جو جوان ہو کر میرے دست و باز و بنیں توایک فرزند کواللہ کے نام پر ڈنے کروں گا۔

جب الله ف أن كى يتمنا اور آرزو بورى كى اوردى من بورے ہو گئے تو ايك رات فاند كعبر كما منے مورے شخو فواب من بيد يكھا كدا يك فخص بيكم دما ہے: ۔

یا عبد الحطلب او ف المان کے بورک کی اور کے بوالمطلب اس نذركو بورا كيجئے جو آپ بنذرك لرب هذا البيت او ف المان كر كے اللہ كے ليے اللہ تقل بنذرك لرب هذا البيت مندار ہوئے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى بيدار ہوئے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار سے بيدار ہوئے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار كے اللہ كار كور كے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار كور كے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار كور كے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار كور كے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار كور كے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كار كور كے اور سب بيول كوجمع كيا اور اپنى نذراورخواب كى مدر كے اللہ كور كے اور سب بيول كو جمع كيا اور اپنى نذراور خواب كى مدر كے اللہ كلہ كے اللہ كار كے كور كور كور كے اور سب بيول كور كے اللہ كور كے كور كور كے كور كے كور كے كور كے كور كور كے كور كور كے كور كور كے ك

خبردی سب نے ایک زبان ہوکر بیکہا:۔

یبال تک کے سواونٹ بورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر لکلا۔ اس وقت عبدالمطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اُٹھالا کیں اور عبدالمطلب نے وہ سواونٹ صفااور مروہ کے مابین تحرکیے لے

إ البدائيوالنهاية من ٢٠٠٠ من ٢١٣٠

ائن عباس قرماتے ہیں کداول دیت کی مقداروں اُون تھی۔ سب سے پہلے عبدالمطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کدایک آدمی کی دیت سواونٹ ہیں اور نی کریم بیسی قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کدایک آدمی کی دیت سواونٹ ہیں اور نی کریم بیسی کے بھی ای کو برقرار رکھا۔ ای واقعہ کے بعد سے حمزت عبداللّٰد ذبح کے لقب سے مہدم ہوئے اور آئی وجہ سے نی کریم علیہ الصلو قوالسلیم کو این الذبح سین کہتے ہیں گئے کا مخدمت بابر کت میں حضرت معاویہ قرماتے ہیں کہ ہم ایک بار آئی حضرت معالیہ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظول سے خطاب کیا ''یا این الذبح سین'' آپ کے خرم مایا۔ حضرت معاویہ جب اس صدیث کی روایت سے فارغ ہوئے قو حاضرین میں نے دریافت کیا کہ وہ دو ذبح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللّٰد کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللّٰہ اور دو مرے حضرت آسمیل (رواہ الحاکم وابن جریہ) کے علامہ ذرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قط سالی میں جتل ہوتے تو عبدالمطلب کو میر کہا کہ ایسا ہوا کہ قریش کی مرکت سے حل ہوئیں۔

ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدائتی۔ اپنی اولا دکوظلم اور فساد ہے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے۔ حقیراور دنی امور سے روکتے۔

عبدالمطلب نذر کے بورا کرنے کی تاکید فریاتے اور محارم (مثلاً بمن اور پھوچھی اور خالہ وغیرہ) سے نکاح کرنے کوئے کرتے۔ شراب اور زیا اور لا کیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا بر ہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے۔ چوروں کے ہاتھ کا شخے کا حکم دیتے (زرقافی سلامی) اور یہوہ امور بیل کہ قرآن وحدیث بیل جن کی تقعد این اور تاکیدا کید ندگور ہے چنانچہ بیرت حلید بیل ابن جوزی ہے منقول ہے کہ عبدالمطلب سے جوامور منقول ندگور ہے چنانچہ بیرت حلید بیل ابن جوزی ہے منقول ہے کہ عبدالمطلب سے جوامور منقول بیل ان بیل سے اکثر کا قرآن وحدیث بیل حکم آیا ہے۔ مثلاً نذر کا پورا کرنا۔ نکاح محارم کی جرمت، چور کا ہاتھ کا شابلز کیوں کے زندہ در گور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت۔ بیت اللہ کا بر ہنہ طواف کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت۔ بیت اللہ کا بر ہنہ طواف کرنے کی ممانعت ان واقعات اور حالات کے بڑھنے کے بعد الخصائص الکبری برنے اور

یہ بات بخو لی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے ای قدر مکارم افلاق اور محاسن آ داب، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔خصوصاً عبدالمطلب کے سوائح زندگی میں جا بجارویائے صالحہ (سچاخواب) جو کہ نبؤ ت کا مبدا اور آغاز ہے نمایاں طور پردکھائی و بتا ہے۔عبدالمطلب کو جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو رؤیائے صالحہ اور البامات سے ان کی رہبری اور رہنم کی کی جاتی۔

تفاخراس کا نام ہے کہ اپنی ہواور دوسرے کی ہُرائی۔ اپنی تعظیم اور دوسرے کی ہرائی۔ اپنی تعظیم اور دوسرے کی تذکیل ۔ اظہار حقیقت کا نام تفاخر نہیں۔ اس کے علاوہ انہیا ، اور اولیا ، عیس بیفرق ہے کہ اولیا ، علی ہمال کا اظہار بھی واجب اور لازم نہیں حتی کہ ولی پر اپنی ولایت کا اعلان بھی ضروری نہیں اٹا یہ کہ کسی وقت کوئی ویئی مصلحت اس اعلان کے لیے واعی ہو۔ بخلاف نبی کے کہ اُس پرمن جانب القدیہ فرض ہے کہ وہ اپنی نبوت ورسالت کی طرح اپنے خدا داد مستنفید ہواور اُس کی خات اس کے مرتبہ سے واقف ہواور اُس کی مرات ہو جو مستنفید ہواور اُس کی ذات ستودہ صفات میں کسی کوئی قتم کا کوئی شک و ترؤ دینہ ہو جو خدانوں شد نہو اور اُس کی ذات ستودہ صفات میں کسی کوئی قتم کا کوئی شک و ترؤ دینہ ہو جو خدانوں سے درسالت پر ایمان درکھتے ہیں اس طرح اُس کے مصطفے اور جینے اور ہر حیثیت سے خداخو ت ورسالت پر ایمان درکھتے ہیں اس طرح اُس کے مصطفے اور جینے اور ہر حیثیت سے نہوت ورسالت پر ایمان درکھتے ہیں اس طرح اُس کے مصطفے اور جینے اور ہر حیثیت سے نہید یہ داور ہرگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لا میں اور اس وجہ سے حدیث میں ہے:۔

میں تمام بنی آ دم کا سر دار ہوں اور بطور فخر نہیں کہتا۔

أنا سَيِّدُوُلدِأدم ولا فخر

بلکہ بطور تبلیغ کہنا ہوں کہ اللہ کا تھم ہے:۔ یَا اَیْکَ اللہ سُولُ بَلِغُ مِنَا أُنْزِلَ اللہ سول تم اُس چیز کولوگوں تک ضرور پہنچاؤ اِلَیْکَ مِسِنُ رَّبِکَ وَ إِنْ لَّہِمُ جَواللہ کی طرف ہے تم پراتاری گئی ہے اور اگر تفعل فَمَا بَلَغُنتَ رِسَالَتَهُ لِ بِالفرض تم ایسانہ کرونو تم سجھ لوکہ تم نے خداکا پیام نہیں پہنچایا۔

مقصدیہ ہے کہ میں اس تھم کی تغییل کے لیے نبوت ورسالت کی طرح اپنی سیادت کا اعلان کرتا ہوں حاشامیابات اور تفاخر مقصود نبیس۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ واقعسلیم نے ارشادفر مایا کہ جرئیل نے بچھ سے بہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کرمغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالامگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کونہ پایا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمہ نے روایت کیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پرصحت کی علامات اور آثار بالکل نمایاں اور ظاہر میں حکیم ترفدی فرماتے ہیں کہ جرئیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکرلگایا مگرزمانہ چونکہ جا بلیت کا تھا اس لیے جرئیل نے ظاہری افعال واعمال پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عمو فاعرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا ہے اس زمانہ میں عرب کو تمام اتوام عالم پر چندوجوہ سے ایسا تفوق اور انتیار حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور ہم مرزشی ۔

(۱) کسک ونسک عربول میں نسب دانی کااس درجه اہتمام تھا کے انسانوں سے گذر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یادر کھے جاتے تھے۔ یہ بھی یادر کھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہے اور کون باندی کے بطن سے ہے اور کس نے شریف عورت کا دودھ بیا ہے اور کس نے رذیلہ کا۔ جیسا کہ سلمۃ بن الدکوع رضی اللہ تعالی عند کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے انسا ابسن کا۔ جیسا کہ سلمۃ بن الدکوع رضی اللہ تعالی عند کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے انسا ابسن

لِ الماكرورة = ١٤ عزرقالي وقد الس ١٨

الا كوع واليوم يوم الوضع ( مين اكوع كابيثا مون اور آج معلوم موجائے گا كەس فى ترو ( آزاداورشريف مورت) كادودھ بيا ہاوركس نے باندى كا) ايك جابلى شاعر كہتا ہے۔

ا السو کسنسٹ میسان اسم تستبہ ابسان الساسی بسن دُھل بسن شیبان است میں بیان است الساسی بسن دُھل بسن شیبان اللہ الساسی اللہ الرجی تبیلہ مازن ہے ہوتا توایک مڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے جوتبیلہ ذال بن شیبان کی طرف منسوب ہیں ہرگز میرے اونٹ نہ پکڑ سکتے) بغرض تحقیران کو بنواللقیط سے تعبیر کیا کہ وہ کسی شریف عورت کے جیڑ نہیں بلکہ مڑک پر سے اُٹھائی ہوئی عورت کے جیڑ نہیں بلکہ مڑک پر سے اُٹھائی ہوئی عورت کے جیڑ نہیں بلکہ مڑک پر سے اُٹھائی ہوئی عورت کے جیڑ نہیں بلکہ مڑک پر سے اُٹھائی ہوئی عورت کے جیڑ نہیں۔

(۲) شجاعت: بہادری اور شجاعت کا بیصال تھا کہ جس ونت سمارا عالم قیصر وکسریٰ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا۔ جرائت کا بیصال غلام بنا ہوا تھا۔ جرائت کا بیصال تھا کہ عرب کا ایک اور نے ہوتا تھا۔ تھا کہ عرب کا ایک اونی فقیر بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ ہے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا۔ تھا کہ عرب کا ایک اونی وزیح کر سے اور کا بیرصال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونی وزیح کر التے تھے۔خود بھو کے رہنا گوارا مگرمہمان کا بیوکار ہنا ناممکن۔

(۳) قوت حافظ اور ذکاوت: عرب کے حافظ اور ذکاوت کا تو چار دانگ عالم میں ڈنکا ہے۔ سوسوشعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سُن کریاد ہوجا تا تھا۔

(۵) غیرت وحمیت: غیرت وحمیت کا بیرحال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلہ کی ادنی ہے حرمتی پر جان و مال کو پانی کی طرح بہا ڈالتے تھے۔ آپس کے جنگ وجدال اکثر و بیشتر اس وجہ ہے ہوتے تھے۔

(۲) فصاحت و بلاغت: فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاسٹک بھی نہیں بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مستقل کتا بیں نہیں اگر پچھے ہیں تو وہ سب عربی زبان کی بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مستقل کتا بیں نہیں اگر پچھے ہیں تو وہ سب عربی زبان کی حبلت اور فطرت میں بیا خلاق و ملکات اور میہ جواہر کمالات و دبیت رکھے تھے گرجہل اور ناوانی کی وجہ سے بے کل صرف ہو رہے تھے۔ کی از بلک اور تا دانی کی وجہ سے رئے بدل گیا تو رہے تھے۔ کی اور تلقین رحمانی سے رُخ بدل گیا تو

یمی جابل قوم جوعمانا در ندوں ہے بھی برتر تھی وہ ملاک ہے بھی افضل اور بہتر ہوگئی اور یہی قوم جوعمانا در ندوں ہے جب را و خدا میں جا نبازی اور سر فروش کے لیے کھڑی ہوگئی تو آسان کے فرشتے سفید بیازر دیا ہیاہ عمامے باندھ کران کی نفرت واعانت اوران کے دشمنوں ہے جہادوق ال کے لئے حاضر ہو گئے ۔ بہر حال عرب کے لوگ اگر چا فعال واعم ل کے لحاظ ہے جہادوق ال کے لئا ایجھ نہ تھے گرا خلاق ال اجھے نہ تھے گرا خلاق ال اور ملکات اور استعداد اور فطرت کے لحاظ ہے نہایت کے لئا الیال اجھے نہ تھے گرا خلاق ہے گرا خلاق اور فطرت اور جبلت کا بدلن ناممکن ہے۔ اس لئے حق جل شان کو نتخب فر مایا تا کہ اس قوم لئے حق جل شان کو نتخب فر مایا تا کہ اس قوم ہے جو نبی بیدا ہو وہ کامل الا خلاق ہوت ورسالت کے لئے اس خاندان کو نتخب فر مایا تا کہ اس قوم کامل الا خلاق ہونا ضروری ولازی ہے تا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔

کامل الا خلاق ہونا ضروری ولازی ہے تا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔

عبد اللّٰہ: حافظ عسقلانی فر ماتے ہیں کہ بیآ ہے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا ختلاف نہیں ہے۔

یدوہ تام ہے کہ جواللہ کے نزو یک سب سے زیادہ مجبوب ہے جبیبا کہ صدیث میں ہے

کہ اللہ کے نزو یک سب سے زیادہ دو تام مجبوب ہیں، ایک عبدالتہ اور دومراعبدالرخمن ( رواہ
مسلم ) اس لیے کہ لفظ الملہ اسم اعظم ہے جبیبا کہ امام اعظم ابوصنیف العمان رضی اللہ عنہ
منقول ہے جس کو امام طحاوی نے مشکل الآ فارس ۱۳ جا میں اپنی سندسے بیان کیا ہے۔
اسم اعظم ہست اللہ العظیم جان و مجبی اعظم رمیم
منام اساء حسنی اسم جلالہ کے تابع ہیں اسم اللہ کے بعد اسم رحمٰن کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے
جبیبا کہتی جل شائد کا بیارشاداس طرف مشیر ہے قبل ادعو اللہ اللہ او الحرفو اللہ حمن کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے
جبیبا کہتی جل شائد کا بیارشاداس طرف مشیر ہے قبل ادعو تام سب سے زیادہ محبوب ہوئے
اول عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور دومرا عبدالرحمٰن جو اسم رحمٰن کی طرف
اول عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور دومرا عبدالرحمٰن جو اسم رحمٰن کی طرف
مضاف ہے جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے جب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے
مضاف ہے جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے جب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے
مضاف ہے جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے جب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے
مضاف ہے جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے جب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی والدی ان المربی و بدائد کی بیارالا خل قبر المان المربی و بدائد کی بیارالا خل تو المان المربی و بدائد کی بیارالا کی بیارالو خل تو المان المربی و بدائد کی بیارالا کی بیارالو کی بیارالو کی بدائد کی بیارالو کی بیارالو کی بیارالو کر المیان المربی و بدائد کی بیارالو کی بیارالو کی بیارالو کی بدائد کی بیارالو کر المیان المربی و بدائد کی بیارالو کر المیان المربی و بدائد کی بیارالو کر المیان المربی و بدائد کی بیارالو کر المیان المربی المربی المیان المربی بیارالو کر المیان المربی بیارالو کر المیان المربی بیارالو کر المربی ب

وقت عبدالمطلب كول مين خاص طور پرمن جانب القديدالقاء كيا گيا ہوكدا سفر زندار جمند كانام تواييار كھيوجواللہ كزو كيسب سے زياد ومحبوب ہے۔

### حضرت عبدالله كاحضرة آمنه يء نكاح

عبدالمطلب جب عبدالقد کے قدید نے فارغ ہوئے تو شادی کی قر دامتگیر ہوئی قبیلہ
بی زہرہ جوشرافت نسبی میں ممتاز تھا۔ اس میں وہب بن عبدمناف کی صاحبز ادی ہے۔ جن کا
نام آمنے تھا اور اپنے بچاہ ہیب بن عبدمناف کی زیر بیت تھیں ان سے حضرت عبداللہ کے
نکاح کا بیام دیا اور خود و ہیب (حضرت آمنہ کے بچا) کی صاحبز ادی جن کا نام بالد تھا ان
سے عبدالمطلب نے خود اپنے نکاح کا بیام دیا۔ ایک بی مجس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔
حضرت جمزہ انہی کے طن سے میں جورشتہ میں پچا بھی میں اور رضا کی بھی کی بھی ا
ابن عباس فر ماتے میں کہ جب عبدالمطلب اپنے فرز ند عبدالمد کو نکاح کے لئے لے کر
چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گذر بواجس کا نام فاطمہ بنت مُر تھا اور تو ریت و انجیل
وغیرہ سے بخو کی واقف تھی حضرت عبداللہ کے چبر سے میں نور نو سے د کھے کرا پی طرف با یا اور
وغیرہ سے بخو کی واقف تھی حضرت عبداللہ کے چبر سے میں نور نو سے د کھے کرا پی طرف با یا اور
ایسا الحرام فالمعات دُونه وَ الحل لاحل فاست بینه
امیا الحرام فالمعات دُونه وَ الحل لاحل فاست بینه
طہور میں لاسکوں۔
حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل طال نہیں جس کو معرف ظہور میں لاسکوں۔

فکیف بالامر الذی تبغینه یحمی الکریم عرضه و دینه بس نام رُنام کی تو طلبگار ہوہ مجھے کیے ممکن ہے کریم النفس آ دمی تو اپنی آبرواور اسے دین کی پوری جمایت اور حفاظت کرتا ہے۔

حفرت عبداللہ جب حضرت آمنے نکائی کر کے واپس ہونے تو واپسی میں پھرائی عورت پر گذر تبوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یبال سے جانے کے بعد کہاں رہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وجب بین عبدمناف کی صاحبزاوی آ منہ ہے نکاح کیااور نکاح کے بعد تین روز وہاں قیام کیا۔اس یہود کی عورت نے سُن کر ہیکہا کہ واللہ میں کوئی بدکارعورت نہیں۔تہمارے چہرے میں نور نبؤت کود کھے کریہ چیاہا تھا کہ یہ نور مرب طرف منتقل ہوجائے لیکن اللہ نے جہاں جیاہا وہاں اس نورکوود بعت رکھا۔

بدردایت دلائل الی تغیم ایس چار طریقول سے ادر طبقات این سعد ی بیل طریقول سے ندکور ہے جس کے بعض راوی ضعیف بھی ہیں لیکن جوردایت اس قدر مختلف طریقول سے مذکور ہے جس کے بعض راوی ضعیف بھی ہیں لیکن جوردایت اس قدر مختلف طریقول سے مروی ہو۔ بالفرض اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فر دافر دا ضعیف ہوتب بھی محدثین کے بزد دیک مقبول ہے۔

مختلف طریقوں سے مروی ہونے کی وجہ ہے حسن لغیر ہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ چہ جائیکہ جس روایت کے صرف بعض راوی ضعیف ہون اور روایت مختلف طریقوں سے مروی ہواس کے مقبول اور معتبر ہونے میں کیا تر قد ہوسکتا ہے اور بیدوایت تاریخ طبری ص ۵ کا ج ۲ میں بھی سند کے ساتھ مذکور ہے۔جس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں۔حضرت عبدالله بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بماری کی وجہ ہے مدینه منوره گفهر کئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبدالمطلب نے دریافت کیا کے عبداللہ کہاں رہ گئے۔ قافلہ والوں نے کہا بیاری کی وجہ سے اپنی نانہال بنی نجار میں مدینہ تھمر گئے عبدالمطلب نے فوراً ہی اینے بڑے فرزند حارث کو مدیندرواند کیا مدینہ بی کرمعلوم ہوا کہ حضرت عبدالله كاانتقال ہو چكا۔ ايك ماہ بهاررہاورانتقال كے بعد مدينه منورہ ہى ميں نابغه کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کرعبدالمطلب اورخویش وا قارب کواس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی۔جس ہےسب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا سے قیس این مخر مہے مروی ہے کہ نبی اکرم پیچھی ہنووطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا قب ال الحاكم هذا حديثٌ على شرط مسلم و اقرّه الذهبي س وفات كوفت حضرت عبدالله كي عمر على اختلاف الاقوال ٢٠٠ يا ٢٥ يا ١٨ مال كي تقى \_ حافظ علائي اورعسقلاني فرماتے ہیں کہ بچے بہی ہے کہ وفات کے وقت اٹھارہ سال کاس تھا اور علامہ سیوطی نے بھی اِولاَ الْحِرِيمِ جِ ابْسِ ٣٨ - سِ طِبقات ابن سعد، جا ابس ٥٩ - س زرقانی بی ابس ١٠٩ - سیم مشدرک عالمم\_ج ٢٠٥٠م ١٠٥٠

ای کوتر جیح دی ہے اِنتقال کے وفت عبدالقدنے پانچ اونٹ اور چند بکر بیاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا یہ چیزیں تر کہ میں جھوڑیں۔

واقعهُ اصحاب ليل

حضور ً پرنور کی ولادت ہے بچاس یا بچین روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔جوسیرت اور تاریخ میں معردف اور مشہور ہے اور قر آن کریم میں اس کے بارہ میں ایک خاص سورت نازل ہوئی۔منعمل قصہ کتب تفاسیر میں ندکور ہے۔مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب ہے یمن کا حاکم اہر ہما می تھا۔ جب اس نے بیدد یکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مرمہ جاتے ہیں اور خاند کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس نے بیہ جایا کہ عیسائی مذہب کے نام پرایک عالیشان ممارت بناؤں جونہایت مکلّف اور مرضع ہوتا کہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کوچھوڑ کرای مصنوعی پر تکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیس چٹانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء ميں ايک نهايت خوبصورت كر جا بنايا۔ عرب ميں جب پينجرمشهور ہوئي تو قبيله كنانه كا کوئی آ دمی وہاں آیا اور پیخا نہ کر کے بھاگ گیا۔ میابن عباس سے منقول ہے اور بعض کہتے میں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب وجوار میں آگ جلائی ہوئی تھی ہوا ہے اُڑ کراس كرجامين لك كن اوركر جاجل كرخاك ہوكيا۔ابر ہدنے غضہ ميں آ كرفتم كھائى كەخانە كعبەكو منہدم اورمسمار کر کے سائس لوں گا۔ای ارادہ ہے مکہ برفوج کشی کی راستہ میں جس عرب کے قبیلہ نے مزاحمت کی اس کوتہ تیج کیا یہاں تک کہ مکہ محرمہ پہنچالشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مریشی جرتے تھے۔ابر بہہ کے شکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں ودسواونٹ حضور کے جدامجد عبدالمطلب کے بھی تھے۔اس وقت قریش کے سر داراور خانہ کعبہ کے متولی عبدالمطلب تھے جب ان کواہر ہد کی خبر ہوئی تو قریش کوجمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت مكه كوخالى كردو فانه كعبه كوكوئي منهدم نبيس كرسكتا بيالله كالكعر ب ده خوداس كى حفاظت كرے كا\_بعدازان عبدالمطلب كانهايت شاندارا ستقبال كياح في جل شايذ في عبدالمطلب كوب مثال حسن و جمال اورعجیبعظمت و ہبیت اور وقار ود بدیہ عطافر مایا تھا۔ جس کو دیکھے کر ہر مخص لِ زرقانی یع ایس:۱۰۹ مرعوب ہوجاتا تھا۔ ابر ہدع بدالمطلب کود کھے کرم عوب ہو سیااور نہایت اکرام اوراحر ام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کی کواپنے تحت پراپنے برابر بھیلائے۔ البت ان کے اعزاز واکرام میں یہ کیا کہ فود تحت ہے اُمر کر قرش پران کواپنے ساتھ بھیلا یا۔ اثناء تعتقو میں عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کی رمائی کا مطالبہ کیا۔ ابر ہدنے متعجب ہوکر کہا بڑے تعجب کی بارہ میں کا امر کیا اور خانہ عیہ جو تمہارا اور تمہارے بات ہے کہ تم نے مجھ ہے اپنے اونٹوں کے بارہ میں کا امر کیا اور خانہ عیہ جو تمہارا اور تمہارے آ واجداد کاوین اور خدہب ہے اس کے بارہ میں کم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبدالمطلب نے جو اب کے بارہ میں کم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبدالمطلب نے اونٹوں کے وادٹوں کا ما ملک ہوں اس لیے میں خواب دیا۔ انساز ب الابل و للبیت وب سیمنعہ ( میں اونٹوں کا ما ملک ہوں اس لیے میں کے اونٹوں کے اونٹوں کے وادٹوں کا موال کی اور کعبہ کا خدا ما لک ہے وہ خودا پئے اور کے عبدالمطلب اپنے اونٹ نے درواز ہے پر حاضر ہوئے کہ سب گر سراکہ کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیا اور دیا میں مائمیں عبدالمطلب نے اس وقت یہ دنیا تہا شعار پڑھے۔ جو مائمیں عبدالمطلب نے اس وقت یہ دنیا تہا شعار پڑھے۔ دیا تمیں مائمیں عبدالمطلب نے اس وقت یہ دنیا تہا شعار پڑھے۔

وَانَصُرُ عَلِمِ اللهِ الصليب وَعَابِدِيهِ اليوم الك

جَـرُوا جَـميع بلادهم وَالفِيل كَے يَسُبُوا عيالَكُ التكراور باتقى چرُ هاكرلائ بَين تاكه تيرے عيال وقيدكرين-

عَـمَدُ واحِـمَاك بِكَيْدهِمُ جَهُلاً ومَـا رَقَبُـوُا جَلالَكُ تيرے حرم كى بربادى كا تصدكر ك آئے ہيں۔ جبالت كى بنا پرية تصدكيا ہے تيرى عظمت اور جلال كاخيال ہيں كيا۔ عبدالمطلب وُعاسے فارغ ہوکر مع اپنے ہمراہیوں کے بہاڑ پر پڑھ گئے اورابر ہداپنا شکرلیکر فاند کھید کے گرانے کے لئے بڑھا۔ یکا یک بھی خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے فول کے فول نظر آئے ہرایک کی چونے اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی تھیں جو دفعۃ لشکر پر بر سے لگیس خدا کی قدرت سے وہ کنگریاں گولی کا کام دے رہی تھیں سر پر گرتی تھیں اور پنچ نگل جاتی تھیں۔ جس پروہ کنگری گرتی تھی وہ ختم ہوجاتا تھا غرض بیداس طرح اہر ہد کا شکر تباہ اور بربادہ وا۔ ابر ہدکے بدن پر چیک کے وانے نمودارہ وئے جس سے اس کا تمام بدن سر گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا کے بعد دیگرے ایک ایک عضواس کا کٹ کٹ بدن سر گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا کے بعد دیگرے ایک ایک عضواس کا کٹ کٹ سے برگرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سید بھٹ پڑا اور دل با ہر نگل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مرگئے تو القد تعالیٰ نے ایک سیلا ب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقط ع دَابِوُ سب مرگئے تو القد تعالیٰ نے ایک سیلا ب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقط ع دَابِوُ سب مرگئے تو القد تعالیٰ نے ایک سیلا ب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقط ع دَابِوُ سب مرگئے تو القد تعالیٰ نے ایک سیلا ب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقط ع دَابِوُ سب مرگئے تو القد تعالیٰ نے ایک سیلا ب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقط ع دَابِوُ سب مرگئے تو القد تعالیٰ و الْحَدُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيْن لِ

ارباص

یہ افی نشان نبی آخرالر مان کی آ مدآ مدکا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی سیفیبی نفرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخرالز مان (جوعفریب اس عالم میں آنے والے جیس) بیان کا قبیلہ اور کنیہ ہے اور وہ اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں اس لیے بطور خرق عادت اُن کی مدفر مائی ورنہ فربی حیثیت سے شاہ حبشا ورشاہ یمن قریش مکہ سے بہتر شھاس عادت اُن کی مدفر مائی ورنہ فربی حیثیت سے شاہ حبشا ورشاہ مین قریش مگرک اور بت پرست تھا ورائل یمن اور اہل حبث اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی بیغیبی نفر سے اور بیت اللہ کی فوق العادت تھا تھت بیسب حضور پر نور کی معلوم ہوا کہ قریش کی بیغیبی نفر سے اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت بیسب حضور پر نور کی ولادت با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ وعوائے نیز ت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جوام فارق عادت فلام ہواس کو مجز ہ کہتے ہیں اور جوخوار تی نبی کی ولادت کے قریب فلام ہوں۔ وہ ارباص کہلاتے ہیں۔ ارباص کے معنی بنیاد کے ہیں۔ چونکہ اس قسم کے خوار تی نبوت کے مبادی اور مقد مات ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کوار ہاص کہتے ہیں۔

ابر ہد کی تشکر شی اور پھراس کی تباہی اور بر بادی کا بیدوا قعد ماہ محرم الحرام میں پیش آیا جب کہ حضور کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔اس زمانہ میں جواس قتم کے خوارتی ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے ار ہاصات لیعنی علامات اور نشانات تھے اس وا تعہ کے بچاس روز بعد حضور کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ فائده جليلية

قال الماوردي في كتاب أوردى في كتاب الله ومن الله ومن فرمات من اعلام النبوة و اذا اختبرت الكااع الحب جب توني آخضرت يتقايما حال نسب المنتج وعرفت أكتب مطيب كاحال معلوم كرايا اورآبكي طهارة مولده علمت أنه للطبارت نب كوخوب بجيان لياتو ضروراس سلالة اباء كرام ليس فيهم أبات كايفين كرك كاكه حضور يرنورآباءكرام مسترفل بل كملهم سادة واوراجداد عظام كاسلاله اور ظلامه إن اوركوتي قادة و شرف النسب و أخض بهي آپ كمليد آباء من رزيل او طهارة السوليد من شروط في ركمية بين سب يحسب مرداراور سيداور قائد 🕻 بیں اور شرافت نسب اور طبہارت ولادت، 🖠 شرائط نبوت میں سے ہے۔ اا۔

النبوة انتهى

حضور کے تمام آباؤ اجداد اینے اپنے زمانہ کے عقلاء اور حکماء اور سادات عظام اور قائدين كرام تصفيفهم وفراست خسن صورت اورحسن سيرت مكارم اخلاق اورمحاس اعمال ــ حلم اور برد باری اور جو دو کرم ومہمان نوازی میں یکتائے زمانہ تھے۔ ہرعزت ورفعت اور سیادت ووجاہت کے ماوی اور ملجا تھے اور سلسلۂ نسب کے آباء کرام میں بہت سوں کے متعلق احادیث مرفوعه اور اقوال صحابہ ہے معلوم ہو چاکا کہ ملت ابراہیمی پریتھ (جیسا کہ گذر چاکا) اورجن آبا وُواجِداد کے ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں۔ان کے احوال ان کے جج الفطرت اور ملیم الطبیعت ہونے برصراحة د ڈالت کرتے ہیں۔

## ولادت بإسعادت

ا مشہور یمی ہے کہ کا رحضرت واقعہ فیل کے بیطان رور بعد پیدا ہوئے اور ای وطاعہ کیلی نے افقیار فرمایہ ہے، وجمہر بن علی ست پیمنقول ہے کہ پچین روز بعد ہوئے ورائ ماطامہ بیوالی نے افقیار فرمایا ہے (زرقانی ص ۱۳۴۹)

ع جمہور ملی وکا لیمی قول ہے کہ آنحضہ تے بھی پیٹیٹا ورتیٹا الاقل میں پیدا ہوئے اور علامیا بن جوزی ہے ان پر معوی اہما ک وور تعاق علی کیا ہے ۔ جنس سنتے ہیں کہ آنحضرت رہیج الاً خرجی اور بعض کہتے ہیں کہ مقرجی اور بعض کہتے ہیں کہ رہب میں ورجیش کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے یہ مربیتی موقوال ضعیف ہیں 11 (زرقانی مس ۱۳۰۱ج)

مع عبد مقد بن اعداس سے مرای سے گردشتان و اوس باسعان سے دیم او تعب کس قبل میں قبل و تعیق بعب آن سے سام اوس کے اسلام سے کام رواج میں قبل و تعیق بعب آن ہے اس کے بعض رواج بیت آمر و بیت سے بیا معلوم برتا ہے کہ والا و سے باسعات ان میں موال سے وراحض رواج سے بیا معلوم برتا ہے کہ والا و سے بولیجی میں جائے کہ اس موال سے کہ بروز اوشند کی مواج سے اوس کا اوس بولیجی میں جائے کہ اور بیجی میں ہو اور بیجی میں مواج سے کہ بروز اوشند کی مواج سے بیا مواج سے بروز اوشند کی مواج سے بیا مواج سے بروز کر والا ہے بروز کر والا ہو ہو کہ بروز کر والا ہو کہ بروز کر والام کر والا ہو کہ بروز کر والام کر والا ہو کہ بروز کر والا ہو کر اور کر کر

(۱) عثمان ابن الى العاص إرضى القدت كى والده ـ فاطمه بنت عبدالله فرماتى جيس كه ميس آنخضرت في العاص إرضى القدت آمند كے پاس موجودتھى تواس وفت بيد كيھا كەتمام گھرنور سے بھرگيا اورد يكھا كه آسان كے ستار بي جھكھ آتے ہيں ـ يبال تك كه جھكو يہ گمان ہوا كه ميستار بي جھي برآ گريں گيج

(۲) عرباض مل بن ساریہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ فیفی فیلی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے دفت ایک نور دیکھا جس ہے شام کے کل روش ہوگئے۔ بیروایت منداحمداور مشدرک عاکم میں فدکور ہے۔ ابن حبان فر ماتے ہیں کہ روایت سے ہواورای کے ہم معنی منداحمد میں ابوامامہ ہے بھی مروی ہے ہیں۔

(m) اورا یک روایت میں ہے کہ بُصری کے کل روشن ہو گئے۔

نکتہ: ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفراورشرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اورانو ارو ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی ۔ کما قال اللہ تعالی ۔

ا قبل في اسنادو بذاالحديث يعقوب بن محدالر مري وبوسا قط الاعتبار وعبدالعزيز بن عبدالرحس بن عوف وبهو كذاب **قلت الم** يعقوب بن محمدالز هري فقدوها واحمد وابوزرعة ووثقة حجاج بن الشاعر وابن سعد وابوحاتم \_ وردي ندابن ماجة وابني ري تعليقا كذاني الخلاصة للحافظ مغي الدين واما عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن فقد صرح غير واحدمن الايمة انهضعيف ولم اجد النفريح عن الايمة باندكذاب ومع بذا قد ذكر صديثه بذاالحافظ أفسقلا في في الفتح وسكت عليه في قال وشاهده عديث العرباض بن سارية الذي اخرجه احمر وسححه ابن مبان والحاكم والضعيف اذا تايد بالتحقية فذولا يرد وطند ابومسلك جمهورائمة الجرح والتحديل وسنيع الحافظ عسقلاني يويد ما قلمنا والقداعلم، عثمان بن اني العاص تقفى وفد تقيف كرماته خدمت نبوي ميس حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوئے آنخضرت بیچھ لاتا نے ان کوطا نف کا عامل مقر رفر مایا۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک برابرطائف كے عال رہے بھر<u>ھا ہے</u> جس معزت عرفے بچائے طائف كے تمان اور بحرين كا عال مقروفر ميا قبيل تقیف کومرتم ہونے سے عثمان بن افی العاص بی نے بجایا۔ اس وقت اپنی توم کو خاطب منا کر بیفر مایا کداے تقیف تم سب سے اخیر میں اسلام لائے۔ لہذا سب سے سیلے اسلام سے پھرنے والے نہ بنو۔ اخیر عمر میں عثان نے بھرہ کی سكونت القتيار كي اور حفرت معاويه كذبانه خلافت الصير على ٥٥ جي بعره ي ش انقال فربايا المالية ساع باض بن سار پھشہور صحالی ہیں اصحاب صفہ میں ہے ہیں آیة ولاعلی ל לועול בורים דים الذين اذا مااتوك ملحم الآبية انبيس كے بارومیں نازل ہوئی قدیم الاسلام میں ابتداء بعثت بی بش مشرف باسلام ہو گئے تعصن اربعه من ان مروايت مع مرالقدين الربير كرا بانه خلافت من وفات يا في ١٠ ـ اساب س فتح الباري باب علامات المنه ق مجمع الزواكد \_الطبقات الكيري! بن سعد

قَدْ جَاءَ كُمْ مِن اللّهِ نُورٌ تَحْقَن تَمهار عِلِى الله كَابِ عِن اللّهِ وَكُن كَاب آئى عِهِ اللّهُ وَربايت اورايك روثن كاب آئى عِهِ اللّهُ مَن النّب عَرف وان هُ مُنبُل كَوْربيد عاللة تعالى الله تعمول كوبرايت السّب الم أو يُحْربِ فِي مُن فرما تا ع جورضائ قل كولابول السّب الم أو يُحْربِ فِي هُم مِن فرما تا ع جورضائ قل كولاب كار مول السّب الم الله يا الله يا الله يا الله يا الله والله المرائي توني عالى كولايك الله يا يا الله يا الله

کعب احباری ہے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ وانسلیم کی بیشان ذکر کی گئی ہے۔

محمد رسول الله مولده محمالله كرسول كى ولادت مكر من موكى اور بمكّة ومها جرة بيشرب و جمرت مدينه من موكى اوران كى حكومت اور ملكة بالنشام

لینی کہ ہے لے کرشام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر تمیں اسلام کے زیر تمیں اور ت آجائے گا۔ چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں ای وجہ ہے ولادت باسعادت کے وقت شام کے کل دکھلائے گئے ہوں اور بُصری جوملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پراس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بھری ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے اور ممالک شام میں سب سے پہلے بھری ہی فتح ہوا۔

اور عجب نہیں کہ شام کے کل اس لیے دکھلائے گئے ہوں کہ نجملہ چالیس کے میں ابدال جو تمیں ابدال جو تمیں کے میں ابدال جو تمیں کے میں قدم ابرا ہیں پر جیں ان کا مرکز اور مشتقر شام ہی ہے۔ اس لیے بہ نسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ اس لئے ولادت باسعادت کے وقت شام کے کل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور

الماكرة آية ١٦

ع کعب احبار جلیل القدرعا، ینی اسرائیل بین سے تھے۔رسول اللہ یکھیٹ کا زمانہ پایا گر حضرت ابو بکڑیا حضرت مرّ کے عبد خلافت میں مار میں میں میں میں میں میں ابو ہر یرہ این عباس اور معاوید اور کبارتا بعین نے آپ سے روایت کی ہے۔ تبذیب المتہذیب المتہذیب ا

نبوت کا خاص طور پر جملی گاہ ہوگا۔اورای وجہے آپ کواولا مکہ مکر مہے شام بعنی مسجد ا<sup>قص</sup> تكسيركرائي تى -كما قال تعالى -

سُبُ حن الَّذِي أَسُرَىٰ بِعَبُدِهِ ﴿ إِيكَ بِوهِ ذَاتِ جِسَ فِي الْبِي بِنُدهُ يُومِجِد لَيُلاّ مِينَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى أحرام مصحدات السررالي كرس

الْمَسْجِدِ الْأَقْصِي الَّذِي لَ الرَّائِمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَارَكُنَا حُولَهُ لِ

جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصلی کے ارد کردوا قع ہے اللہ تعالی نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے جب عراق ہے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیالسلام کا آسان ہے زول بھی شام ہی میں جامع ومشق کے منار وَ شرقیہ پر ہوگا۔

اور نبی اکرم پلان کھانے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ (رواوالحاكم وابن حبان)

( ۲ ) ایعقوب بن سفیان با سنادحسن حضرت عا نشه ہے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا جس شب میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے بیدریافت کیا کہ اس شب میں کوئی اڑکا پیدا ہوا ہے۔قریش نے کہا ہم کومعلوم نبیں۔ یہودی نے کہا کہ احجما ذرا شخفیق تو کر کے آؤ آج کی شب میں اس امت کا نبی بیدا ہوا ہے۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے ( یعنی مہر نبوت ) وہ دورات تک دودھ نہ چیئے گا۔اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فورا اس مجلس ہے اُٹھے اور اس کی مختیق کی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے لڑکا بیدا ہوا ہے۔ بہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلا ؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت (مہرنبوت) کو دیکھا تو بیہوش ہوکر کر بڑا۔ جب ہوش آیا تو پہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل ہے چکی تنی اے قریش واللہ میہ ای اسرائیل آیه ا موادوتم پرایک ایسا حملیا کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے بیں کہ اس روایت کی سندیج جسن ہے اور اس واقعہ کے نظائر اور شوابد بہت ہیں جن کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔ ج

# ابوان کسریٰ کے چودہ کنگروں کا گرنا اور نہرساوہ کا خشک ہوجانا

(۵) ای شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلد آیا جس ہے کل کے چودہ کنگرے گرگے اور فارس کا آتش کدہ جو ہزار سال ہے مسلسل روش تھا وہ بھر گیا اور دریائے ساوہ خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پر بیٹان تھا۔ شاہانہ وقاراس کے اظہار سے ماقع ہور ہا تھا بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے در بار منعقد کیا۔ اثناء در باری میں یہ خبر بینی کہ فارس کا آتش کدہ بھر گیا ہے۔ کسری کی پر بیٹانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبذان نے کھڑ ہے ہوکر کہا اس رات میں نے یہ خواب و یکھا ہے کہ بخت اونٹ عربی گھوڑ وں کو کھنچ لے جار ہے ہیں اور دریائے و جلہ سے پار ہوکر تمام مما لک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبذان نے کھڑ ہا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ موبذان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی غلیم الثنان حادثہ بیش آئے گا۔ کسریٰ نے تو ثیش اور اظمیمنان کی غرض سے کی طرف سے کوئی غلیم الثنان حادثہ بیش آئے گا۔ کسریٰ نے تو ثیش اور اظمیمنان کی غرض سے کی طرف سے کوئی غلیم الثنان حادثہ بیش آئے گا۔ کسریٰ نے تو ثیش اور اظمیمنان کی غرض سے کوئی خواب و کے باس جو جو میر سے باس جیجو جو میر سے سال بن منذر کے نام ایک فریان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کومیر سے پاس جیجو جو میر سے سالات کا جواب و سے سے کے۔

تعمان بن المنذ رنے ایک جہاند یدہ عالم عبدالسے غسّانی کو واند کردیا۔عبدالسے جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کوتم سے پوچھنا جا بتا ہوں کیاتم کواس کاعلم

إال حمله ب غزواً فتى مكه مراد با

ع ایک توب بن سفیان فاری حفاظ مدید میں ہے ہیں، اُقدادر منتند تھے۔ صاحب خیر وصلاح تھے۔ تعنی اور سلیمان بن حرب اور الوقعیم سے علم حاصل کیا۔ ترقدی اور سائی ایک و ب بن سفیان کے تلاقدہ میں سے ہیں سے یاد میں وفات پائی۔ دیکھوڑر قائی ص ۱۱۰ج ا

ع فخ البارى، ج ۲٠ س ۲۲۵

ہے۔عبدامسے نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا ورند کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔عبدائے نے کہا کہ غالبًا اس کی تحقیق میرے ماموں مطبح ہے ہو سکے گی جوآج کل شام میں رہتے ہیں۔ كسرى نے عبدائس كو عكم ديا كہتم خودائے ماموں سے اس كى تحقیق كر كے آؤ۔ عبدامسے اینے ماموں مطبح کے باس پہنچا توسطیح اس ونت نزع کی حالت میں تھا۔ مگر ہوش ابھی باقی تھے۔عبداسے نے جا کرسلام کیا اور کچھا شعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبداسے کو اشعار بزهتے سناتو عبدامسے کی طرف متوجہ ہوااور بیکہا کہ عبدامسے تیز اونٹ برسوار ہو کر تھیے کے باس پہنچا جب کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ جھے کو بنی ساسان کے بادشاہ نے کل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بچھ جانے اور موبذان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ یخت اور تو ی اونث عربی مھوڑوں کو کھنچے لے جارہے ہیں اور دجلہ سے یار ہو کر تمام بلاد میں تھیل گئے ہیں۔اے عبدامسے خوب سن لے جب کلام الهی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصاطا ہر ہواور وادی ہادہ روال ہوجائے اور دریائے ساوہ خشک ہوجائے اور فارس ک آگ بجھ جائے توسطیح کے لئے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چندمر داور چند عورتیں بفتدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ کو یا کہ آئی گئے۔ بیہ کہتے ہی ، نظیح مرگیا۔عبدامینے واپس آیااور کسریٰ ہے بیتمام ماجرابیان کیا کسریٰ نے س کر میہ کہا کہ چودہ سلطنوں کے گذرنے کے لئے ایک زمانہ جائے مگرزمانے کوگذرتے کیا درگئی ہے دس منطنتیں تو جار ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی جار سلطنتیں حضرت عثمان عی کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئمیں۔ حافظ ابن سیدالنا سؓ نے اس واقعہ کوعیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اسند حسب ذمل ہے۔

اخبرنا الشيخ ابوالحسن على بن محمد الدمشقى بقراء تى عليه قلت له اخبركم الشيخان ابو عبدالله محمد بن نصر بى عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن عافل محفوط القرشى والا ميرسيف الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة ابو عبدالله محمد بن غسّان بن غافل في الدولة المرابع المرابع الدولة المرابع الدولة المرابع المرابع المرابع الدولة الدولة المرابع المرابع الدولة المرابع الدولة المرابع الدولة المرابع المرابع الدولة المرابع المرابع الدولة المرابع الدولة المرابع المرابع الدولة المرابع الدولة الدولة المرابع الدولة المرابع الدولة الدولة المرابع الدولة المرابع الدولة الد

بن نحار الانصاری قراء ة علیهما وانت حاضر فی الرابعة قال انا الفقیه ابو القاسم علی بن الحسن الحافط قراء ة علیه و نحن نسمع قال انا المشایخ ابوالحسس علی بن المسلم بن محمد بن الفتح بن علی الفقیه و ابو الفرح غیث بن علی بن علی بن عبدالسلام بن محمد بن جعفر الارمنازی الصوری العخطیب و ابو محمد عبدالکریم بن حمزه لخضر بن العباس الوکیل بدمشق قالوا انا ابوالحسن احمد بن عبدالواحد بن محمد بن احمد بن عثمان بن ابی الحدید السلمی انا جدی ابوبکر محمد بن احمد قال انا ابو بکر محمد بن حمد بن حمد بن محمد بن محمد بن معمد بن معمد بن معمد بن ابو ایوب محمد بن عبدالله النجلی قال حدثنی مخزوم بی هانی معمد بن عبدالله النجلی قال حدثنی مخزوم بی هانی المعخزومیی عن ابیه واتت له خمسون ومائة سنة قال لما کانت لیلة ولِذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتجس ایوان کسری الی اخر الحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتجس ایوان کسری الی اخر الحدیث

حدثنا على بن حرب الموصلى قال حدثنا ابو ايوب يعلى بن عمران البجلى قال حدثنا واتت له مائة و البجلى قال حدثنى مخزوم بن هانى المخزومى عن ابيه واتت له مائة و خمسون سنة قال لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله والله والتجس ايوان كسرى و سقطت منه اربعة شرنة الى اخر الحديث (تاريخ طرى االتان ) اورابن سكن في الله وايت كواك سند كماته روايت كيام چناني حافظ عسقلانى اصابيل قرمات بيام ويائي حافظ عسقلانى اصابيل قرمات بيار

واخرج ابن السكن سن طريق يعلى بن عمران البجلى اخبرنى محزوم بن هانى عن ابيه وكان اتت عليه مائة وخمسون سنة قال لما كانت ليلة مولد رسول الله على التجس ايوان كسرى و سقطت منه اربع عشره شرافة وغاضت بحيرة ساوه الحديث.

ابو مخروم بانی کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابوالولید دباغ نے ابو مخروم بانی کو صحابہ میں ذکر کیا اور حافظ ابن کیٹر نے ای حدیث کوای سند کے ساتھ بحولہ ابو بکر خرایطی البدلیة والنہلیة ذکر ارتجاس الا بوان کے تحت ذکر کیا ہے اور دیکھو خصائص کبری للسیوطی سے علاوہ ازیں ہے دوایت ایک اور سند سے بھی مروی ہیں جس کے تمام راوی تقد ہیں ۔ عسب سعید بین مسؤلہ بین تیم قال لما کسید بین مسؤلہ النہی میں معروف بین خربوذ عن بشیر بین تیم قال لما کسانت لیلة مولد النہی میں محروف بین میؤبدان کسسری خیلا و ابلا قطعت دجلة القصة بطولها رواہ عبدان فی کتاب الصحابه۔

حافظ عسقلانی اس روایت کونقل کر کے فرماتے ہیں کہ بیر وایت مرسل ہے اور ابن افی شیبہ نے بشیر بن تیم کوصحابہ میں شار کیا ہے۔ (اصابیص • ۱۸ج اثر جمہ بشیر بن تیم عیم)

ای سند کا پہلا راوی سعید بن مزائم ہے جس ہے ابودا وَداورنسانی نے روایت کی ہے۔
دوسراراوی معروف بن خربوذ ہے جن ہے بخاری مسلم ہے ابودا وَدوغیر بم نے روایت کی ہے۔
امام بخاری نے کتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ص ۲۲ بیس معروف بن خربوذکی
روایت الی الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ ہے اپنی جامع صبح میں ورج فرمائی صحابہ بیس
سب ہے اخیر میں ابوالطفیل رضی اللہ عنہ نے معام میں مکہ مکر مدیس وفات پائی معروف
سب سے اخیر میں ابوالطفیل رضی اللہ عنہ نے معام کی محرمہ میں وفات پائی معروف
بن خربوذکہ مدکر مدے رہنے والے تابعی صغیر ہیں صبح بخاری میں معروف بن خربوذے صرف
ایک روایت ہے ہی الحاصل بیروایت اگر چیمرسل ہے مگرسنداس کی صبح ہے اور حدیث مرسل
امام اعظم ابو صنیفہ النعمان امام مالک اورامام احمد بن ضبل جمہم اللہ کے مشہور قول کی بنا پر جحت
اور معتبر ہے جیسا کہ اصول حدیث کی کتابوں میں مصرح ہے۔ حافظ عسقلانی نے اس
ادر معتبر ہے جیسا کہ اصول حدیث کی کتابوں میں مصرح ہے۔ حافظ عسقلانی نے اس
حدیث کواصابہ میں مرسل فرمایا اور شرح بخاری میں اس روایت کوذکر کر کے سکوت فرمایا جس
سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کے نز دیک بیصدیث کم از کم موضوع اور بے اصل تو نہیں حافظ عسقلانی کا شرح بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث کے عنہ کی سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کے نز دیک بیاس حدیث کے مانگ کا شرح بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث کے متعلی کی کتابوں کے مقال کی کا شرح بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث کے مقال کی کاشرح بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث کے مقال کی کاشرے بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث کے مقال کی کاش کی کتابوں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نز دیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نزد کیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نزد کیک بیاس حدیث پر سکوت فرمانا کے خرابا کو سکوت فرمانا کے نزد کیت کو سکوت کے خور کے سکوت کو سکو

س ج المراه سے الاصاب ج الم ١٨٠

ع الدصاب، ص: ۵۹۷، سع ج ۲، ص: ۲۲۸ ه فتح الباري، ج. ۱، ص: ۱۹۹ سیجے اورحسن ہونے کی دلیل ہے جبیبا کہ خود حافظ عسقلانی نے مقدمہ فنخ الباری میں اس کی تفریح کی ہے۔

علامة بلي سيرة الني ص٣٩ ن اپر لکھتے ہيں ''جس قدر تحقیق اور تنقید کا درجه بڑھتا جا تا ہے مبالغة ميزرواينتي گفتی جاتی بين مثلاً بيروايت كه جب آنخضرت بالقائلة بالم وجود مين آئے تو ایوان کسری کے چودہ مُنگرے کر پڑے، آتش فارس بجھ گئے۔ بجیرہ طبریہ خشک ہو گیا۔ بیملی، ابونعیم ،خرایطی ، ابن عسا کر اور ابن جریر نے روایت کی ہے لیکن سیح بخاری اور سیح مسلم بلکہ صی ح سنہ کی کئی کتاب میں اس کا پیتا ہیں۔''سُجان القدیماس حدیث کے موضوع ہونے کی عجب دلیل ہے۔ کیاکسی حدیث کا بخاری اورمسلم اورصی تے ستہ میں موجود نہ ہونا اس کے موضوع یاضعیف ہونے کی دلیل ہوسکتا ہے۔ امام بخاری اور امام سلم نے مثلا بلا شک سیح حدیثوں کے لانے کا التزام کیا مگرا - تیعاب اورا حاطہ بیں کیا اور کون کرسکتا ہے۔امام بخار ک وغیرہ نے کہیں بیدعوی نہیں کیا کہ محیمین یا صحاح سنہ کے علاوہ کوئی حدیث سجے اور معتبر نہیں۔ بلكه كتب اصول ميں امام بخاري اور امام سلم سے اس كے برعكس منقول ہے۔

قال البيخاري ما اوردت في الام بخاريّ كتي مي كمين الي اس كتاب كتابى هذا الاماصح ولقد فيس وائتي مديث نيس لايا اوربهت تىركىت كشير امن الصعحاح في سيح عديثون كوچھوڑ ديا ہے۔امام سلم كہتے وقسال مسلم الذي اوردت ليس من جوهريثين اس كتاب من لايا مون ف بي هـ ذا الـ كتـاب من أوه سب هي بين مين كبتا كه جس كو

الاحاديث صحيح ولا اقول أمن في مورد ياوه ضعف ٢-ان ما ترکت ضعیف۔

اورعلیٰ مذاکسی حدیث کا صحاح سته میں نہ ہونا ہے بھی کسی محدّث اور عالم کے نز دیک حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل نہیں بلکہ خود علامہ بلی نے اپنی سیرت میں صد ہا ایسی روایتی لی بیں کہ جونہ بھی بخاری میں ہیں اور نہ بھے مسلم میں ہیں اور نہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں ان کا پتہ ہے۔معلوم ہوا کہ بیاصول خودعلامہ کے نز دیک بھی معمول بہادرمقبول نہیں پھر ند معلوم کیوں اس حدیث کو نیمر مقبول قرار اسے رہے ہیں۔ کیا سی روایت کا بے دلیل انکار کر ویٹائی کا نام تحقیق اور تنقید ہے۔

(۲) طبرانی اورابوقیم اورابن عساکرنے باسانید متعددہ حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ انصوق والتسلیم نے ارش دفر ، یا کہتی جل شاید کے میں مختون بیدا بول اور میر استر کسی نبیش و یکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدی نے مختارہ میں اس حدیث کو تیج فر ، یا۔ علی مدز رشی فر ماتے ہیں کہ حافظ مقدی کی تصبح حام کی تصبح سے کہ بیس اعلیٰ وار فع ہے۔ اور حافظ مغلطائی نے اس حدیث کو حسن بتلایا ہے اورا اوقیم نے سند جید کے مماتھ ابن عماس سے روایت کیا ہے۔ یا

(۷) حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کر یم بلق نیٹ مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے عبد المطب کو یہ و کی تربہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میر بساس بیٹے کی بڑی شان ہوگ ۔ چنا نچے ہوئی ۔ یہ روایت طبقات ابن عدص ۱۲ ق استم اول میں فدکور ہے۔ سنداس کی نبایت قوی ہے۔ روایت طبقات ابن عدص ۱۲ ق استم اول میں فدکور ہے۔ سنداس کی نبایت قوی ہے۔ (۸) اسی ق بن عبد اللہ حضرت آمنہ ہے راوی ہیں کہ نبی کریم پین شاہید جب بیدا ہوئے تو نبایت نظیف شخصاور یا کے صاف شخص اطبر برکسی شنم کی آلائش اور گندگی نتھی ہیں۔

### عقيقه اورتسميه

ولا دت کے ساتو ہیں آور میں المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث ' ابوالحارث عبد المطلب کی کنیت ہے' آپ ایسانام کیوں تجویز کیا جوآپ کے آب فاجداداور آپ کی قوم عبد المطلب کی کنیت ہے' آپ نے ایسانام کیوں تجویز کیا جوآپ کے آب فاجداداور آپ کی قوم از رقانی ناہی سالہ اس سالہ سالہ الله علامہ رقانی ناہی میں ایس سالہ سالہ الله علامہ المقد علامہ المنافی نے اس مالہ الله علامہ المنافی نے اس میں مورد کیا تاہ میں اور کا اور اس میں اور ایسانا کے میں ہوا ہے اس کی اور کا اور اور کو اس کا اور کیا ہوا کہ اور کا اور کیا ہوا کہ کا اور کیا ہوا کہ کا اور کیا ہوا کہ کا اور کا اور کا اور کا اور کیا ہوا کہ کا اور کیا ہوا کہ کا اور کیا ہوا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا ہوگھ کا کہ کیا گیا گھ کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گھ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کیا گھ کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کیا گھ کے کہ کا کہ کا کہ کیا گھ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گھ کے کہ کا کہ کیا گھ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ

میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے بینام اس لیے رکھا کہ اللّٰدة سان میں اور اللّٰد کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور شاکر ہے ا

عبدالمطلب نے آپ کی وال دت ہے مہلے ایک خواب دیکھا تھا جواس نام کے رکھنے کا باعث ہواوہ یہ کہ عبدالمطلب کی پشت ہے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسان میں ادرا یک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعدوہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہرپتۃ پراییانور ہے کہ جوآ فمآب کے نور سے ستر درجہ زائد ہے۔مشرق اورمغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لیٹے ہوئے ہیں۔قریش میں ہے بھی پچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے میں اور قریش میں ہے پچھ لوگ اس کے کا نے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بیلوگ جب اس ارادے سے اس ورخت کے قریب آنا حاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین وجمیل جوان انکوآ کر ہٹا دیتا ہے۔معیرین نے عبدالمطلب کے اس خواب کی ہتیجیر دی کہتمہاری نسل ہے ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا کہ مشرق ہے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسان اور زمین والے اس کی حمد اور ثنا کریں كاس وجه عدالمطلب في سيكانام محدركها عبدالمطلب كواس خواب مف حسمة نامر کھنے کا خیال بیدا ہوا اور ادھرآ ہے کی والدہ ماجدہ کورؤیا صالحہ کے ذریعہ سے میہ تلایا گیا کہ تم برگزیدهٔ خلائق اورسیدالامم کی حاملہ ہو۔اس کا تام مُعَافِید رکھنااورایک روایت میں ہے كه أخمد نام ركهنا كذافي عيون الاترسايريدة اورابن عباس كى روايت ميس بير بكه مُحمّد اور أحمد نام ركهنا (خصائص كبرى) مع

غرض یہ کہ سے انہام کے تقاطر اور رؤیائے صالحہ کے تواتر نے ماں اور وادا احباب اور اقارب یگانداور بریگاندسب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کراد ہے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فدانفسی والی وامی کی بشارت دیتے چلے آر ہے ہتے۔ جس طرح حضرت عبدالمطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جوائلہ یا فتح اللہ ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جوائلہ یا فتح اللہ کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جوائلہ یا فتح اللہ کا تمام بیٹوں میں ہے مرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جوائلہ یا فتح اللہ کا تمام بیٹوں میں ہے مرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جوائلہ کا فتح اللہ کا تمام ہیٹوں میں ہوئیں۔ نیسانہ میں بیٹوں میں ہوئیں۔ نیسانہ میں ہوئی ہوئیں کا تمام ہوئیں ہوئیں۔ نیسانہ میٹوں میں ہوئیں۔ نیسانہ ہوئی نیسانہ ہوئی ہوئیں۔

اِ رَجُ الْبِارِي جَدِيهِ ١٣٣ - ﴿ حَرَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَعَامِدُ رَوْلَ مُو مُوا مِنْ ١٣٣ و ٢٤٠ عِينَ الْمِسْ ٣٠٠ - مِنْ فَي المِسْ ١٣٣

ك نزديك سب سے زياده محبوب موليعن عبدالله نام ركھنا بدالقاءر باني تھااى طرح آپ كا تام مبارك مُحَمّدُ اور احمد ركهناييجي بلاشبه الهام رحماني تفاجيها كه علامه نووي في شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ نے فقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کوالہام فرمایا اس ليے بينام ركھا (شرح مسلم باب اساء النبي يون الله الله

اوریمی دونام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَمَّاتُ رَسُولُ إِللّهِ عَمَّاتُ كَرَسُولَ إِنِي \_

وَ إِذْ قَالَ عِيسَمِي أَبُنُ مَرْيَهَم يَا المارجس وقت كيسى بن مريم في كها كداب بَنِي ٓ اِسْرَائِيْلَ اِنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﴿ بَى اسرائِل مِن تَهارى طرف اللَّهُ كَا رسول إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى المَهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَيْسِرًا بِرَسُول فَي لِلْهِ تازل مِو يَكِي إدرائ بعدايك يَّأْتِي مِنْ بَعُدِي السُّمَّةُ أَحْمَدُ كُل اللَّهِ آنواكر رسول كى بشارت وين والاجن كا نام احمد بهوگا ب

مُسخسمَ له کااصل ماده حمر ہے جمراصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پہندیدہ اور كمالات اصليه اورفضائل هيقيه اورمحان واقعيه كومجت اورعظمت كيساته بيان كرنے كو كتيح بين اورتحميد جس ك منتق عده بالتفعيل كامصدر برس ك وضع بي مبالغداور تكرارك ليهوئى ب\_لبذالفظ منحمة جوتحميد كاسم مفعول باس كيمعني ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کہ جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاس کومحبت اور عظمت کے ساتھ کثرت ہے بار بار بیان کیا جائے۔

أَلَكُهُمَّ صلى على محمد وعلى أله و صحبه و بارك وسلم اور يعض كتيح بين كدمحمه كي معنى مدين كه جس مين خصائل حميده اوراوصاف محموده على وجه الكمال يائ جاتے ہوں۔امام بخاری تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں کہ علی بن زید ہے مروی ہے کہ ابو طالب پیشعر پڑھا کرتے تھے۔

> ل نووی بشرح مسلم، ج.۲ بص ۲۷۱ ع القف ،آية ٢

بیشعرحسان بن خابت کے دیوان میں بھی مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ توار دہو یا حضرت حسان نے ابوط لب کے اس شعر برتضمین کی ہو۔ واللّٰداعلم (زرقانی شرع مؤط)

احمد المتقضيل كاسيغه ہے۔ بعض كنزويك اسم مفعول ك معنى ميں ہاور بعض كنزويك اسم فاعل ك معنى ميں ہے۔

اگراسم مفعول کے معنی لیے جائمیں تو احمد کے بیمعنی ہوں گے۔سب سے زائد ستودہ تو بیٹک مخلوق میں آپ سے زائد کوئی ستودہ نبیس اور نہ آپ سے بڑھ کرکوئی سراہا گیا۔

اوراگراسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے بید عنی بول کے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور سنائش کرنے والے یہ بھی نہا یہ صحیح اور درست ہے۔ و نیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ننا و کی جو کی نے بیس کی۔ ای وجہ سے انہیاء سابقین نے آپ کے وجود با جود کی بشارت اغظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت جماؤی ان اللہ کے لقب سے دی ہے۔ جونہایت درست ہے اور اللہ نے آپ کو سور و المحمد عطاء کی اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ اور آپ کی امت کو حمد و ننا برخ صنے کا حکم دیا۔ اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ پرمن جانب اللہ وہ محامد اور خدا کی وہ تعریف مک محمد و اور اور ان کی مرسل پر اور نہ کی ملک مُنز ل پرمنکشف ہو گیں اس وجہ سے قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور لواء جمد عطا ہوا۔ اس وقت تمام الالین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی تحمد و ننا کریں گے خلاصہ ہے کے جمد کے تمام معانی اور انواع واقت میں آپ کے لئے خاص کر دیے گئے کی مات البید اور ارشادات نبویہ میں غور انواع واقت میں آپ کے لئے خاص کر دیے گئے کے مامات البید اور ارشادات نبویہ میں غور کریں ہے حد کے بعد پند میدواور شاور تا ہو کہ میں خور میں جمع میں خواد میں کرنے ہے۔ یہ معلم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور شاہر کام کے ختم کے بعد پند میدواور سے منا ہے کہ اللہ کی حمد اور شاہر کام کے ختم کے بعد پند میدواور سے میا ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور شاہر کام کے ختم کے بعد پند میدواور سے مت کے کے خاص کر دیے گئے کے کامات البید اور ارشادات نبویہ میں خور سے کے کے خاص کر دیے گئے کے کامات البید اور ارشادات نبویہ میں خور سے کے کے خاص کر دیے گئے کے کامات البید اور ارشادات نبویہ میں خور سے کامات البید اور ارشاد اور سے معلم میں خور سے کی کے کامات البید اور ارشاد اور سے معلم میں خور سے کی کے خاص کر دیے گئے کے کامات البید اور ارشاد اور سے معلم میں خور سے کی کے دین آپ کو کر اور شاہر کر دیے گئے کے کامات البید کو میات کی میں کو کر دی کے کی میں کر دی کے کی کر دی کر دی کی کر دی کر دی کی کے کامل کے خور کی کر دی کے کی کر دی کر د

رَبِّ الْعَالَمِينَ لِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢

وقبال تسعبالسي وَقَضِيَ بَيْنَهُمُ إِن كِدرميان فِي كَافِيلِد كرديا كيااوركها كيا بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ كَالْمَدشرب العالمين\_

وَالْجِـرُدَعُـوَاهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ ﴿ إِلَّا جَنْتُ كَيْ آخِرَى دِعَايِهِ مُوكَى الْحَمْدِ الله رب العالمين.

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا } ظَالَمون كي جر كات وي كن اورالحمدالله رب وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سِ العالمين.

کھانے اور پینے کے بعد حق جل شانے نے حمد اور شکر کا حکم دیا چنانچے فرماتے ہیں۔ اشكروالة

اورنى كريم يتقطف فشكرى تغيير حمر عفر مائى چنانچة صديث من بافصل الشكو الحمد لله اوركمانے كے بعد الحمد ملذر عنے كى كثرت سے تاكيد آئى بـ جب سفر تم موتا توآپ بيريزھتے:۔

التُبُون تَاتُبُون عَابِدُون لربنا أنهم الله كي طرف رجوع بونے والے توب کر نیوالے اینے برور دگار کی عبادت کرنے والے جس۔

اورجب نماز ختم بهوتى توريآيت شريفه يراحق مسنحان رَبِّكَ رَبِّ الْعَزُّ وَعَهمًا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَرَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

غرض بدكرآ يات قرآ نياوركلمات قدسيد يبي معلوم بوتا بي كه حركسي هي كافترام ہی کے بعد ہوتی ہے اس کئے حق جل شاندنے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا۔ تا کہ انقطاع وہی اوراختیام نبوت درسالت کی جانب مثیر ہو۔

اليوس: ١٠ سال نعام، آية ٢٥٠

الزيرة ٢٥٠

حامذون

آل حضرت بلی فی این دونوں ناموں محمد اور احمد کی بیتمام شرح علامہ بیلی اور حافظ عسقلانی کے کلام سے ماخوذ ہے۔

بخاری اور مسلم میں بی جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ بین فیان نے ارشاد فر بایا کہ میرے یا نی نام ہیں۔ (۱) میں محمد ہوں۔ (۲) میں احمد ہوں۔ (۳) میں ماحی ہوں یعنی کفر کا منائے والا ہوں (۳) میں عاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے میں قبر سے انھوں گا یا یہ معنی ہیں کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشے واہوں ہوں گے سیاور (۵) میں عاقب ہوں۔ یعنی بیشے واہوں ہوں گے اور سب آپ کے تنائی ہوں گے سیاور (۵) میں عاقب ہوں۔ یعنی میمام انہیاء کے بعد آنے والا بخاری بر ندی وغیرہ میں یہ لفظ ہیں انسا العاقب الذی فیس سف کے بین کہ سف کر مانے ہیں کہ سفیان فر ماتے ہیں کہ مفیان فر ماتے ہیں کہ عنی یہ ہیں کہ مفیان فر ماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الانہیاء ہیں ہی

آئخضرت بالقلامی بہت نام ہیں مگراس حدیث میں پانچ کی تصیص غالبااس لیے فرمائی کہ آپ کے تحصیص غالبااس لیے فرمائی کہ آپ کے تخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں ہیں زیادہ مشہور یہی پانچ نام ہیں۔ حافظ ابن سیدالناس عیون الاثر ہیں فرمائے ہیں کہ حق جل شاخہ نے عرب اور عجم کے دلوں اور زبانوں پرالی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ ای وجہ سے قریش نے متبقب ہوکر عبد المطلب سے بیسوال کیا کہ آپ نے بینیانام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھالیکن ولادت باسعادت سے بچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی میرسا کہ عقریب ایک پیغیر پیقی ہی اوراحمہ کے نام سے بیدا جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی میرسا کہ عقریب ایک پیغیر پیقی ہی ہواوراحمہ کے نام سے بیدا ہونے والے ہیں تو چندلوگوں نے ای امید پراپی اولاد کا نام محمد رکھا مشیت ربانی اور حکمت

ا بلامه میلی نے روض ال نف شرح سیرة ابن بش م ص ۱ واج ایس ذکر کیااور حافظ عسقدانی نے فتح الباری س ۱۳ م ج ۱۳ میا باب اسامالنبی عقطی شرخ کرکیا ہے۔

عرص فظ میں بعدہ کے مدرج ہونے کا احتمال کے مررج ہونے کا احتمال ہے محرز خری کی روایت الذی کیس بعدی (بصیفہ مشکلم) نمی میں مدرج ہونے کا احتمال ہیں بعدی (بصیفہ مشکلم) نمی میں مدرج ہونے کا احتمال ہیں بعدی (بصیفہ مشکلم) نمی میں مدرج ہونے کا احتمال ہیں بعدی (بصیفہ مشکلم) نمی میں مدرج ہونے کا احتمال ہیں۔ ویکھو لتح ابباری ص ۲ میں جانے فی اسامہ سول ابند بین شائلی شرح مؤط والشاہ ولی القد الد ملوی وقت الباری ص ۲ میں زرقانی شرح مؤطاء ہے ۲۰ میں اللہ مورج مؤطاء ہے ۲۰ میں مؤطر مؤطر مؤطر مؤطر مؤطر مؤلمیں مؤطر مؤلمیں مؤلم

1210 B 511011

مقام تو محمود نامت محمد بدنیان مقام ونامی کددارد کنیت: آل حفرت الحقیق کی سب سے بردی مشہور ومعروف کنیت ابوالقاسم (المحقیق) ہے جوآب کے سب سے بردے صاحبزادہ قاسم کے نام یر ہے۔

دوسری کنیت ابوابراہیم ہے۔حضرت انس سے مروی ہیکہ جب ماری قبطیہ کیطن سے حضرت ابراہیم ہوئے اور یہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبر ئیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا السلام علیك یا ابا ابواھیم. سلام ہوآپ پراے ابوابراہیم!

ختنہ: ختنہ کے بارے میں تین تول ہیں۔ایک قول تو یہ ہے کہ حضور مختون پیدا ہوئے حاکم کہتے ہیں کہآ یہ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں۔

ووسرا قول ہے ہے کہ آپ کے جدا مجر عبدالمطلب نے ولادت کے ساتویں روز آپ کی ختنہ کرائی جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابرا ہیم اور حضرت اساعیل علیهما السلام کی سنت کے مطابق مولود کے ساتویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول رہے کہ حضرت حلیمہ سعد رہے کے بہاں آپ کی ختنہ ہوئی اور ریقول ضعیف ہے۔ مشہوراور معتبر قول اول ہی کے دو قول میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور میلی عنون ہی پیدا ہوئے۔ تول میں ختون ہی پیدا ہوئے۔ کیکن ختنہ کی تتمیم اور بھیل عبدالمطلب نے کہ حضور میلی عنون ہی بیدا ہوئے۔ کیکن ختنہ کی تتمیم اور بھیل عبدالمطلب نے کی۔

#### حضانت ورضاعت

ولادت باسعادت کے بعد تین چارروز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کودودھ پلایا پھرآپ کے چچاابولہب کی آ زاد کردہ کنیز تو یہ نے آپ کودودھ پلایا۔ آپ کے چچاابولہب کو جب تو یہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ایستدرک حاکم، ج ۲۶،۳ برم ۲۰۴۰ ابولہب نے اس خوشی میں اس وفت تو یہ کوآ زاد کردیا اور تو یہ ہی نے آپ سے بیشتر آپ کے سکے چیا حضرت حمز ہ کو کو دورہ پلایا تھا۔ اس لئے حمز ہُ آپ کے رضا می بھائی بیں اور آپ کے بعد تو یہ نے ابوسلمہ کودودہ پلایا۔ (زرق نی ص ۱۳۷ج ا۔)

صیحے بخاری شریف میں ام المومنین ام حبیبہ سے مردی ہے کہ میں نے ایک باررسول القد بھوٹھ کی خدمت میں یہ بوض کیا کہ میں نے بیسنا ہے کہ آ پ ابوسلمہ کی بینی دُرّہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں آ پ نے بطور تعجب فرہ بیا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جومیری تربیت میں سے اگر دُرّہ ومیری رہیب انہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ میری رضا می سیمیٹی ہے۔ اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابوسلم یک کوثو یہ نے دودھ بلایا ہے۔ ابن عب سنگر سے مروی ہے کہ نبی اکرم نیاز ختیز سے عرض کیا گیا گا آپ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نیاز ختیز سے عرض کیا گیا گا آپ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نیاز ختیز سے عرض کیا گیا گیا ہے۔ ابن عب سنگر میں ہے کہ نبی اکرم نیاز ختیز سے عرض کیا گیا گیا ہے۔ ابن عب سنگر کے اگر آپ حضرت جمز ڈ کی جی سے نکاح فرمالیس تو کیسا ہے تو آپ نے فرمایا وہ میری رضا تی جیتی ہے۔

تو یبہ کے اسلام میں علی و کا اختلاف ہے۔ حافظ ابومند و نے تو یبہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے۔ وائتد سبحانہ و تعالی اعلم ۔ ( فتح الباری ص ۱۲۴ تی ۹ ۔ کتاب النکاح۔ )

سرانگشت کی مقدار پانی پلادیا جاتا ہے ( بخاری شریف ) بینی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھاای قدر مجھ کویانی مل جاتا ہے۔

علامہ بیکی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس نے ابولہب کوخواب ہیں دیکھا کو بہت ہی بُری حالت میں ہےاور بیر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر بیر کہ ہر دوشنبہ کوعذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ (فتح الباری ص ۱۲۴ج ۹)

تو بیبہ کے بعد حلیمہ سعد ہے نے آپ کو دودھ بلایا۔ عرب میں بید ستورتھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتداء ہی ہے دیبات میں بھیج دیتے تھے تا کہ دیبات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشو ونما ہو۔ زبان ان کی ضیح ہوا در عرب کا اصلی تدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں چنانچے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کا تول ہے۔

معدین عدنان کی ہیئت کواختیار کرو۔ لیعن عجم کا لبس اوران کی ہیئت نداختیار کرداورشدا کد پر صبر کرداورموٹا پہنویعنی علم میں ندیر و۔

تمعددوا وتمعزروا واخشوشنواك

ابو برصد این نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یارسول القد آپ کی زبان نہایت تصبح ہے آپ
خرمایا اقل تو میں قریش میں ہے ہوں اور پھر بنی سعد میں میں نے دودھ بیا ہے ہے۔
اسی دستور کے مطابق ہرسال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں ۔ حلیمہ قرماتی ہیں کہ بیل اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے میرے ساتھ میراشو ہراورایک میراشیرخوار بچے تھا۔ سواری کے لئے ایک لاغراور دبلی گدھی اور ایک افراور دبلی گدھی اور ایک افراور دبلی گدھی اور ایک افراور دبلی گدھی دات بھر نہ سی کا میرحال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا ہم بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا میرے بیت نول میں اثنادودھ نہ تھا کہ جس سے بچسیر ہوسکے۔ کوئی عورت ایسی نہ دبی کہ جس پر آپ پیش نہ میں اثنادودھ نہ تھا کہ جس سے بچسیر ہوسکے۔ کوئی عورت ایسی نہ دبی کہ جس کے باپ بی میں افرائی ان فررا انکار کردیتی کہ جس کے باپ بی طاف فرائی این اثیر نے دھرت میں موقا مروی ہے بی خواہی ان ایسی مرفونا مروی ہے بینی حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ دھرت میں موقائد ماری کا دبی معلب بیاں کیا ہے جو ہم نے اپ ترجمہ ش فاہر کیا میں موقائد میں مرفونا مروی ہے بینی حافظ میں ہواہت ابلی مرفونا مروی ہے بینی عور فرائی ہیں ہواہت ابلی موزیات کی مرفونا مروی ہے بینی کے مور ان ایک میں اس موقائد کی مطاب بیاں کیا ہے دو ہم نے اپ ہیں موقائم موت کی مرفونا مروی ہے بینی موقائم موت کی مرفونا مروی ہے بینی کی میں ہوائی ان بی میں ہوائی ان بی موت کی کہ بیات ہو ہو ہی کہ میں انسی مرفونا مروی ہے بینی کی میں ہوائی کی کہ بیات کی انراز دی ہو اندائی کی کہ بیات کی کو کھور کی کی کہ بیات کی کھور کی کو کی کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھ

نہیں اس ہے جق الخدمت ملنے کی کیا تو قع کی جائے۔ گریک کومعلوم نہ تھا کہ یہ بیٹیم نہیں ہے بلکہ وُریک کومعلوم نہ تھا کہ یہ بیٹیم نہیں ہے بلکہ وُریٹیم ہے اور یہ وہ مبارک مولود بی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسری کے خزائن کی تنجیاں رکھی جانے والی ہیں و نیا میں اگر چہاس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت و بیخ والا نہیں مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسان کے بے شہر خزائن میں وہ اس بیٹیم کا والی اور متولی ہے اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و مگان سے ذاکر حق الحدمت و بیٹے والا ہے۔

سب ورتوں نے شیر خوار بچ لے لئے صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روائلی کا وقت
آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکا کیے غیب سے حلیمہ کے ول میں اس میٹیم کے
لینے کا نہایت تو کی داعیہ اور شد یو نقاضہ بیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جاکر کہا۔
وال لے لیا لا ذھبن السی ذلک من خدا کی شم میں ضروراس میٹیم کے پاس جاؤل الیتیں ہے لا خید نے قال لا کی اور ضروراس کو سے کرآؤل کی ۔ شوہر نے الیتیں ہے میں کرے تو کوئی حرت نہیں امید علیک عمدی الله ان یجعل کہا اگر تو ایس کرے تو کوئی حرت نہیں امید لیا فیہ ہوگہ۔
لیا فیہ ہوگہ۔

برکت نفت میں خیرالی کانام ہے بیٹی اس خیراور بھوائی کانام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہواور اسبب فا ہی کو اس میں دخل نہ ہو (کذافی المفردات لاا مام الراغب) ایک صدیث قدی میں ہے کہ اللہ جال جا الفر ماتے ہیں۔ انسا عسد خان عبدی بندہ میر ہے سہ تھ جیسا گمان کرتا ہے میں ای کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ ای برکت کی امید پر آپ کو لے آئیں۔ اللہ نے ای امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اورعورتوں نے مخلوق سے طبع باندھی اور حلیمہ نے خالق برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اورعورتوں نے مخلوق سے طبع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حید کہتی ہیں کہ اس مولوہ مسعود کا گود میں لینا تھا کہ جو بیتان بالکل خشک سے امید باندھی۔ حید آئے اتناد ووجہ ہوا کہ آ ہے تھی سے اب ہو گئے اور آپ کا رض عی بھائی بھی سے ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر ہے سے ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر ہے سے اسٹھ تو دیکھتے کیا ہیں کہتھن دودھ سے بھر ہے سے ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر ہے سے اسٹھ تو دیکھتے کیا ہیں کہتھن دودھ سے بھر ہے سے ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر ہے گئی اسٹھ تو دیکھتے کیا ہیں کہتھن دودھ سے بھر ہے کہ سے ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر ہے گئی اسٹھ تو دیکھتے کیا ہیں کہتھن دودھ سے بھر ہو سے بھر ہے کہ سے بھر ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر سے بھر تا ہے تھوں کی جو سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر سے بھر سے بھر ہوگیا۔ اونٹی کا دُودھ دو سے بھر سے بھر

ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہرنے خوب سیر ہوکر دودھ پیا۔ رات نہایت آ رام سے گذری صبح ہوئی تو شوہرنے حلیمہ ہے کہا:۔

تعلمي والله يا حليمة لقد الاعليمة خوب مجه لے كه خداك قتم توني بہت ہی مبارک بجدلیا ہے۔

اخذت نسمة شاركة

اس برحلیمہنے بدکہا۔

والله انبي لا رجواذلك خداك شم من يقين كهتي بون كهالبته مين الله سي يبي اميدر ڪتي ٻول\_

اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا ورسب سوار ہو کرچل پڑے صیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں ۔ حلیمہ کی وہ دبلی تلی سواری جس کو پہلے جا بک مار مارکر ہنکایا جا تا تھا وہ اب برق رفتار ہےاورکسی طرح تھ مے تھمتی نہیں۔اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بن ہوئی ہے ساتھ والی عورتوں نے یو حیصا۔اے حلیمہ بیرو ہی سواری ہے عورتوں نے کہا کہ واللّٰداس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ای طرح ہم بی سعد میں پہنچے۔اس وقت بی سعد کی سرز مین سے زیادہ کسی جگہ قبط نہ تھا۔ میری بکر پیں جب شام کو چرا گاہ ہے واپس آتیں تو دودھ ہے بھری ہوئی ہوتیں اور دوسروں کی بکر میں بالکل بھوکی آئیں تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا ہیدد مکھ کرلوگوں نے اینے چروابوں ہے کہا کہتم بھی ای جگہ چرایا کرو جہاں صیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچے ایسا ہی کیا گیا مگر پھربھی یہی ہوا کہ شام کوحلیمہ کی بکر میں پہیٹ بھری ہوئی دودھ ہے لبریز آتیں اور دوسري بكريين بهوكي واليسآتين تقن تقنول مين دوده ايك قطره ندموتا حليمه كمبتى بين كه التد تعالى إ ہم کواسی طرح خیر وبرکت دکھلاتا رہااور ہم امتد کی طرف ہے اس طرح خیرو برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ای طرح جب دوسال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔

بحضرت صيمه كاليتمام واقعدس قابن بشام بيس ندكور مصرف خط كشيده الفاظ أيك وصرى رويت كالفاط كالرجمه ہے جسکو ملامہ سیوطی نے خصائص کم می ص ۵۴ ج ایس بحوالہ محمد بن اسحاق وطبر کی وہیمجی غل کیا ہے۔ ۱۰۰ غاظ میدین محم يرز ل بلتُدم يرينا امبركة وفتعرفها ورسيرة ابن بشام ك بيا غاط بين فيمنز ل تنعرف من لتدالزيا وواخير بهم في ونوب كامل كرترجمة كرويا بالمسافظان كثير فرمات بين كسيعديث متعدوطرق المروى بادريان احاديث بين المساج کہ جواہل میرومغازی کے مامین مشہوراور متداول ہے المدایة والتحایة عل 24 ت

جب دوسال پورے ہوگئ تو حلیمہ آپ کو لے کرمکہ آسیں تاکہ حفزت آسنہ کی امانت ان کے حوالے کریں گرآپ کے وجود باجود کی وجہ سے خداوند ذوالجل ل کی جو برکستیں مبذول تھیں اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آسنہ سے درخواست کی کہ اس در پیٹیم کواور چندروز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنول مکہ بیس وباء بھی تھی اوھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار اس لئے حضرت آسنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کواپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حضرت آسنہ کو لئے کہ اجازت دی۔ حاسمہ آپ کو لئے کہ اجازت دی۔ حاسمہ آپ کو لئے کہ اجازت دی۔ حاسمہ آپ کو لئے کہ بعد آپ بھی اپنے درخواست منظور کی اور آپ کا ماہ گذرنے کے بعد آپ بھی اپنے دئی۔ حاسمہ کی بور آپ کا میں بھریاں چرانے جائے گئے۔

## شقي صَدُ ر

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آ ب اپنے رض کی بھ نیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکا کیٹ ہوئے تھے کہ یکا کیٹ آپ کا رضا کی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ دوسفید پوش آ دمی آ ہے اور ہمارے قریش بھائی کوز بین پرلٹ کران کاشکم مبارک چاک کیا۔ اب اس کوئی رہے ہیں بیرواقعہ شخے ہی صلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ افران و خیز ان دوڑ ہے۔ و یکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑ ہے ہوئے ورا آپ کوسید کھڑ ہے ہوئے ہیں اور چبرہ انور کا رنگ فق ہے۔ صلیمہ ہی ہیں کہ بین نے فورا آپ کوسید سے چمنالیا اور پھر آپ کے رضا کی باپ نے آپ کوسید سے لگایا اور آپ سے دریا فت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے بیان فرمایا۔ صلیمہ آپ کوسید سے لگایا اور آپ سے دریا فت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے بیان فرمایا۔ صلیمہ آپ کو لیے کہ گھر واپس آگئیں!

ورواه ابو يعلى والطبراني ورجالهاثقات

شق صدر كاوا قعه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوا بني عمر مين حيار مرتبه بيش آيا..

اول بارزمانهٔ طفولیت میں چین آیا جب آپ حلیمہ سعدید کی پرورش میں تھے اوراس وقت آپ کی عمر مبارک جارسال کی تھی۔ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ دوفر شتے جبرئیل اور میکا نیاں سفید بوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا طشت برف سے جمرا بوالے کرنمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک جاک کر کے قلب مطبر کو نکالا پھر قلب کو جاک کیا اوراس میں سے ایک یا دو کھڑے ہوئے تکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور سے ایک یا دو کھڑ ہے جو نے تکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور

إميرة ابن بشام، ج. إيم. ١٠٥١ نيز جُمع خروا كدرج ٨ بن ٢٢١\_

قلب کواس طشت میں رکھ کر برف ہے دھویا بعدازاں قلب کواپنی جگہ پررکھ کرسینہ پرٹا نکے لگائے اور دونول شانول کے درمیان ایک مہرلگادی۔

صلیمہ سعد ہے یہاں زمانہ قیام میں شق صدر کا داقعہ چیش آتا متعددر دایات میں مختلف صحابہ سے مردی ہے۔

(پہلی روایت) عتبہ بن عبدرضی القد تعالی عنیا کی ہے جومسنداحمہ مجم طبرانی میں فدکور ہے۔ عتبہ کی بیدروایت مستدرک حاکم ص ۱۱۲ ج میں بھی فدکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ عتبہ کی بیدودیت مستدرک حاکم ص ۱۱۲ ج میں بھی مستدرک میں حاکم کی تھی کا کوئی عتبہ کی بیدہ دیث بین مسلم پر ہے۔ حافظ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں حاکم کی تھی کا کوئی رونبیں فرمایا۔ علامہ بیٹمی ۔ حدیث عتبہ کوذکر کر کے فرماتے ہیں دو اہ احدہ و الطبوانی و

اسناد احمد حسن ٣

(دوسری روایت) ابو ذررضی الله عنه کی ہے جومسند بزار اور دارمی وغیرہ میں مذکور ہے۔ علامہ ذرقانی فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ذرکے حصیح ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ حافظ ضیاء اللہ بن مقدی نے مختارہ میں اس حدیث کوشیح بتلایا ہے اور علاء نے تصریح کی ہے کہ حافظ مقدی کی تھیج حاکم کی تھیجے ہے ذیارہ موثق ومتندہے۔ ھے ابو ذرر منی الله تعالی عنه کی حدیث مسندا حمد اور دلاکل بیمتی میں مذکور ہے ہی

ل حديث عتبة بن عبد التلمي اخرجه احمد والطير اني وكير بها عندانه سال رسول الله كيف كان بد وامرك فذكر القصة في ارتنا مد في بني معدوفيدان الملكيين لماشقاصدره قال احديماالآخر خط في طرفتم هيه بناتم النوق وفتح الباري من ٩٠٠ ج٦ الاسروايت كى سندهين أيك راوى يقية بن الوليد بي جس كى وجه ي بعض مصفنين كواس حدیث کے شرط مسلم پر ہوئے بیس تر دد ہے۔عبدالقدین المبارک ، یکی بن معین ۔ ابوز رعہ بیلی ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہیۃ ابن الولیدخور دفی صدفہ اند تھندے اگر ثقات ہے روایت کرے تواس کی روایت معتبرے ۔ ورنبیس اہام نسائی فریاتے ہیں کہ بقیة بن وسیدا گرحد ثنا اورافیر نا ہے روابیت کرے تو مقبول ہے اورا اُرعن کے ذریعے روابیت کرے تو وہ روابیت تبیل لی جائے گی۔ تہذیب س ۲۵ سے ۱۵ س ۷۵ سے ایر خوب یا در ہے کہ بیروایت قد کور ایکنیس میں اگر جد بطریق عن ہیت کیکن منتدرک میں حدثنااور اخبر تا ہے مروی ہے۔حدثنا بقیۃ بن الولید قال حدثی بجیر بن سعیدعن خالد ہن معدان عن چیزہ بن عبداسلمی اور بقیۃ نے بیر وابیت تُقذ ہے لی ہے کسی مجبول یا ضعیف راہ می ہے نیس اس کئے کہ بحیر بن سعید جس ہے بقیۃ ابن الولید نے روایت کی ہے احمد بن طبل اور بچلی اور ابن سعد اور نسائی اور ابو دہ تم اور ابن حبان نے اس مع محمل الزواكد، ج A، ص ۲۲۴ يا کی توثیل کے تہذیب ص ۲۲۱ نا ج علامدزرقالي ك الفاظ مية بين \_قلت لاشك في صحة المناده فقد محجه النساء وقد قال العلم ءان مسحيمه الله من مح الأم أر رقاني مس ١٦١ جا\_ هِزرة في، جاء ١٢١١ ع ٢ ين ٢ يس. ٩ ١٠٠٠

(تیسری روایت) انس بن ما لک کی ہے جوطبقات ابن سعد میں مذکور ہے جس کے تمام رادی بخاری وسلم کے مسلم ثقة اور مستندراوی ہیں۔

(چوکھی روایت) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے جس کوعلامہ سیوطی نے بحوالہ بیملی اور ابن عسا کر خصائص میں ذکر کیا ہے ہے

(پانچویں روایت) شدادین اوس سے مروی ہے جس کو حافظ عسقلانی نے فتح الباری باب خاتم النبو ق میں اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب ص ۱۵ اے امیں بحوالہ مسند الی یعلی اور دلائل ابولعیم ذکر کیا ہے۔

( چھٹی روایت ) خالد بن معدان تابعی کی ہے کہ جوطبقات ابن سعدص ۹۲ جا میں مرسلًا مذكور ، مرجم بن اسحاق كے سلسله سند ميں مذكور ہے كه خالد بن معدان كلاعي كہتے میں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مجھ سے شق صدر کا پیرواقعہ بیان کیا اگخ (سیرۃ ابن ہش م ص ۵۶ ج ا) حافظا ہن کشر محمہ بن اسحاق کی بیدروایت نقل کر کے فرماتے ہیں بند ااسناد جید تو ی ہم ابنء س اورشدا دبن اوس اور خالد بن معدان کی روایتیں یعض راویوں کےضعیف ہونے کی وجہ ہے اگر چہفر دافر داضعیف ہول کیکن اوّل تو تعد دطرق ہے صدیث کے ضعف میں کی آ جاتی ہے۔ دوم یہ کہ جوضعیف روایت متعددصحابہ اورمختلف سندوں ہے مروی ہوتو الی ضعیف حدیث بلاشیہ تکی حدیث کی مؤید ہو علی ہے اور چند ضعاف کے انضام سے حديث يحيح كي صحت اوروثاقت ميں اوراضا فيه ہوجا تا ہے رہا بيام كەسلىلة معراج ميں بحيين کے شق صدر کا ذکر نہیں یا دوسری بعض روانیوں میں اس شق صدر کا ذکر نہیں سو بیاس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہو عتی عدم ذکر کوذکر عدم کی دلیل بنانا عقلاً سیجے نہیں احادیث معراج بی کو لے لیجئے کہ تقریبا ہج س صحابہ کرام ہے مروی ہیں لیکن ہرصحانی کی روایت میں پچھا ہے لے 1,89 بیت سیاہے خبر نامیزیدین بارون وحفان - ن<sup>مسلم</sup> قدا ناحدہ سنسلم <del>ن</del>ا اناحدہ میں ماریت عن اسٹ بن ما لک ان رسو سالمذمسلی المذهلي وسلم كان يلعب مع الصينا فاتا " ت فاخذ أنشق بطنه فانتخز يَّ منه علية قرمي سروق لا نوا نصيب الشيطان منك ثم غسله في هسته من ذبب من ما ، زمزمانم ، مه في تل الصديان ان طر قبل مجد مناستقسمت رسول بتدميني ابعا عابيه وملم وقد التقع لونه تول س فعقد مناسري الرُّ اللَّه على صدره به طبقات الهال عديَّ مر عاديات الله و توليل الن يوتي اليهس عالم خ ا النصاص الله ي ن الله دد ح البدية المباية ، في الأس 621 ال الله الله المالية الله

امور کا ذکر ہے کہ جو دوسر ہے صحابہ کی روایت میں اس کا ذکر نہیں ای طرح یبال مجھ لیجئے کہ راوی نے کسی جگہ فقظ معراج کے شق صدر کو ذیان راوی نے کسی جگہ فقظ معراج کے شق صدر کو ذکر کیا اور کسی جگہ فقظ طفولیت نے شق صدر کو بیان کیا اور سرایک جگہ دونوں کو جمع کر دیا اور ہر شق صدر کا زمان اور مکان مختلف ہے اور ہر ایک جدا گانہ واقعہ ہے فقظ ایک واقعہ کا ذکر دوسر نے غیر مذکورہ واقعہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ دوسر کی بارشق صدر کا واقعہ آ ہے کو دی سمال کی عمر میں جیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہر ریق اے صحیح دوسر کی بارشق صدر کا واقعہ آ ہے کو دی سمال کی عمر میں جیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہر ریق اے صحیح ابن حبان اور دلائل الی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔

ابو ہر بریا گی حدیث کو حافظ مقدی نے مختارہ میں اور عبداللہ بین احمد نے زوا کد مسند میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ زرق نی فرماتے ہیں زوا کد مسند کے سند کے راوی کل ثقه ہیں۔ میں روائد مسند کے سند کے راوی کل ثقه ہیں۔ میں رواؤ عبداللہ ور جالہ ثقات و تھیم این حبان . . . اور تیج مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے۔ ( فتح الباری علامات اللہ و ق فی الاسلام۔ )

بہر ماں اس حدیث کی سند ، باس بہت کسی طرح آرٹینیں معلوم بواتی خصوصاً جب کے ابوداو طیاسی کی سند کو بھی اس کے ساتھ مدیا جائے تو اور توت جاتی جب ای وجہ سے حافظ میں معلق اور حافظ مسقل فی نے اس کو مجہت کے لفظ سے جبیر فرمایا حافظ میں منقل کے بیالفاظ میں وجہت شق لصدرایین عندالبعث کی احرجہ بوقیم فی الد ماکل اور شرق بکاری ص ۲۸۷ ج ساور عشقوا فی کے اطاعہ بھی ای تے قریب بلکہ یجی میں تا۔ فرماتے ہیں کہابوذ رکی ہیرحدیث ال حدیث کےمغائز ہے جوابوذ رہی ہے در ہارہُ اسراءو معراتی سیجے بخاری میں مذکور ہے۔اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بخاری کے راوی ہیں گرجعفر بن عبداملد بن عثمان الكبير جس كی ابوحاتم رازی اورا بن حبان نے توثیق كی ہے اور عقیل نے اس میں کلام کیاہے(۲)

چوھی بار: یہ داقعہ معراج کے دفت بیش آیا جیسا کہ بخاری ادرمسلم ادر تر مذی اور نسائی دغیرہ میں ابوذ ررضی ایند تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے اوراس بارے میں رواییتی متواتر اورمشہور ہیں۔ الحاصل

به جارم تبه کاشق صدر توروایات صححه اوراحادیث معتبره سے ثابت ہے اور بعض روایات میں یا نچویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے کہ ہیں سال کی عمر میں حضور بیلی فائیں کاشق صدر ہوا۔ مگریدروایت باجماع محدثین ثابت اورمعتبر نہیں۔

### شق صدر کی حقیقت

علامة قسطلاني مواہب میں اورعلامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

شم أن جميع ماورد من شق للهي جو يحمروي مواليني شق صدر أور قلب الصدر استخراج القلب إمبارك كا تكالنا وغيره وغيره ال قتم ك وغيب ذلك من الامبور أخوارق كالى طرح تتليم كرناواجب اورلازم المخارقة للعادة ممايجب للحيح منقول موئ ان كوايي التسليم له دون التعرض التعرض التعرض التعرض التعرب العامة الماللة كالتدكي قدرت لتصرفه عن حقيقته لصلاحية ألي عي كوئي نصيحال نبيس امام قرطبي اورعلامه القدرة فلا يستحيل شيئ من ألي طبي اورحافظ توربشتي اورحافظ عسقلاني اور ذالك هكذا قاله القرطبي في إعلامه سيوطى اورديكرا كابرعلاء بهي يبي فرماتي

المفهم والطيبي والتور إي كثق صدراني حقيقت يرمحول إدر

س ذلك انتهيٰ ل

بشتى والحافظ في الفتح المديث الكي مؤيد بوه يه كه صديث والسيوطسي وغيرهم وإش بكره ميون ليتي سالى كا يؤيده الحديث الصحيح أنثان حضور كسيدمبارك يراني أتكهول انهم كانوا يرون اثر المخيط في عدد يحجة تفيد علامه سيوطي فرات بيل كه فسى صدره قبال السيوطي البعض جبلاءعمركاش صدر يم عكر مونااور وما وقع من بعض جهلة ﴿ بَجَائِ حَقَيقت كَاسَ كُوامِ معنوى يرمحمول العصر من انكار ذلك و 🕻 كرنا (جيه كه اس زمانه كے بعض سيرت حمله على الامر المعنوى أنكاركت بي كش صدر ع فيق معن مراد فھو جھل صريح وخطاء أنہيں بلكشرح صدر كے معنى مراديں) يہ قبیح نشاء من خذ لان الله الله الله الت اور بخت غنظی ہے جوحق تعالی تعالىٰ لهم و عكوفهم علم 🖁 ك عدم توفيق اورعلوم فلسفيه مِن انهاك اور العملوم الفلسفية و بُعد هم أعلوم سنت م بعداور دوري كي وجه م بيدا عن دقائق السنة عافانا الله أولى بـ الله الله عن دقائق السبكواس وكفوظ

خلاصهٔ کلام به کشق صدر ہے هیمة سینه کا جاک کرنا مراد ہے۔ شق صدر ہے شرح صدر کے معنی مراد لینا جوایک خاص قتم کاعلم ہے۔صریح غلطی ہے۔شق صدر حضور کے خاص الخاص معجزات میں ہے ہا درشرح صدرحضور کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ابو بکر وعمر کے زمانے سے لے کراب تک بھی علماء صالحین کوشرح صدر ہوتار ہاہے۔ نیز اگرشق صدر ہے شرح صدر کے معنی مراد ہوں جو کہ ایک امر معنوی ہے تو بھراس حدیث کا کیا مطلب موگا کہ سیون کا نش ن جس کوآپ کے سینہ مبارک برصحابہ کرام این آ تکھول ہے و مکھتے تفي كياشر حصدر عصيد برسلائي كنشان تمودار بوجات بيل الاحول والقوة الا بالله العلى العظيم.

(رواه الوداؤد)

#### شق صدر کے اسرار

کہی مرتبہ حلیمہ سعد یہ کے یہاں زمانہ قیام میں قلب جاک کر کے جوایک سیاہ نقطہ نکالا گیا۔ وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھ جس ہے آپ کا قلب مطہریا کر دیا گیا اور نکا لنے کے بعد قلب مبارک غالبًاس لیے دھویا کہ گنا ہوں کا مزاح گرم ہے جیسا کے پیٹنے اکبر نے فتو حات میں لکھا ہے۔ اس لیے مادؤ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا کہ حرارت عصیاں کا نام ونشان بھی باقی ندر ہے اور قر آن وحدیث ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَيْتَامِي ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا شحقیق جولوگ قبیموں کا ہال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آ گ بھرتے ہیں اس آیت ہے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگر جدو نیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہولیکن عالم آخرت کے کا ظ ہے اس کا مزاج آگ ہے کم گرمنہیں جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں خطل ہے زیادہ تلخ ہے گرعالم آخرت میں غسل (شہد) ہے زیادہ شیریں ہے۔ وس علی بنرا۔اورایک حدیث میں الصدقة تطفئ الخطينة كما يطفئ الماء النار ليني صدقة كن وكواب بي بجماديتا بجبيا یانی آ گ کو(رواہ احمد والتر مذی عن معاذبن جبل )ایک اور حدیث میں ہے۔ ان النغيضيب من المشيطان أغمه شيطان كي جانب سے باور شيطان وان الشيطان خلق من النار أ آگ ے پيراکيا گيا ہے( بتيجہ يہ کلا كہ غصہ و انسما يطفأ النار بالماء فاذا 🕻 آگ ے پياہوا ہے)اور جزاي نيت كه غضب أحدُكم فليتوضّأ أ آكوياني ي جَمَايا جاتا ہے۔اس ليے

اہ م غزالی فر ماتے ہیں کہ شخندے بانی سے وضوکرے یا خسل کرے۔ آگ میں دووصف خاص ہیں۔ ایک حرارت اور گرمی اور دوسرے علولیتنی اُو یہ کو چڑھن۔ اس سے نبی اکرم پانٹائٹیکا سے نبی وصف کے کا فاسے نفضی کا یہ مالائ تجویز فر مالیا کہ وضوکر واور خصنہ کی آگ کو پانی سے بجد وصف کے کا فاسے یعنی بڑائی کے کا فاسے یہ مالائ تجویز فر مالی۔

جب کسی کوغصہ آئے تو وضوکر لے۔

اذا غيضبَ احدُ كم وهوَ أجر كوغصه آئه وه كُرُ ا ہوتو بيٹھ جائے اگر قائم فليجلس فان ذهب عنه أس سے غصہ جاتا رہے تو فبها ورنہ ليث الغيضب وَإِلاّ فيليضطجع إجائة ال حديث كواحمر بن صبل اورتر مذي

(رواه احمد و الترمذي عن للفي ايوذر سروايت كياب ابی ذر)

غصه کی وجہ سے انسان میں جوا یک قشم کا علوا در بڑائی بیدا ہو جاتی ہے۔اس کا علاج تواضع تذلل اورمسکن ہے فرمایا کہ غضہ آتے ہی فوراً زمین پر بیٹے جا دیالیٹ جا دُ اور سمجھ لوکہ ہم اس مشت خاک ہے پیدا کیے گئے ہیں آگ بگولہ بننے کی کیا ضرورت ہے بخاری اور مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ہے کہ نبی اگرم میں فیٹھ ٹناء کے بعد نماز میں دُعاما نگا کرتے تھے۔

اللَّهم اغسل خطایای ہماء السَّارِی قطاوَں کو برف اور اولے کے الثلج والبرد یائی ہےدھودے۔

اس دعامیں آنخضرت ظِین ایک و و چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ (۱) گناہوں کی نجاست کی طرف کدان کے دھونے کی انٹدے درخواست کی اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور نایا کی بی کودھوتے ہیں یاک چیز کونبیں دھوتے (۲) گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اوراو لے کے یانی سے ان کے بجھانے کی درخواست کی اس لیے کہ اگر گناہوں میں فقط نجاست ہی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی توممکن تھا کہ نبی اکرم ﷺ بجائے برف کے پانی کے گرم یانی سے ان کے دھونے کی درخواست فر ماتے لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے اس کیے تظہیر نجاست کے علاوہ تبرید اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ گرم یانی سے اگر چیه طبیرنجاست کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے گرتبر پداورتسکین کا مقصد علی وجدالاتم برف اوراو لے ای کے یانی سے حاصل ہوسکتا ہے اس لیے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ وانتسنیم نے بجائے گرم یانی کے مصندے یانی ہے گنا ہوں سے دھونے کی دعافر مائی۔ای وجہہے امام نسائی نے اس حدیث ہے بیمسئلہ مستنبط فر مایا۔ کہ نماز کے لیے بجائے گرم یانی کے ٹھنڈے یانی سے وضوکر ناافضل اور بہتر ہے اس کیے کہ وضواور نماز ہے مقصد گنا ہوں کی آ گ کو بچھانا ہے جبیبا کہ ابوذر کی حدیث ہے (جو غصّہ کے علاج کے بارہ میں گذر بھی) معلوم ہوتا ہے اور بھی طبر انی میں عبد اللہ بن مسعود ہے مردی ہے کہ رسول اللہ بین فرن ارش وفر مایا کہ برنماز کے وقت ایک مناوی اللہ کی طرف سے ندا و یتا ہے۔ کہ بنی آ دم اُٹھواور اس آگ کو بجی وَجوتم نے اپنے او پر روشن کی ہے اہل ایمان اُٹھتے ہیں اور وضوکر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فر ماتے ہیں۔

ماء بارو (شخند) کامزائ تو بارو ہوتا ہے۔ کین اہل کامزائ بھی بارد معلوم ہوتا ہے۔
اس کئے کہت تعالی جل شانہ نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کی بید عاذ کر فرمائی ہے۔
رَبَّنَا هَبُ لَنَا مَنُ أَذْ وَجِنَا وَ اللہ عارے بروردگار ہم کو ہماری بیبیوں اور
ذُریَّاتِنَا قُرَّةً أَعُیُن لِ

یعنی ان کو تیری اُطاعت اور فرما نبرداری بیس دیکھوں اور تیری معصیت بیس نه و کیھوں اس لیے که مؤمن کی آئکھاللہ تعالیٰ کی اطاعت بی سے ٹھنڈی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ آئکھیں مختذی بی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں معلوم ہوا کہ اطاعت فداوندی کا مزاح ٹھنڈ اے اور معصیت کا مزاح گرم ہے کیونکہ معصیت کا تعلق جند

اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ہی سلسلہ میں ماء بارداور اہل کو مل کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی محبت گھر والوں اور مختشہ یا نی ہے کہیں زائد سمارے کے محبوب بنادے آمین۔ ائر نیحو کے زور کیا اگر چید معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت ضروری نہیں کیونکہ بیہ شن ان کی موضوع بحث سے خارج ہے مگر بلغاء کے زود یک مناسبت ضروری ہے۔ پس ناممکن ہے کہ نبی اکرم سرور عالم اقصح العرب والنجم بلق فیڈ کا کلام فصاحت التیام مناسبت ناممکن ہے کہ نبی اکرم سرور عالم اقصح العرب والنجم بلق فیڈ کا کلام فصاحت التیام مناسبت سے خالی ہو۔ جس طرح آیات اوراحادیث سے معاصی کے مزاج کا گرم ہونا اور طاعات کا مزاج کے مزاج کا بارد ہونا معلوم ہوتا ہے ای طرح کیجھ خیال آتا ہے کہ شاید مباحات کا مزاج معتدل ہونہ حاراورنہ باردواللہ شیخانہ وتعالی اعلم

اور دوسری بار دس سال کی عمر میں جو سینہ جا کہ آبیا قادہ اس لیے کیا گیا تا کہ قلب مبارک ماد وُلہو ولعب سے پاک ہوجائے۔ اس لئے کہ لہوولعب ضدا ہے نال بنادیتا ہے مبارک ماد وُلہوں بار بعثت کے وفت جو قلب مبارک جاک کیا گیا وہ اس لئے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہید کا تحل کر سکے۔

اور چوتی بارمعراج کیوفت اس لئے سینہ جاک کیا گیا تا کہ قلب مبارک عالم مکوت کی سیر اور تجلیات البید اور آیات ربانید کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کے بے چون وچگون کلام کا تحل کر سکے غرض ہے کہ بار بارشق صدر بوااور ہرمر تبد کے شق صدر میں جدا گانہ حکمت ہے۔ بار بارشق صدر سے مقصود ہے تھا کہ قلب مطہر ومنور کی طہارت ونورانیت انتہا کو پہنچ جائے ۔ حضرات اہل علم فتح الباری باب المعراج کی مراجعت کریں۔

# شق صدر کے بعدمہر کیوں لگائی گئی

نیز جس طرح شق صدر ہے قلب کا اندرونی هضه «ظ شیطان ہے پاک کردیا گیاای اِ خواتم الکم مں:۱۵۲ء طرح دوش نوں کے درمیان قلب کے مقابل ہا کیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں ہے محفوظ ہوجائے اس لیے کہ شیطان اس جگہ ہے وسوسے ڈالٹا ہے عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی کہا ہے رب العالمین مجھ کوشیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آگر آدی کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے تو من جانب القد دوش نوں کے درمیانی جگہ جوقلب کرآ دی کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے تو من جانب القد دوش نوں کے درمیانی جگہ جوقلب کے مقابل ہا کمیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً بیچھے ہے جاتا ہے ہے۔

خلاصہ بیکہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی ھنے شق صدر کے ذریعہ مادہ شیطانی سے پاک کردیا گیاای طرح بیشت کی جانب مبرلگا کر باہر ہے بھی شیطان کی آمد کاراستہ بند کردیا گیا۔

مهرنبة ت كب لكائي كني؟

بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائے ولادت ہے تھی اور علائے بی اسرائیل آپ کوائی علامت سے جانتے تھے اور بعض کہتے ہیں کے شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلاقول زیادہ صحح اور انجے ہے جیسا کہ بعض روایات سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی اور بجب نبیل کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کالگانا ذکور ہے۔ وہ سابق مہر نبوت کی تجد بداوراعا دو ہواس طرح سے تمام روایات میں تطبق اور تو فیق ہوج تی ہوج تی مہر نبوت کی تجد بداوراعا دو ہواس طرح سے تمام روایات میں تطبق اور تو فیق ہوج تی ہے ہے اس محد کے دائے سے حضرت آمنہ کے باس مکہ لئے مرح ضربو کی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ ای واقعہ وسن کر بالکل ہم اسال نہ ہو تیں اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات اور برکات کو جوز مانۂ حمل اور ولادت باسعاوت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کرکے بیفر مایا کہ میں بہو سے تھے ذکر کرکے بیفر مایا کہ میں بہت بڑی ہوگئے۔ اس مولود مسعود تک شیطان کی رس تی ہمکن کے میں بہت ہوئی۔ اس مولود مسعود تک شیطان کی رس تی ہمکن اور آپ اپنی ہوگئیں اور آپ اپنی ہوگئیں اور آپ اپنی ہوگئیں اور آپ اپنی ہوگئیں اور آپ اپنی بوگئیں اور آپ اپنی ہوگئیں اور آپ اپنی اور آپ ہوگئیں اور آپ اپنی کی ہوگئیں اور آپ اور آپ اپنی ہوگئیں اور آپ اپنی ہو گور آپ کی ہوگئی ہو گور آپ کی ہوگئی ہو گور آپ کی ہوگئی ہور آپ کی ہوگئیں اور آپ کی ہوگئی ہور آپ کی ہوگئی ہور آپ کی ہ

والدہ ماجدہ کے پاس رہنے گے۔ جب عمر شریف چیسال کو پینجی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فر مایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ام ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ ایک ماہ اپنے میکہ میں قیام کیا۔ پھر آپ کو لے کر واپس ہو کیں۔ راستہ میں مقام ابواء میں حضرت آمنہ نے انتقال فر مایا اور و بیں مدفون ہو کیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون لے

#### عبدالمطلب كى كفالت

ام ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے سپردکیا۔
عبدالمطلب آپ کو بمیشہ ساتھ رکھتے۔عبدالمطلب جب مجدحرام میں حاضر ہوتے تو خانہ
کعبہ کے سامہ میں آپ کے لئے ایک خاص فرش بچھایا جاتا کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم
کھیہ ہے۔جتی کہ عبدالمطلب کی اولا دبھی اس فرش کے اردگر و حاشیہ اور کنارے پر بیٹھی مگر
آپ جب آتے تو بے تکلف مند پر بیٹھ جاتے۔آپ کے بچپا آپ کومند سے بٹانا چاہے
مگر عبدالمطلب کم ل شفقت سے ریفر ماتے کہ میرے اس جیٹے کو چھوڑ دوخدا کی قسم اس کی
شان ہی کی چھٹی ہوگ ۔ پھر بل کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسر ور ہوتے ہے
سیر قابن ہشام وعیون الائر مشدرک حاکم میں کندیر بن سعیدا ہے باپ سے روایت کرتے
میں کہ میں زمانہ جا بلیت میں اسلام ہے جل حج کے لئے مکہ مکر مہ حاضر ہواد یکھ کہ ایک شخص
طواف میں مصروف ہے اور ریش عراس کی زبان پر ہے۔

رُدَّالِ اللهِ مَا كَبِ مِنْ مُسَخَلِمُ اللهُ اللهِ اللهِ مُلَا اللهِ اللهُ وَاصْطَنِع عِنْدِي يَداً اللهُ اللهُ وَاصْطَنِع عِنْدِي يَداً اللهُ اللهُ

میں نے اوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اوگوں نے کہا کہ یہ عبدالمطلب ہیں اپنے بوتے کو کمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ کیونکہ ان کو جس کام کیلئے بھیجتے ہیں اس میں

ے این سلم میں فظ سیوطی فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ سیرت محمد بن انحق اور ایائی ابی قیم میں ندکورے وران تعیم نے ایک اور سند ہے اس واقعہ کوابن عمال رضی اللہ تعالی عشہ ہے اور اس معداد را بن حسائر نے رہری اور مجاہد ور نافع بن جبیرے روایت کیا ہے تا خصائص اکبری الماج اسلم عظیم الشان بیرتر جمہ بیداً کی تنوین تعظیم کا ہے۔ ضرور کامیالی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دریہ ہوگئی اس لیے عبدالمطلب ہے چین ہوکریہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ بیکھ دریائی گذری کہ آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبدالمطلب نے آپ کو گئے لگالیا اور بیا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ ہیں جہد پریش ن تھا اب بھی تم کواپٹ ہے کہ دونگا۔ جا کم فرماتے ہیں کہ بیروایت شرط مسلم پر ہے اورج فظ ذہبی نے بھی اس کوشرط مسلم پر ہونا تسلیم کیا ہے یا

## عبدالمطلب كاانقال

دوسال تک آپ اپنے دادا عبدالمطلب کی تربیت میں رہے۔، جب عمر شریف آٹھ سال کو پہنچی تو عبدالمطلب بھی اس دنیا ہے رخصت ہوئے۔ مٹی اختلاف الاقوال بیاسی یا پچ کی یا پچانو ہے یا ایک سودس یا ایک سومیں سال کی عمر میں انتقال کیا اور حجو ن میں مدفون ہوئے۔ ابوطالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور مینی بھائی تھے۔ اس سے عبدالمطلب میوئے مرتے وفت آپ کو ابوطالب کے سیر دکیا اور میدوست کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی گفالت اور تربیت کرنا میں

ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبدالمطلب کا جنازہ اُٹھا تو آپ کو دیکھ کہ آپ جنازے کے بیچھے روتے جاتے تھے۔ <u>س</u>

ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا گہ آپ وعبدالمطلب کا مرنایاد ہے۔ آپ نے فرمایا میری عمراس دفت آٹھ سال کی تھی ہیں

## ابوطالب کی کفالت

ابوطالب باوجوداس والبانداور، شقاند تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ایک بار مکہ میں قط پڑالوگوں نے ابوطالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے ذب سیجھے۔ابوطالب ایک مجمع کے تعبہ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیشت کوخانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسان کی طرف اشارہ فرمایا بادل کا کہیں نام ونشان نہ تھا اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے سگا ای بارہ میں ابوطالب نے کہا ہے۔

وَ آبُيَ ضُ يُسْتَسُقى الغمامُ بِوَجُهِمِ وَابْيَ ضُمَالُ اليتاسي عِصْمةٌ لِللَّارِ امِل

ایسے روش اور منور کہ ان کے چبرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے، جو تیموں کی پٹاہ اور بیواؤں کا ماوی اور ملجا ہے!

## شام كايبلاسفراورقصه بحير إراهب

اً س فے حضور پُرنور کی صورت و کیھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہےا ورآ یہ کا ہاتھ بکڑا لیا( ویکھوز رقانی ص۲۹۴ نے ا) جامع تریزی ایش ابومویٰ اشعری ہے مروی ہے کدایک بارابوطالب مشائخ قریش کے سرتھ شام کی طرف گئے شام میں جس جگہ جا کراترے وہاں ایک راہب تھا۔اس سے پہلے بھی بار ہااس راہب برگذر ہوتا تقامگر وہ بھی ملتفت نہ ہوتا تھا اس مرتبہ قریش کا کاروان تبیرت جب وہاں جا کر اتر اتو را ہب خلاف معمول اینے صومعہ ہے نگل کران میں آیااو مجسسہ نے نظروں ہے ایک ایک کو و يکھنے گا۔ بيبال تک كەخضور كاماتھ پكڑا يااور بەرب

هذا سِیدُ العالمین هذا ألبی ہے سروار جبانوں کا لیمی ہے رسول رسسول ربّ العالمينَ يبعثهُ إيروردگار عالم كاجس كوامتد جهانول كي رحمت بنا كر بصح گا۔

اللَّهُ رحمةً للعلمين

سرداران قریش نے اس راہب ہے کہا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا۔ راہب نے کہا جس وقت آپ سب گھانی سے <u>نکا</u>تو کوئی شجراور حجرایبا باتی ندر باجس نے تجدہ ند کیا ہوا ورشجراور حجرنبی ہی کے لئے سجدہ کر سکتے میں اور ملاوہ ازیں میں آپ کومبر نبوت ہے بھی پہیانتہ ہوں جوسیب کے مشابرآ یہ کے شاند کے بنیجے واقعہ ہے۔ راہب سے کہدوالیں ہوگی اور فقط ایک آپ کی وجہ ہے تمام قافلہ کے لیے ھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں معلوم ہوا کہ اونٹ چرائے گئے ہوئے ہیں۔ آ دی بھیج کرآ پ کو بازیا۔ جس وقت آ پ تشریف لا<sub>ی</sub>ٹ تو ایک ایر آپ پر سامید کیے ہوئے تھاجب آپ اپن قوم کے قریب ہینچے ودیکھا کہ اوگ آپ سے پہیے درخت کے س بید میں جگہ لے جی میں۔اب کونی جگہ ساری باقی ندری سے ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹے ہی ورخت کا سامیا آ ہے کی طرف تھک گیا۔ راہب نے کہا ورخت کے سامید کود کھوک كس طرح " ب كي طرف ماكل باور كير بي بوكراو گول كوشمين ، ين انگااه ريد كها كه ب إ سيرت الني صلى القدعلية وسلم ص ٢٣٠ج

لوگ ان کوروم کی طرف نہ لے جاتنیں ۔ رومی اگر ان کو دیکھے لیس گےتو آپ کی صفات اور علامات ہے آپ کو بہجیان کرٹی کرڈ اکیس گے اثنا وکلام میں احیا تک اور یکا یک جوراہب کی نظریزی تو دیکھا کہ روم کے سات آ دمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے یو چھاتم کس لیے نکلے ہو۔رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی -لاٹن میں نکلے ہیں (جس کی توریت اورانجیل میں بشارت مذکور ہے ) کہ دواس مہینہ میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آ دمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذ والجلال نے ارا دہ قرما میا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ رومیوں نے کہن نہیں۔اس کے بعد رومیوں نے بحیرا راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے دریے نہ ہوں گے اور پیرسات ردمی و ہیں بحیراراہب کے پاس رہ پڑے۔ کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھےوہ خیال ہی بدل گیا۔اس لیےاب واپسی کوخل ف مصلحت مجھ کر بحیرا راہب کے یاس تھبر گئے۔راہب نے پھر قریش کے قافلہ کوشم دے کرید دریافت کیا کہتم میں ہے اس کا ولی کون ہے لوگوں نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔ را ہب نے ابوطالب سے کہا کہ آب ان کوضرور واپس بھیج دیں ابوطالب نے آپ کوابو بکراور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشنہ کے کیےرونی اورزیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔امام تر مذی فرماتے ہیں کہ بیصدیث حسن ہے۔ حاکم فر ماتے میں کہ بیدوایت بخاری اور سلم کی شرط پر ہے۔ بیٹی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرا نے اُٹھ کرآ ہے کی پشت مبارک کودیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مبر نؤت دیکھی اور مبر نبوت کواس صفت پریایا جواس کے هم میں تقی۔امام بیہتی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نز دیکے مشہور ہے بیٹ جال الدین سیوطی فریاتے ہیں کہ قصہ کے متعدد شواہد ہیں جواس کی صحت کا حکم کرتے ہیں اور میں عنقریب اُن شوامد کو بیان کروں گا۔ إ

حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی شقہ ہیں اور سیمی بخاری کے راوی شقہ ہیں اور سیمی بخاری میں سے ہے۔ انکہ صدیث اور بخاری میں سے ہے۔ انکہ صدیث اور حفاظ کی ایک جماعت نے عبدار جمن کو شقہ بتایا ہے۔ حافظ من وی فرماتے ہیں میں نے کہیں الحضائص الکبری جماعت نے عبدار جمن کو شقہ بتایا ہے۔ حافظ من وی فرماتے ہیں میں نے کہیں الحضائص الکبری جماعت میں میں ہے۔

نہیں دیکھا کہ سی نے عبدالرحمن پر جرت کی ہو۔اس روایت میںصرف ابو بکراور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر بعض روا ق کی معطی ہے درج ہوگیا ہے لبذا بدکہا جائے گا کہ صرف ابو بکراور بلال کوساتھ بھیجنے کا ذکراس روایت میں مدرج ہے۔اھاورایک کلمہ کے مدرج بوجانے کی وجہ ہے تمام حدیث کوضعیف نہیں کہا جا سکتا۔اس لیے کہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں یا اور بیرحدیث مندیزار میں بھی مذکور ہے گراس میں حضرت بلال کا ذکر نبیں بلکہ ہج ہے "وارسل معه بلالأ" كرجلا كالفظ مذكور عيل امام جزري فرمات بي كداس حديث كي سندسيح ہےاس كے تمام راوى سيح بخارى كے راوى ہیں فقط ابو بكر اور بلال كا ذكر اس روايت میں راوی کا وہم ہے سے حافظ عسقدانی فتح الباری ستاب النسیر میں فرماتے ہیں کہ تر مذی کی حدیث کی سندقوی ہے۔ بظاہر منشاء وہم ایک دوسری روایت معلوم ہوتی ہے وہ بیاکہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ بلائنتی نے بیس سال کی عمر میں شام کا ایک سفر فر ویا۔ اس سفر بیں ابو بکر بھی آ ہے ہمراہ تھے۔ ابو بکر کی عمراس وقت اٹھارہ سال کی تھی اس سفر میں بھی بحیراراہب سے ملاقات ہوئی۔اس روایت کو حافظ ابن مندہ اصبہائی نے ذکر کیا ہے سنداس کی ضعیف ہے۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اگر بیدروایت سیجے ہے تو آپ کا پیسفرشام کےاس سفر کے ملاوہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔راوی کواس روایت ے اشتباہ ہوا اور دونول قصول کے متقارب ہونے کی وجہ سے قصہ میں غلطی ہے ابو بمر کا ذُ كَرَكَرُو مِا كَنِيا واللَّه سِجَانَهُ وتَقَالَىٰ اعْلَمُ (الْأَصَابَةِ ، جَ: ابْصِ ١٤٤) عَلَا مَةُ بِلِي اس روايت كي تنقيد كرنے ہونے سرق النبي صا۱۳ ج اير لکھتے بين كه بدروايت ، قابل امتبار ہے۔ اخير راوی، ابوموی اشعری بین وه شریک واقعہ نہ تھے۔انتی کلامہ۔ جاننا جاہیے کہ اگر صحالی ا ہے واقعہ کی روایت کرے کہ جس میں وہ شریک نہ ہوا ہوتو وہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں صی لی کی مرسل کہلاتی ہے جو با تفاق محدثین مقبول اور معتبر ہے۔ ورندی کشہ صدیقہ اور ديگراص غرصحابه کی وه روايتين جن ميں وه شريک دافعہ نه تنصب کوغيرمعتبر اور ساقط ا بنتبار کہنا بڑے گا۔ حدیث کے سیح ہونے کے لیے کافی ہے کہ سحالی تک جس قدرراوی

الم الرق الله ١٠٠٥ عن الالعادة الله على الم واق م ما مرا العادة الله على الم

ہیں وہ سب نقد ہوں صی لی آنخضرت یکن اللہ کی نسبت جو کچھ بھی روایت کرے گا وہ یقینا بالواسط أشخضرت بالقطائلة بي سے ماخوذ ہوگا حافظ سيوطي قدريب اراوي ص اے ميں لکھتے ہیں کہ سیحیین میں اس فتم کی روایتیں بے ثنار ہیں۔اھا در تعجب بیہ ہے کہ واقعہ 'بعثت کے بیان میں خود علامہ نے اس اصول کوشلیم کیا ہے چنانچہ علامہ سیرۃ النبی ص ۱۳۸ ج ا کے حاشيه ميں لکھتے ہیں کہ ميردوايت حضرت عائشہ ہے مروی ہے ليکن حضرت عائشہ اس وفت تک پیدانہیں ہوئی تھیں۔محدثین کے اصطلاح میں ایسی روایت کومرسل کہتے ہیں لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزو کی قابل جحت ہے کیونکہ متر وک راوی بھی صحابی ہی ہوں کے۔ انتی کلامہ کین ندمعلوم ملامہ کواس اصول سے بہال کیوں ذبول ہوا۔اس مقام پر علامه صلیب برستوں کے اعتراض ہے اس درجہ مرعوب ہوئے کہ جوش تحقیق اور جذبہ ا تنقيد ميں حافظ ابن حجر كوبھى رواۃ برست كہه گئے ليعنى عياذ الله حافظ ابن حجر بھى صليب پرستوں کی طرح رواۃ پرستی کے شرک میں مبتلا ہیں اگر چہ وہ کفر دون کفرِ وظلم دون ظلم کا مصداق ہولیکن مطلق شرک میں اشتراک ہے اہل علم کے لیے بیتو جائز ہے کہ کسی محدث کے قول کوتر جنے ویں لیکن کسی محدیث کی شان میں تنقیص آمیز الفاظ کا استعمال جائز نہیں۔ ادب حق جل شائه كي عظيم نعت إا

حافظ عراقی الفیة انسیر میں فرماتے ہیں۔

وكان يُدعى بالامين ورحل
مع عمه بالشام حتى اذ وصل
بُصرى راى منه بحيرا الراهب
مادل انه النبى العاقب
محمد نبى هذه الأمّه
فَرده تسخوف اسن ثَمّه
من ان يسرى بعض اليهود اسره
وعمسره اذ ذاك ثنتا عشبه

#### حرث الفحار

عرب میں عرصہ ہے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ قبل کے بعد جومشہور معرکہ پیش آیاوہ معرکہ حرب الفجار کے نام ہے مشہور ہے میمعرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول قیس قریش پر غالب آئے۔ بعد میں قریش قیس پر غالب آئے بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی کریم پیق فیڈیا بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چیاؤں کےاصرار ہے شریک ہوئے گر قبال نہیں فر مایا۔

علامہ بیلی فرہاتے ہیں۔

ﷺ مع اعمامه وكان ينبل عليهم وقد كان بلغ سن القتال لانها كانت حرب فجار وكانوا ايضاكلهم كفار اولم ياذن الله لمؤسن أن يقاتل الالتكور كلمة الله هِيَ العُليا

و انسما له يقاتل رسول الله الماسمركين بي كريم عليه الصاؤة والتسليم نے اینے چی وُں کے ساتھ ہوکر جنگ نہیں کی حالانکہ آپاڑائی کی عمر کو پہنچ کیا تھے۔ اليخ چاؤن كوصرف تير الله الله كرويا رتے تھے جنگ اس لیے نبیں کی کہ بیر جنگ حرب فجارتھی لیعنی ان مہینوں میں بیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور ن جائز اور حرام تھی اس وجہ ہے اس لڑائی کو حرب فی رکہتے ہیں ماہوہ ازیں سب کے سب کا فریتھے۔مومن کونل وقبال اور جنگ وجدال كانتكم فقظ اس ليے ديا گيا كه الله كا كلمه بلندمواوراي كابول بالاموي

این ہشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر چودہ یا پندرہ سال کی تھی اور محمد بن اسحاق کہتے بیں کہاس وقت آپ کی عمر شریف بیس سال کی تھی ( میر قابن ہشام )

إروض الأنف وفي المن ١٢٠٠

#### حلف الفضول مين آپ كي شركت

لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا مگر کہاں تک حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں بیدنیال بیدا ہو کہ جس طرح زمانہ سابق میں قبل اور غارت گری کے انسداد کے لیے ضل بن فضالہ اور فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھ جوانہیں کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ آن الفُضُول تَحَالَفُو او تَعاقَدُو اَ اللّا یُقینَمَ بِبطن مَکھ ظَالِمُ فَضَل بن وداء فضل بن وداء فضل بن وداء فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عبد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم ندرہ سکے گا۔

أَمُرٌ عَلَيْهِ تَعَاهَدُ واو تَوَا ثَقُوا فَقُوا فالجار والمعترُّ فِيهِمُ سالِمٌ اللهُرِّ عَلَيْهِ تَعَاهَدُ واو تَوَا ثَقُوا في فالجار والمعترُّ فِيهِمُ سالِمٌ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

جب شوال میں حرب فجار کا سلساختم ہوا تو ذیقعدۃ الحرام میں حلف الفضول کی سلسمہ جنبانی شروع ہوئی اور سب سے پہلے زبیر بن عبدالمطلب اس معاہدہ اور صف کے محرک ہوئے اور بنو باشم اور بنی تیم ،عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانہ تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت ونصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپناہو یا پرایا دیک یا پر دلی حتی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے اس کی عام میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر بھے کوئٹر خ اونٹ بھی دیئے جاتے تو ہرگز ایند نہ کرتا اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔

ریمبداللہ بن جدی ن رشتہ میں حضرت عائش کے ججازاد بھائی بینے ایک مرتبہ حضرت عائش کے ججازاد بھائی بینے ایک مرتبہ حضرت عائش نے رسول اللہ بالان ہمایات مہمان نواز تھا کو کول اللہ بالان ہمایات مہمان نواز تھا لوکول کو کھانا کھلا یا کرتا تھا کیا قیامت کے دن میابین جدعان کو بچھ نفع دے گا۔ آپ نے فر مایا نہیں۔ اس لیے کہ اس نے رہبیں کہا۔

رَبِّ اغْفِرْلِی خَطِیْئَتِی یَوْمَ اے پروردگار میری خطاوَں کو یوم جزاء میں الدِّیْنِ (رواوسلم)

یعنی اس نے بھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گن ہوں کی جنشن کی استدعاء اور درخواست نہیں کی۔ اس قتیبہ غریب الحدیث میں ناقل ہیں کہ رسول القد بلائے تاہد نے فرمایا کہ میں بھی جاتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے مان کے سابید میں کھڑا ہو جایا کہ میں بھی الانف ص ۱۴ تا ایعنی عبداللہ بن جدعان کا مکن اس قدر بڑا تھ کہ اس کے سابید میں ایک انسان کھڑا ہوسکتا ہے۔ گویا کہ و جفان شکا لُجُواب کے کا ایک نمونہ تھا۔

### شغل تجارت اورامين كاخطاب

ا بینی جیسے بنات سیمان عابیدا سلام کے تعلم سے دوخوں کی برابر بیا لے بنات تھے جیسا کے سورہ سامیش مُرُور ہے؟ عہد تی بن میس در آسانی نے و ووجن مسین کو تھے رہنا ہے ہے اوسا ہے ہیں وقاعت پائی۔ بخاری نے جمی اس سے روایت فی سے الفلاصر میں 10 قان عبدالتدائن الى الحمس و سے مروی ہے کہ میں نے بعث سے پہلے ایک بارنی کر یم جو تھیں ہے ایک معاملہ کیا میں سے ایک معاملہ کیا میں انتخاب سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپناوعدہ بھول گیا تین روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے بی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا آپ کوائی مقام پر ختظر پایا۔ آپ نے صرف اتفافر مایا کہتم نے جھے کو زخمت دی۔ میں تین روز سے اسی جگر تم ہمارا انتظار کر ربا ہوں (سنن ابودا کو باب العدۃ من کتاب الاوب) عبد الله بن سائب فرماتے ہیں کہ میں زمان جو بلیت میں رسول الله بھی تھیں کے شریک عبد الله بن سائب فرماتے ہیں کہ میں زمان جو بلیت میں رسول الله بھی تھی ہوئیں نے عبد الله بھی بوئیں۔ عرض کیا کیوں نہیں۔

كىنىت شىرىكى فنعىم آپتومىرے شريك تجارت تصاور كيابى الىشىدرىك لاتىدارى ولا الجھ شريك ندكى بات كوٹالتے تصاور نه تمارى-

قیس بن سائب بی بخزوی فرماتے میں کدزمانهٔ جابلیت میں رسول الله بلاقاتیم میرے شریک تجارت تھے۔ و کان خیر شریک لایسادی و لایشادی سی آب بہترین شریک تجارت تھے۔ و کان خیر شریک الایسادی و لایشادی سی آب بہترین شریک تجارت تھے نہ جھڑ تے تھے اور نہ کی قتم کا مناقشہ کرتے تھے (اصابہ ترجمہ قیس بن سائب) اجمداللہ بن سائب کہ میں دیا تھا اللہ بن ایسانہ ترجمہ قیس انتقال فرما یا جو دانہ بن سائب کہ میں دیا تھا اللہ بن ایسانہ تربی کے دانہ خلافت میں انتقال فرما یا جو دانہ بن سائب کے دانہ خلافت میں انتقال فرما یا جو دانہ بن سائب کے دانہ دیا ہوگئی ہے کہ جو دانہ بن سے خلاجی کے دیا ہوگئی ہے کہ جو دانہ بن سے خلاجی کے دیا ہوگئی ہے کہ جو دانہ بن سے خلاجی کے دیا ہوگئی ہے کہ جو دانہ بن سے خلاجی کے دیا ہوگئی ہے کہ جو دیا ہوگئی ہے کہ جو دیا ہے کہ دیا ہوگئی ہے کہ جو دیا ہے کہ دیا ہوگئی ہے کہ جو دیا ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں کہ دیا ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ دیا ہوگئی ہوگئ

اعبدالله بن سائب کہ بھی وہا کرتے ہے کہ ای جی جیدالله بن زبیر رضی اللہ تعالی عشہ کے ذمانہ خلافت ہیں انتقال قرما ا عبد لللہ بن عباس نے تماز جن رو گرزی فی الاا اللہ بے جوہ انہی سی فی کے زاد کر دو غلام ہیں۔ مجاہد سے مردی ہے کہ جب قیس بن سائب کی عمر ملا ایری می بولی اور دوزور کھنے کی طاقت ندری توبہ بہت نازی بوئی۔ وہی اللہ بن یعطیقو ندفدیہ طاہ مسلمین یہ چن نچر مضان کا مہین آیا تو قیس بن س ئب فرماتے کہ میری کا طرف سے دوز اندائید مسلمین کو کیا صاح ناروی کرو یا ابورہ تم فرماتے ہیں کہ میں الگن ہے کے قیس بن س ئب عبداللہ بن سائب کے بھائی ہیں۔ جوہداوی ہیں کہ قیس بن یہ ئب فرمانی کرتے تھے کا میں رسال اللہ میں تھی کہ جب آسان پر دوئی تاہی جاتی ہی ہے تھی کی میں اللہ کی اللہ کی ان اس اللہ کی اور اللہ اللہ کی اور اللہ کی بعد بڑھے (اصاب)

س قورا يشارى ويدان وقيل لايل بالشرى لايشارى لقلب احدى الرائين كذافي الدرالنتير

# آپگا بكرياں پُرانا

جس طرح آپ نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچین میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں ای طرح جوان بونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ مقام مر الظہر ان میں ہم نی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کے ساتھ تھے کہ و بان بیلو کے بھل چننے گے آپ نے فر مایا کہ سیاہ دیکھ کرچنو و و زیادہ خوش ذا اُقداور لذید ہوت ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چرایا کرتے ہتے ( کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا۔) آپ نے فر مایا بال کوئی ایسانی نہیں ہواجس نے بکریاں شرح الی جوال اللہ کیا ایسانی نہیں ہواجس نے بکریاں شرح الی ہول ا

او ہریؤہ ہے مروی ہے کدرسول القد شون عیانے نے مایا کہ کوئی ایبا نی نہیں ہوا کہ جس کے بھریاں نہ چرائی ہوں۔ سی بہت مرض کیا کہ آپ نے بھی۔ آپ نے ارش وفر مایا کہ بال ہیں بھی اہل مکہ کی بھریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔ (بخاری شریف کتاب الاجارہ حس اس بھی اہل مکہ کی بھریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔ (بخاری شریف کتاب الاجارہ سی بھی آئر کہ بھریاں جرائر اُجرت لینا شان نبوت کے شیان نہیں ہے بہدویا کہ اس حدیث میں جو غظ قرار بطوا آقع ہے قیراط کی جی نہیں بلکہ ایک مقام کانام ہے جہاں آپ بھریاں جرایا کرتے بیقول الن متحکفین کا سراسر کلف اور عمق ہے امور بلیغیے اورامور دیئیے جواللہ کے بیت بین نبی کا سراسر کلف اور عمق ہے امور بلیغیے اورامور دیئیے جواللہ کے شیان نبیس نیکن سب معاش کیلئے اجرت اور می وضد پر کام سرنا ہے ہا شرشان نبوت کینا فی نبیس بلکہ سب واکس با نبیا بائرام ملیم انصلو قوا اسلام کی سنت اور عمل ہے اور تکل ان کا میں ہے نبی نبی نبی بلکہ میں اور شرائی قبل سے بین بیک وفی کی تو تا اور بلکواکیں متام کا نام ہے۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ دان کے بہی ہے کہ قرار پط قیراط کی جمع ہے مقام کا نام نہیں۔ اہل کہ قرار پط نام کے سی مقام ہے واقف بی نہیں۔ نسائی نے نفر بن خون سے دوایت کیا ہے کہ ایک باراونٹ والے اور بکر یوں والے آپس میں فخر کرنے گئے تو رسول اللہ بات کیا ہے کہ ایک باراونٹ والے اور بکر یوں والے آپس میں فخر کرنے والے تھاور اللہ بات فارشادفر مایا کہ موی نبی بنا کر بھیج گئے اور بکر یوں کے چرانے والے تھاور وائد نبی بنا کر بھیج گیا اور میں نبی بنا کر بھیج گیا اور میں نبی بنا کر بھیج گیا اور میں بھی الے قر والول کی بکریاں مقام آنمیاؤ میں چرایا کرتا تھا۔ ا

نكته حضرات انبياء عيبهم الصلؤة والسلام كالبكريال جرانا أمت كى گله بانى كا ويباچه اور پیش خیمه قفااونٹ اور گائے کا چرانا اتناد شوار نبیس جتنا کہ بکر یوں کا جرانا د شوار ہے بکریاں بھی اس چراگاه میں جاتی ہیں اور بھی دوسری چراگاہ میں اس لحظہ میں اگر اس جانب ہیں تو دوسر بے کخلہ میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ گلہ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف اور راعی ہے کہ ہرطرف دیکھتاہے کہ کوئی بھیٹریایا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں۔ جا ہتا ہے کہ سب بھیٹریں اور بکریاں سیجامجتمع رہیں مباداایسانہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے عیحدہ رہ جائے اور بھیٹر یاں اس کو پکڑ لے جائے صبح سے شام تک راعی ای فکر ہیں ان کے بیجھیے بیجھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے یہی حال حضرات انبیاءاںڈعلیہم الف الف صلوٰت الله كاامت كے ساتھ ہوتا ہے كہان كى صلاح وفلاح كى فكر ميں كيل ونہار سركر داب رہتے ہیں۔امت کےافرادتو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھراُدھر بھاگتے بھرتے ہیں ادرا نبیاء التدعيهم الف الف صلوة الله كمال شفقت ورافت سے أن كولدكار كرا بني طرف بلاتے رہتے ہیں اورامت کی اس بے اعتنائی ہے ان حضرات کو جو تکایف اور مشقت پہنچتی ہے اس برصبر اور تخل فر ، تے ہیں اور بایں ہمہ پھرکسی وقت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد وتعلیم ہے اکتا ہے اور گھبراتے نہیں اور جس طرح بھیڑیں۔ بھیڑیوں اور در ندوں کے خونخو ارحملوں ہے بے خبر ہوتی ہیں۔ای طرح امت نفس اور شیطان کے مہد کا نہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے اور T 21/15,2220 حضرات انبیاء کرام میسیم الصلوٰۃ والسلام ہر وقت اس تاک میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کوا چک نہ لے جا کیں جس درجہ نبی کوامت کی صلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ہے۔ امت کواس کا عشر عشیر بھی فکر نبیں ہوتا امت کوتو اپنی ہلاکت اور ہر دیادی کا خیال بھی نبیس ہوتا اور حضرات انبیاء ہیں کہ ان کی اس زبوں حالت کود کھے کرائدر بی اندر کھلتے رہتے ہیں۔ قال تعالیٰ کی اوجہ سے قال تعالیٰ کی آئ لا یک سُونٹ والی اپنی جان وے دیں۔ مُنَّ فِسنَدُ اَنَّ لَا یَکُسُونُ وَا اَیْ جان وے دیں۔ مُنَّ فِسنَدُ اَنَّ لَا یَکُسُونُ وَا اَیْ جان وے دیں۔ مُنَّ فِسنِیْنَ لِی

اورای وجهارشادے۔

اَلنَّبِی اَوْلنی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنَ ﴿ بَی مُونِینَ کُون مِن اَن کی جان ہے اَنْفُسِیهِ مُ کِی اَن کی جان ہے اَنْفُسِیهِ مُ کِی اَن کی جان ہے اَنْفُسِیهِ مُ کِی اَن کاروحانی باہدوتا ہے۔ اورا یک قراءت میں ہے کہ وَ ہُواَبُ لَهِم لِعِنی وہ نِی ان کاروحانی باہدوتا ہے۔

ا سے اللہ تو اپنی ہے شار رحمتیں اور غیر محدود بر کتیں تمام حضرات انبیاء پرعمو، اور خاتم انبیاء محدر سول اللہ بلاز میں صعوت اللہ وسلامہ میں ماجمعین پرخصوصاً نازل فرما کہ جن کے کلمات قد سیدنے ہم نا بکاروں کو تیراضح راستہ بتلایا۔ آمین یارب العالمین۔

شام كا دُوسراسفراورنسطورارابب يصلاقات

حضرت خدیج عب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تحصی ۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جابلیت اور اسلام میں لوگ ان کوطا ہرہ کے نام سے پکارتے ہے ہے (زرق نی وفتح الباری باب تزوت کا لغبی پین فیڈیٹی فدیجہ وفضلہا من باب المناقب )۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیج بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت و کے کرروانہ کرتیں ۔ ایک حضرت خدیج کا سامان قریش کے کل مال کسی کو بطور مضاربت و کے کرروانہ کرتیں ۔ ایک حضرت خدیج کا سامان قریش کے کل مالئی کے المال کسی کو بطور مضاربت و کے کرروانہ کرتیں ۔ ایک حضرت خدیج کا سامان قریش کے کل مالئی کو بطور مضاربت و بے کرروانہ کرتیں ۔ ایک حضرت خدیج کا سامان قریش کے کل المال کسی کو بطور مضاربت و بے کرروانہ کرتیں ۔ ایک حضرت خدیج کا سامان قریش کے کل مالئی کا میں کا دوروں کی دوروں کے کا دوروں کی کرروانہ کرتیں ۔ ایک حضرت خدیج کا سامان قریش کے کل المال کسی کو بطور مضارب آیے کا دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں

سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول القد بین گھڑا کی عمر شریف پجیس سال کی ہوئی اور گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چر جا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسانہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہوتو حضرت خد بجہ نے آپ کے باس پیام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لیے کر شام جا کیں تو آپ کو بہ نسبت و و سروں کے المعناعف معاوضہ دوں گی آپ نے اپنے بچاا ہو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خد بج کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب بھری فرمایا اور حضرت خد بج کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب بھری کو د کھے کرتے ہی طرف آب کی طرف راتھا۔ بہتے تو ایک سایدوار درخت کے نیچ بیٹھے وہاں ایک را ہب رہتا تھ جس کا نام نسطو راتھا۔ اب تک یہاں آپ کے طرف آیا اور آپ کو د کھے کریے کہا کہ عیسی بن مریم لے کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوااور کوئی نبی نہیں اتر اپھر میسرہ سے کہا کہاں کی آب تھوں میں سے سرخی ہے۔میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے بھی جدائیں ہوتی ۔ را ہب بولا۔ سرخی ہے۔میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے بھی جدائیں بوتی ۔ را ہب بولا۔ سرخی ہے۔میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے بھی جدائیں بوتی ۔ را ہب بولا۔ سرخی ہے۔میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے بھی جدائیں بوتی ہوا دریۃ خری نبی ہے۔ الانہیاء

پھرآپ خرید وفر وخت میں مشغول ہوئے اسی اثناء میں ایک شخص آپ ہے جھڑنے نے لگا اوراس نے آپ نے برکہا کہ لات وعزی کی تشم کھائے آپ نے فر مایا کہ میں نے بھی لات وعزی کی قشم کھائے آپ نے فر مایا کہ میں نے بھی اور اتفا قاجب بھی میر الات اور عزی پرگذر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنار وکشی کے ساتھ وہاں سے گذر جاتا ہوں بیٹن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے بینی آپ صادق اور سیج جیں اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ میدہ فرو قاب ہے کہ کہ واللہ میدہ فرو قاب ہے گئی گیا ہوں جنس کی شان اور صفت کو جمارے علیا ءاپنی کتا ہوں جس کی صابوایا تے جیں۔

لاہن معدی روایت میں بعد میسی کا لفظ نہیں ہے بیاغظ طامہ زرقانی نے قال کیا ہے اس کلام کے ایک معن تو یہ ہیں جوہم نے ذکر کیے کہ حضرت میسی کے بعد آپ کے سوااس درخت کے بیٹیے وئی نی نہیں اثر الہ یہ مطلب طامہ کیلی نے روض اما نف میں ذکر کیا ہے اور دوسرے معنی وہ ہیں کہ جو عزبن جماعہ فرماتے ہیں وہ یہ کھکن ہے کہ حضرت میسی کے بعد اس درخت کے بیٹیے کوئی شخص بھی ندائر اہونہ نبی اور نہ نبی اور آپ کے سواکسی شنفس کا ندائر نا کے بھی من جمعہ نوارتی کے بو جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے زرق فی اس ۱۹۸ تی اللہ حظے فرہ کیں اور میسرہ کا بیان ہے کہ جب دو پہر کا دفت ہوتا اور گری کی شدّت ہوتی تو میں دو فرشتوں کود کھتا کہ وہ آگر آپ پر سامیہ کرلیتے ہیں۔ جب آپ شام ہے واپس ہوئے تو دو پہر کا دفت تھا اور دو فرشتے آپ پر سامیہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ضدیجہ نے جب بالا خانے ہے آپ کواس شان ہے آتے دیکھا تو آس پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلا یا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیس۔ بعد از ال میسرول نے سفر کے تمام حالات و واقعات تمام عورتیں تعجب کرنے لگیس۔ بعد از ال میسرول نے سفر کے تمام حالات و واقعات شائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے شہر دکیا اس مرتبہ آپ کی ہرکت سے مظرت خدیجہ گواس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر بھی اتنافع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے مقرر کیا تھا اس سے مقرر کیا تھا ہوا کہ اس سے زیادہ دیا ہے

اس واقعہ کوفل کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو واقدی اور محر بن اسحاق اور ابن سکن نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس واقعہ کا راوی صرف واقدی نہیں بلکہ محمد بن اسحاق اور ابن سکن بھی اس روایت کے راوی ہیں واقدی جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں اور محمد بن اسحاق تابعی ہیں۔ جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں اور محمد بن اسحاق کی اسحاق تابعی ہیں۔ جمہور کے نزدیک متر وک ہیں لیکن صدیث میر نے نزدیک متر وک ہیں لیکن صدیث میر نزدیک متر وک ہیں لیکن صدیث میر کوئی کتاب واقدی اگر چہ محمد ثین کے نزدیک متر وک ہیں لیکن المسلول ص ۹۲ میں فرماتے ہیں کہ واقدی اگر چہ ضعیف ہیں۔ لیکن ان کے اعلم الناس المسلول ص ۹۲ میں کی کوکل منہیں ، امام شافعی اور امام احمد بن ضبل وغیر وان کی کتابوں بالم نفاذی ہونے میں کسی کوکل منہیں ، امام شافعی اور امام احمد بن ضبل وغیر وان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہتے۔ انہی کلامہ خوض سے کہ بیدروایت محمد بن اسحاق اور واقدی دونوں سے مردی ہے اور محمد بن اسحاق کی روایت محمد ثین کے نزدیک محتبر ہے حسن سے کم نہیں اور واقد کی کی روایت اگر چہ ضعیف ہے لیکن صدیث حسن کے لیے بلاشبہ مؤید اور شاہد بن سکتی ہے۔

ا نظاہر میں ہے کے میں میں وہوشت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کے کسی تھیج روایت سے اب تک میں روکا صی نی ہونا تا ہت نہیں ہوا۔ ۱۶ از رقانی ص ۱۹۸ ج ا الخصائص الکبری ج اجل: ۹۱ معیون الاثر ج اجس ۴۹۹۔

# تشخفيق وتوثيق قصه ميسره

## اورتين ائمه سيرت كاتذكره ادرأن برمختصر ساتجره

قصہ میسرہ کی روایت چونکہ محمہ بن اسحاق اور واقدی دونوں سے مروی ہے جن کی جرح وتعدیل میں علماء نے طویل کلام کیا ہے اس لیے ہم یہ جا ہے ہیں کہ اس مقام پرتین ائمہ سیرت کا پچھ حال ہدیہ ناظرین کریں جوسیرت اور مغازی میں زیادہ مشہور ہیں۔ ائمہ سیرت کا پچھ حال ہدیہ ناظرین کریں جوسیرت اور مغازی میں زیادہ مشہور ہیں۔ (۱) موک بن عقبہ (۲) محمد بن اسحاق (۳) واقدی۔ تاکہ ائمہ سیرت کی روایات کا سیح رتبہ معلوم ہوجائے۔

### (۱)موسیٰ بنعقبه

موی بن عقبہ مدنی ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں تابعی ہیں۔ مسلم اور متفق علیہ ثقتہ ہیں کسی نے ان پر جرح نہیں کی امام مالک اور سفیان بن عیبینہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ نے ان سے روایت کی ہے اسماج ہیں وفات پائی انکہ ستہ نے صحاح ستہ میں ان سے روایت کی ہے۔ امام مالک ، موی بن عقبہ کی کتاب المغازی کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ وہ اصح المغازی ہے کیکن موی بن عقبہ کی کتاب المغازی کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ وہ اصح المغازی ہے لیکن موی بن عقبہ کی کتاب المغازی کا کوئی نسخ موجود نہیں کتب سلف میں متفرقان کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔

#### (۲)محربن اسحاق

محرین اسحاق بن بیار مطلبی مدنی تابعی ہیں۔ سیرت اور مغازی کے امام ہیں۔ جمہور علاء نے ان کی توثیق کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ان پر جرح کی ہے۔ حافظ ذہبی تذکرة الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق فی نفسہ صدوق اور مرضی لیعنی پسند بیدہ ہیں کہ محمد بن اسحاق می نفسہ صدوق اور مرضی لیعنی پسند بیدہ ہیں کی صدیث ورجہ صحت سے نازل ہے امام احمد بن صنبل رحمہ القد تعالی ان کو

حسن الحديث فرماتے تھے (اُنتي )على بن مديني کہتے ہيں كەمجمر بن اسحاق كي حديث میرے زدیک سیجے ہے۔ نسائی کہتے ہیں قوی نہیں۔ دار قطنی کہتے ہیں قابل احتیاج نہیں امام ، لک فرماتے ہیں کہ د جال ہے من جملہ د جاجلہ کے۔شعبہ کہتے ہیں کہامپرالمؤمنین فی الحدیث ہیں۔امام بخاری نے سیجے بخاری میں ان ہے موصولہ کوئی روایت نہیں لی البت تعلیقان سے روایت لی ہے۔ اصحاب سنن نے محمد بن اسحاق سے روایت لی ہے اور امام مسلم نے مقروناً بالغیر ان ہے روایت لی ہے اہا جے میں وفات یائی۔مغازی ابن اسحاق کا اصل نسخ مفقو د ہے البت سیرت ابن ہشام کا جونسخداس وقت موجود ہے وہ در حقیقت سیرت ابن اسی ق کا ہی نسخہ ہے جو جدید طریقہ ہے ابن بشام نے مرتب کیا محمہ بن اسحاق مروو جرت کی گئی ہیں ایک ہے کہ وہ روایت میں تدلیس کرتے تھے دوم ہے کہ خیبر وغیرہ کے واقعات کو بہود خیبرے دریافت کرتے تھے۔ دوسری وجہموجب جرت نبیں۔ مزید توثیق کے لیے یہود ہے واقعات کی تحقیق کرنا قابل اعتراض نہیں۔البتہ فقط یہود براعتی دکرنا اور محض ان کی روایات ہے احکام شرعید کا ٹابت کرنا درست نبیں کیکن وُ نیامیں کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں اور نہ کہیں یہ ٹابت ہے کہ محمد بن اسحاق یہود خیبر سے ناقع اور زہری کی طرت روایت کرتے ہوں اور قاسم اور عطاء کی طرح یہود خیبر کو ثقہ بھیجتے ہوں اور نہ کو کی اونی عقل والامسلمان كافرول ہے روایت كرسكن ہے اور ندان كو ثقة مجھسكتا ہے اور جس نے ایب مجھا غلط مجھا۔ یا تی تدلیس کے متعاق خودائمہ حدیث نے تصریح کردی ہے کہ مدلس کا عنعنه معتبرنہیں جب تک اس کا ساع ثابت نہ ہو جائے۔

#### (۳)واقدی

ابوعبدالقد محمد بن عمر بن واقد الواقدى المدنى سيرت اور مغازى كے امام اور جليل القدر عالم تھے۔ امام ما مک اور سفيان تورى اور معمر بن را شداور ابن الى ذئب كے تلاغدہ

میں سے تنے کذافی تاریخ ابن خدکان ص ۱۲۴ اوران کے شاگر درشید محربن سعد صاحب طبقات سفیان بن عیمینہ کے تلافدہ میں ہے تھے۔ ( تاریخ ابن خدکان س ۱۳۲) واقدی العمل بيدا بوع أورك من وفات يائي (ميزان الاعتدال صاااح ٣)

واقدی کے بارے میں محدثین کے الفاظ مختف ہیں امام شافعی اور امام احمر نے واقتدی کو کذاب اوران کی کتابوں کو کذب بتلایا ہے۔امام بخاری اور ابوحاتم نے متر وک الحديث كها بـ على بن المدين اورتسائي نے ان كو واضع الحديث كها بـ اورائمـ حديث كي ایک جماعت نے ان کی تضعیف کی ہے بعنی واقعہ کی ضعیف ہیں کا ذہب ہیں تکی بن معین کہتے ہیں کہ واقدی ثقة نبیں۔ دار قطنی کہتے ہیں۔ فیرضعف لیعنی واقدی میں پچھضعف ہے۔علماء کی ایک قلیل جماعت نے واقدی کی توثیق کی ہے اوران کو غنہ بتلایا ہے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ واقدی ثقہ ہے۔ ابوعبیدہ اور ابراہیم حربی نے بھی ان کی تو ثیق کی ہے۔ دراور دی کہتے ہیں کہ دافتری امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ حافظ ابن سیدالن س نے عیون الاٹر کے مقدمہ میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد واقدی کے ثقة ہونے کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں۔

وقد تعصب مغلطائی أحافظ مغلطائی في واقدى كى حمايت ميس للواقدى فنقل كلام من أتعصب كام ليا بي كرجن لوكول نے قواه ووثقه وسكت عن ذكر أواقدى كوثقه اورقوى بتلايا بان كاكلام تو من وهاه واتبهمه وهم اكثر أنقل كرديا اورجن لوگوں نے واقدى كوكمزور عددا واشد اتقانا و اقوى أورمتهم قرار دیا بان کے ذکر سے مغلط کی معرفة به من الاولين ومن في في سكوت كيا حالانكه واقدى يرجرح كرف جملة ماقواه به أنّ الشافعي إوالي توثيل كرفي والول عدو من بهي روى عنه وقد استند البيهقي إزياده بين اورضط اوراتقان اورعلم معرفت

كذافى انهاء السكن مقدمة إواقدى كى ولاك تقويت من يبيش كياب 🥻 کہ امام شافعی نے ان سے روایت لی ہے حالانکہ بیمتی نے اپن سند کے ساتھ امام شافعی ہے بیقل کیا ہے کہ امام شافعی واقد ی کوکاذب بتلاتے تھے۔ (ترجمہ ختم ہوا)

عن الشافعي انه كذبه على بحي ان سے بڑھے ہوئے ہیں اور اعلاء السنن ص٥٥

حافظ ابن حجر کی رائے ہید ہے کہ جب کسی راوی میں جرح اور تعدیل توثیق اور تضعیف جمع ہوجا کیں تو اکثر کے قول کور جیے دی جائے گی لہذا واقدی کی جرح کوتو ثیق پر ترجیج ہوئی جا ہے اس لیے کہ واقدی برجرے کرنے والے تعدیل کرنے والوں سے زیادہ میں۔حافظ مغلطائی کی رائے ہیے کہ تعارض کی صورت میں تو ثیق اور تعدیل کوتر جیج ہوتی جاہے اگر چہ تعدیل وتو ثیق کرنے والے کم ہوں اس لیے کہ اصل اہل علم میں عدالت اور ثقامت ہے خصوصاً خیر القرون میں کسی راوی کا جب تک فسق ثابت نہ ہو جائے۔اس وفت تک اس کی روایت کوردنیس کیا جا تا به کما قال تعالی۔

إِنْ جَاءَ كُم فَاسِقٌ بنَبَاءٍ أَارَكُونَى فَاسْتَهادے مِاس فبر لے كرآئے توأس كى تحقيق كرو\_ فْتُبِيِّنُوْ آلِ

اورایک قراءت میں فتہیوا کے بجائے قتثبتو، آیا ہے یعنی فاسق اگر کوئی خبر لے کرآئے تو اس میں تثبت اورا حتیاط سے کام لور د کرنے میں عجلت سے کام نہ کرواور بیتین اور تثبت کا تحكم اس راوى كى خبر كے بارے ميں ہے جس كافسق ثابت ہو چكا ہو۔ لقولہ تعالى ان جَماءَ مُكه فامهق البذاجس كافسق بهي ثابت نه بهواس مين تواور بهي شديدا حتياط كي ضرورت ہوگی اس بناء برحافظ مغلطائی نے واقدی کے بارے میں تعصب سے کامنہیں لیا جکہ انصاف ہے کام لیا ہے کہ تو ثیق اور تعدیل کے قول کوا ختیار کیا اور چارجین اور قادحین کی

كثرت يرنظرنهيس كى اورفقهاء كامسلك اختياركيا كه جب كسى راوى بين توثيق اورتضعيف جمع ہوجا ئیں تو محدثین کے نز دیک اکثر کے قول کا اعتبار ہے اور فقیہا وکا مسلک بیہ ہے کہ جب کسی راوی میں جرح وتعدیل جمع ہوجائیں تو جرح مبہم کے مقابلہ میں تعدیل کوتر جیج ہوگی۔اگرچہ جارمین کا عدد معدّ لین کےعددے زیادہ ہواور احتیاط بھی قبول ہی کرنے میں ہےرد کرنا خلاف احتیاط ہے۔ حافظ بدرالدین عینی کاشرح بخاری اورشرح ہدا ہیں اور شیخ ابن ہمام کا شرح مدایہ میں یہی معمول ہے کہ توثیق اور تعدیل کو تضعیف اور جرح کے مقابلہ میں ترجیح ویتے ہیں اور امام احمد بن طنبل ایکا بھی یہی مسلک ہے کہ جب تک کسی راوی کے ترک برتمام اہل علم متفق نہ ہوجا کمیں اس وقت تک امام احمداس کی روایت کوترک نبیں کرتے مندمیں ازاؤل تا آخرای طریق پرروایتی لائے ہیں۔ابوداؤواور نسائی بھی سنن میں اس طریق پر چلے ہیں۔معلوم ہوا کہ حافظ مغلطائی کا واقدی کی توثیق اور تعدیل کوتر جیح دینااس اصول برمنی ہے تعصب برمنی نبیس داقدی کے بارے جومختلف اقوال ہم نے نقل کیے ہیں وہ سب حافظ ذہبی کے میزان الاعتدال ص١١ ج٣ ہے نقل کے ہیں۔ تعجب ہے کہ واقد کی کے بارے میں ائمہ حدیث کا بیتمام اختلاف حافظ ذہبی کے سامنے ہے اور پھر اخیر میں حافظ ذہبی یہ کہتے ہیں۔ واستقر الاجماع علی وهن الواقدى \_ حالانكهاس قدراختد ف كے ہوتے ہوئے اجماع كا دعوى سيحے نہيں ہے۔

حافظا بن تیمیدالصارم المسلول میں فرماتے ہیں

مع مافی الواقدی من لا باوجوداس کے که واقدی میں ضعف ہے وتیا الصعف لا يحتلف اثنان أن أمي كوئي ووشخص بھي اس بارے ميں السواقدي اعلم الناس أاختلاف نبيس ركت كرواقدى مبس بتف اصیل امور المغازی أزیاده مغازی كے جائے والے میں اور

اِقال بعقوب قال لی احمد نم بمی فی الرجال انی اراتز ک حدیث محدث حقی قال معرعی ترک حدیده کذافی استبذیب 03. MZZ,

واخبر با حولالها وقد كان أمكارى كاحوال وتفاصل كي معرفت مين الشافعي واحمد وعيرهما لإسب تزياده بافجرين اورامام ثافعي اور يستفيدون علم ذلك من المحاورديراتل علم واقدى كروس استفاده کرتے تھے۔انتی

اور دنیامیں سیرت اور مغازی اور رجال کی کوئی کتاب این نبیس جو واقدی کی روایات ہے خالی ہو۔ فتح الباری اور زرقانی شرح مواہب۔ واقدی کی روایات ہے بھری پڑی میں اور کو دعلامہ بیلی نے بھی بکٹرت واقدی سے استف دہ اور استفاضہ کیا ہے سیرت النبی کے متعدد مواضع میں طبقات ابن سعد کی وہ روایتیں لی ہیں کہ جن کا بیبلا روای ہی واقد می ہے۔ علامہ شبلی نے طبقات کا مع صفحہ اور جلد کا حوالہ بھی دیا۔ مگران مواضع میں بنہیں بتلایا کے اس روایت کا پہلا ہی راوی واقعدی ہے۔جس کو ملامہ شہور دروغ گواورا فسانہ ساز اور نا قابل ذکر سجھتے ہیں اور جا بجانا قابل ذکر الفاظ ہے ان کا ذکر کرتے ہیں مگر جب ملامہ اس مشہور دروغ گوے روایت لیتے ہیں تو اس کا نام ذکر نہیں کرتے۔البتہ اس دروغ گو کے شاگر درشید لعنی ابن سعد کے نام سے روایت لیتے ہیں جوای شاگر د دروغ گواور افسانەساز ہے ہوتی ہے۔

# روايات دافتري درسيرت الني صلى الله عليه وسلم

اب بطور نمونہ واقدی کی چندر وایات ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں۔جن کوعلامہ بلی نے سیرۃ النبی میں لیاہے

(۱) قصی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیئے (ایک سے کرنے بیٹے عبدالدار کو دیئے (طبقات ابن سعد ص اس جا۔ سیرت النبی ص ۱۵ ای اعلامہ نے بیدواقعہ بحواله کا طبقات ابن سعد نقل کیا ہے جو صرف واقد ی ہے منقول ہے۔

(۲) عبدالله کے ترکہ میں اونٹ بکریاں اور لونڈی تھی جس کا نام امّ ایمن تھا۔ الخ (طبقات ابن سعد ص۲۲ ج ا\_سیرۃ النبی ص۵۸ ج ا\_) بیدواقعہ بھی طبقات میں صرف واقدی ہے منقول ہے۔واقدی کے بعد کسی سند کاذ کرنہیں ہے۔

(۳) ابن سعد نے طبقات س اے جاہیں روایت کی ہے کہ رسول القد بلق الله فرمایا کرتے سے کہ میں تم سب سے ضبح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ (سیرت النبی س ۱۲۲ ج ۱) اس کا راوی بھی محمد بن عمر واقدی ہے۔ معدلی زبان ہے۔ (سیرت النبی س ۱۲ ج ۱) اس کا راوی بھی محمد بن عمر واقدی ہے۔ (۴) حلف الفضول کا واقعہ سیرۃ النبی ص ۱۷ ج اج اپر بحوالہ طبقات ابن سعد س ۱۸ ج الفرور ہے بیدواقعہ بھی طبقات میں واقدی کی روایت ہے۔

(۵) علامہ بنی سیرۃ النبی ص ۱۳۸۰ جا پرغزوہ نیبر کے بیان میں لکھتے ہیں کہ حضور نے بیہ اعلان عام فرمایا لا یخو جن معنا الا راغب فی المجھاد ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں اعلان عام فرمایا لا یخو جن معنا الا راغب فی المجھاد ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں جو طالب جہاد ہوں (ابن سعد) بیروایت بھی ابن سعد کے حوالے نے قال کی ہے جو واقد کی ہے مروی ہے کیا ہے کم اور امانت کے خلاف نہیں کہ جب کسی روایت کو رد کرنا چاہیں تو واقد کی کا نام ذکر کرویں گے اگر چہاں روایت کا راوی واقد کی کے علاوہ کوئی اور شتہ بھی ہواور جب واقد کی کی روایت لینا چاہیں تو واقد کی کا نام حذف کرویں اور اس کے شاہر دے نام پراکھا کریں اور خاموش کے ساتھ اس پرگز رجا کیں۔

خلاصة كلام

یہ کہ واقتدی کے بارے میں قول محقق اور راجح اور اقرب الی الصواب یہ ہے کہ واقد ی ضعیف ہے دروغ گواورافسانہ سازنہیں۔واقدی کی روایت کا دبی تھم ہے جوضعیف راوی کی روایت کا حکم ہے یعنی جب تک کوئی حدیث سیجے ۔اس ضعیف حدیث کے معارض نہ ہو ال وقت تک ضعیف حدیث کونہیں جھوڑا جائے گا۔خصوصاً جب کہ وہ ضعیف حدیث متعدد طریق اورمختلف اسانید ہے مروی ہو۔ امام اعظم ابوحنیفہ سے بدرجہ کو اتر منقول ہے کہ حدیث ضعیف میرے نز دیک رائے رجال ہے کہیں زیادہ محبوب ہے، امام ابوحنیفہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی سیجے حدیث دستیاب نہیں ہوتی تو ضعیف حدیث کو بمقابلہ قیاس ترجیح دیتے ہیں۔ضعیف حدیث کا پیمطلب نہیں کہ وہ نا قابل اعتبار ہے بلکہ مطلب میہ ے کہ ضعیف کے ضعف کو پیش نظر رکھواور جب سیجے اورضعیف میں تعارض ہوتو سیجے کوئر جیح وو اور جب کوئی حدیث سیجے نہ ملے تو اس ضعیف حدیث کواین رائے پرمقدم رکھو۔اس لیے کہ رائے فی حد ذانہ ضعیف اور کمزور ہے اور حدیث نبوی میں فی حد ذانہ ضعف نہیں سند اور طریق روایت میںضعف ہے جو تحض عارضی ہے ذاتی نہیں ہے اور رائے کاضعف ذاتی ہے اس لیے حدیث ضعیف کورائے برمقدم رکھا جائے گااورضعیف روایت کے تبول کے شرا نطاصول حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں وہاں مراجعت کریں۔ مذاما ظهرلي في مذاالمقام والتُدسجا نه وتعالى اعلم وعلمه اتم واتحكم حافظ عراقی رحمه الله تعالی الفیة السیر میں فرماتے ہیں

وقدراي ميسرة العجائبا منه وماخص به مواهبا وكان اذزوجها ابن الخمس سن بعد عشرين بغير لبس

ثم سضى للشام مع مسيره في متجر والمال من خديجه سن قبل تـزويـج بهـا فبلغا \_ يـصري فباع و تقاضي مابغا وحدث السياسة الجليلة خديجة الكبرى فاحصنت قيله ورغبت فخطبت محمدا فيالها مل خطبة ما اسعدا

#### فوائد

ف (۱) اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بطور خرق عادت فرشتوں کا و کھناممکن ہے جبیبا کہ واقعہ فد کور میں میسرہ نے فرشتوں کوسا بیکرتے و یکھالا ورحضرت مریم کا جبر مل امین اور دیگر ملا نکہ کو د یکھنا قرآن کریم میں اور حضرت ہاجرہ کا فرشتہ کو د یکھنا قرآن کریم میں اور حضرت ہاجرہ کا فرشتہ کو د یکھنا صابہ میں صحیح بخاری کہا بیا و بین اور عمران بن حصین کا اپنے کراماً کا تبین کو د یکھنا اصابہ میں فرکور ہے۔

ف (۲) اب تک متعدد دوایات سے بیمعلوم ہو چکا کہ آپ پرابر سایہ کرتا تھا مثلاً علیمہ سعد بیاور ان کے بچوں کا آپ پرابر کا سایہ کرتے و کھنا اور شام سے پہلے سفر میں بحیرا داہر کا ابر کے سایہ کوخود و کھنا اور دوسرول کود کھلا نا ابوموی کی حدیث سے بحوالہ کرند کی ہم نقل کر چکے ہیں۔ علامہ ابن مجر کھی شرح قصیدہ ہمزیہ میں فرماتے ہیں کہ ترفدی کی دوایت اس بارے ہیں سب سے زیادہ صحیح ہے جیسا کہ عزبین جماعہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سے کہ کہ آپ پرابر کے سایہ کرنے کی حدیث محدثین کے زود یک صحیح نہیں تو اس کا یہ قول سے کہ کہ آپ پرابر کے سایہ کرنے کی حدیث محدثین کے زود یک صحیح نہیں تو اس کا یہ قول نفواور باطل ہے۔ بال میسیح ہے (جیسا کہ حافظ سخاوی سے منقول ہے ) کہ ابر کا سایہ کرنے اپنی توابو ہم کہ سفر جمرت ہیں جب آپ پر دھوپ پڑنے لگی توابو ہم کہ سے کہ سفر جمرت ہیں جب آپ پر دھوپ پڑنے لگی توابو کہ کہ سایہ کیا حکم انہ ہم سے کہ سفر جمرت ہیں دور دے آپ پر سایہ کیا اور علی بندا غزو وہ جعرانہ میں آپ پر کپڑے کا سایہ کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سایہ دار در خت پر گذرتے تو اس کوآپ کے لیے گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سایہ دار در خت پر گذرتے تو اس کوآپ کے لیے گھوڑ دیے ہم

#### حضرت خُدّ يُجه ہے نكاح

ابن الحق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور رابب کامقولہ اور فرشتوں کا آپ برسایہ کرناورقہ بن نوفل سے جاکر بیان کیاورقہ نے کہا کہ خدیجہ اگر بیدواقعات سے ہیں تو پھریقینا محمد اس امت کے نبی ہیں اور میں خوب جانتا ازرة نی بڑائیں 190 میں کے زرقانی جائیں 100

ہول کہ اُمت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کوانتظار ہے اوران کا زمانہ قریب آ گیا ہے! ان واقعات کوئن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چِن نجے سفر شام سے واپسی کے دومہینہ اور پجیس روز بعد خود حضرت خدیجہ نے آپ ے نکاح کا بیام دیا۔ آپ نے اینے چیا کے مشورہ سے اس کو قبول فر مایا۔ تاریخ معین پر آپ اینے جیاابوطالب اور حضرت حمز واور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے بیہاں تشریف لائے۔مبرد ہے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فج رہے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے دفت حضرت خدیجہ کے چیا عمرو ہن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والدخو بید بھی موجود شے۔علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ مبرد ہی کا قول سیح ہاور یہی جبیر بن مطعم اورا بن عباس اورعا سَنْهُ عنقول ہے۔ (روض الانف ص١٢١ج١)

ابوط لب نے خطبہ نکاح پڑھا جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

لا يوازن به فتى من قريش الا أشرف اور رفعت اور فضيلت اور عقل مين رجح به شرفا ونبلا و فضلا أي كماته تولا ما عَوْ آبُ بي بهاري و عقلا وان كان في المال إربي ك\_مال مين الرجرة بي كين قبل فيانيه ظل زائل و عارية أمال أيك زائل موني والاسابيب اورايك مسترجعة وله في خَديجة إعاريت ٢٠ جووالي كي جائے والى ٢٠ بير بنت خُويلد رغبة ولها فيه أنديج بنت فويلد ك نكاح كي طرف مأل ہاورای طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی وطرف اکل ہے۔

اسا بعد فان محمد امن أالعدمدوه بي كقريش من كاجوجوان بحي مثل ذلك ع

نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف بجیس سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف

حاليس سال كي تقى \_ بيس اونث مبرمقرر بهوا ( سيرة ابن بشام ) اور حافظ ابو بشر دولا مي فرماتے بیں کہ مبر کی مقدار ساڑھے بارہ اوقیہ تھی۔ایک اوقیہ حالیس درہم کا ہوتا ہے لہٰذا كل مهريانج سودر بهم شرعي موايا

آپ ينفي يا كايه پهلانكاح تعااور حضرت خديجه كاتيسرا مفصل حالات انشاءالله العزیزاز واج مطہرات کے بیان میں ذکر کریں گے۔

# تغمير كعبداورآب ملاقاتانا كالمحكيم

ابتدائے عالم ہے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تغییریا نج مرتبہ ہوئی۔اوّل بارحضرت آ دم عليه الصلوٰة والسلام نے اس كى تغمير فرمائى دلائل بيہ بتى بيں عبدائلَّه بن عمرو بن العاصَّ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی فیکھیں نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرئیل کو حضرت آدم علیه السلام کے پاس تغمیر بیت الله کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم اس کی تغميرے فارغ ہوئے تو تھم ہوا کہاں گھر کا طواف کر دادر بیارشاد ہوا کہتم پہلے انسان ہو اورب مبلاگھرے جولوگوں کی (عبادت کے لیے) بنایا گیاہے ع

جب نوح عليه السلام كے زمانے ميں طوفان آيا توبيت الله كانام ونشان باتى شهر ما۔ ابرابيم عليه الصلوة والتسليم كوبيت اللدكي دوبار تغمير كاحكم بهواب

بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ جبرئیل علیہ السلام نے آگر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت خلیل القدنے حضرت ذہبے اللہ علیہاالف الف صلوٰ ۃ اللہ کی اعانت و امداد سے تغمیر شروع کی مفصل قصه کلام القدمیں مذکور ہے۔ زیادہ تفصیل اگر در کارے تو فتح الباري كتاب الانبياء باب قول التدنع لي واتخذ التدابرا هيم خليلا اورتفسير ابن كثير اورتفسير ابن جریر کی طرف مراجعت کریں ہے تیسری باربعت نبوی سے پانچ سال قبل جب آپ عمر شریف پینیتس سال کی تھی۔
قریش نے فاند کعب کی تعمیر کی۔ بناء ابراہی میں فاند کعب غیر مسقف تھ و بواروں کی بلندی
پھوزیادہ نہ تھی قد آدم سے پچھزائد نو ہاتھ کی مقدار میں تھی۔ مرور زماند کی وجہ سے بہت
بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پائی اندر بھر جاتا تھ اس لیے
قریش کو اس کی تعمیر کا از سر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤ سا قریش اس پرشنق ہوگئے کہ
بیت اللہ کو منہدم کر کے از سر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمر و مخز و می (رسول اللہ بھی تھیں کے
والد ماجد کے ماموں) کھڑ ہے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کریے کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی
تعمیر میں جو پچھ بھی خرج کیا جائے وہ کسب حلال ہوا ورز تا اور چوری اور سود وغیرہ کا کوئی بیسہ
اس میں شامل نہ ہو صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالی پاک ہو اور
پاک بی کو پیند کرتا ہے۔ اس کے گھر میں پاک بی چیہ لگا وَ اور اس خیال ہے کہ تعمیر بیت
اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کردیا کہ
فلال قبیلہ بیت اللہ کا فلال حصر تغییر کر ہے اور فلال قبیلہ فلال حصر تعمیر کر ہے۔

دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصہ میں آئی اور جمر اسوداور رکن یمانی کا درمیانی حضہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصہ میں آیا اور بیت اللہ کی پشت بنی جمح اور بنی سم کے حصہ میں آئی اور حطیم بنی عبد الدار بن قصی اور ابن اسداور بنی عدی کے حصہ میں آیا۔ اس اثناء میں قریش کو بینج اور اس جہاز جدہ کی بندرگاہ ہے کھرا کرٹوٹ گیا ہے۔ والید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے شختے خانہ کعب کی حجمت کے لیے حاصل کر لیے اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ والید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ قال الحافظ فی الا صابۃ رجائے تھا ارس لیا ان مراحل کے بعد جب قدیم عمر رہ کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی ہوا اور مید کہا کہ نہ معرف نہ ہوا ور مید بن مغیرہ پہاؤلا لے کر کھڑا ہوں بالا خرولید بن مغیرہ پہاؤلا لے کر کھڑا ہوا اور مید کہا کہ نہ

إِلاَّ الصِحبيرِ الصَالِمَةِ بَمِ، صرف خِير اور بَها إِلَى كَي نبيت ركھتے ہيں۔

اللهم لا نُريدُ إلاّ الخير

معاذ الله جماری نبیت بری نبیس اور به کهد کر حجر اسوداور رکن بیمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔اہل مکہنے کہا کہ رات کا انتظار کر و کہ دلید پر کوئی آسانی بلاتو ناز ل ہیں ہوتی۔ اگراس پرکوئی بلائے آسانی اور آفت نا گہانی نازل ہوئی تو ہم بیت التدکو پھراصلی حالت پر بنا دیں گے درنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہول گے۔صبح ہوئی تو ولید سیجے وسالم پھر مجاؤلا لے کرحرم محترم میں آپہجا۔لوگوں نے مجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے اورسب کی ہمتیں بڑھ کئیں اور سب مل کر دل و جان ہے اس کام میں شریک ہو گئے اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی نمودار ہوگئیں۔ایک قریش نے جب بنیادابرا ہیمی پر بہاؤلا چلایا تو دفعۃ تمام مکہ میں ایک بخت دھا کہ طاہر ہواجس کی وجہ ہے آگے کھودنے سے زُک کئے اور انہیں بنیادوں پر تقبیر شروع کر دی۔ تقبیم سابق کے مطابق ہرقبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پھر جمع کر کے تغییر شروع کر دی۔ جب تغییر تکمل ہوگئی اور حجر اسود کواین جگه پرر کھنے کا دقت آیا تو سخت اختلاف ہوا مکواریں تھینچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال اورثل وقبال برآ ماده ہو گئے۔ جب جاریا نج روز ای طرح گذر گئے اور کوئی بات کے نہ ہوئی تو ابوامیہ بن مغیرہ مخز وی نے جوقر کیش میں سب سے زیادہ معمراورس رسیدہ تھا۔ بیرائے دی کہ کل صبح کو جو تحض سب ہے پہلے مجد حرام کے دروازے ہے داخل ہو ای کواپناتھم بنا کر فیصلہ کرالو۔سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں يہني ويكھتے كيابي كرسب سے يملي أنوال محررسول الله يَتَوَقَيْنَا بين \_ آب كود كھتے بى سب کی زبانوں ہے ہے ساختہ بیلفظ نکلے۔

هذا محمد الامين رضينا ليو محراين بين-بم ان كر عمم بناني پر هذا محمد الامين

آپ نے ایک جاور منگائی اور جراسود کواس میں رکھ کریے فرمایا کہ برقبیلہ کا سرداراس

جا در کوتھام لے۔ تا کہاس شرف ہے کوئی قبیلہ محروم ندر ہے اس فیصلہ کوسب نے پہند کیا اورسب نے مل کر جا درا ٹھائی۔ جب سب کے سب اس جا درکوا ٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اسکورکھنا تھا تو آپ بنفس نفیس آ گے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجرا سود کو ا بی جگه برر که دیاله

چوهی بارعبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عند نے اینے زمانه خلافت میں بیت الله کو شہید کرکے از سرنونغیر کراہا۔

یا نچویں باراس کو بچاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کے جوروستم اور ظلم وتعدى كي نظير نبيس تفصيل كے ليے كتب تاریخ ملاحظه ہوں۔ حافظ عراقی رحمه الله تعالی الفیة السیر میں فرماتے ہیں

وَإِذْبَنَتُ قُرِيشٌ البَيتَ اخْتَلَفَ مَلاً هُمْ تَسْازُعًا حَتَّى وَقَفْ أَسُرُهُمُ فِيُمَنُ يَكُونُ يَضَعُ الحَجَرِ الأسوَدَ حَيْثُ يُوضَعُ إذباء قالوا كلهم رضينا لوضعه محمدا الاسينا فحط في ثوب وقبال يرفع كُلُّ قَبيُل طَرَفًا فَرَفَعُوا ثُـمَّةَ أَوُدَعَ الامينُ الحَجَرا مَكَانِه وَقَدُ رَضُوا بِمَا جِرَيْ

رسُوم جاملیت ہےخدادادتنفراور بیزاری

انبیاءومرسکین اگر چہ نبوت ورسالت ہے پہلے نبی اور رسول نبیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں اوران کی ولایت ایسی کامل اورائم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اورصدیق کی ولایت کوان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یاذرہ کوآ فتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم کے بارے مين تعالى شاعه كابيار شاد و لَقَدُ اتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشَدَهُ مِنْ قَبُلُ وَ كُنَّابِهِ عَالِمَيْنَ اور ل سیرت این بشام جایس ۹۵ مروض الا نف ج ایس ۱۴۵ متاریخ طبری ج میس ۲۰۰ مزرق نی خ ایس ۲۰۹\_۲۰۹

حضرت يوسف عليه السلام كاتمام واقعدا ورخصوصان كارشادو الآتسطى وف غيتسي كَيْسَدُهُ مَنْ اصْبِ النِّهِنَّ اورحَقَ تعالَى شائدُ كاحضرت يَحِيُّ عليه السلام كه بارے ميں به ارشُ وواتيناهُ الْحُكُم صَبيًّا وَحَالاً. وغير ذلك سب اي يردا الت كرت بين كه حضرات انبیاء نبوت و بعثت ہے پہلے ہی اعلیٰ درجہ کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔اسی طرح نی اکرم یافتات بھی ابتداء ہی ہے شرک اور بت پرتی ہے اور تمام مراسم شرک ہے بالكل ياك اورمنز ورب جبيها كهابن بشام كي روايت مي بـــــ

بلق عليه اس حال ميس جوان يكلاه و يحفظه ويحوطه من للبوئ كالتدتعالي آپ ك هفاظت اورتمراني اقىذار الجاهلية لما يريد به أفرمات تقاور جابيت كى تمام تُندِّيون من كرامة و رسالة حتى ملغ أيت آپ كو پاك اورمحفوظ ركتے تھے اس ان كمان رجلا و افضل قومه للم المائة المائة الماده يبوچكا تها كه آب مروء ة واحسمنهم خلقا و أ كونبوت ورسالت اور برقتم كي عزت و اكرمهم حسبا و احسنهم أكرامت برفراز فرمائه يبال تك جـوارا واعـظهـم حـلما و 🕻 كهآپ مردكال بوگئے اور مروت اور حسن ا صدقهم حديثا و اعظمهم أضل اورحسب ونسب جلم اور برد باري اور امانة و ابعدهم من الفحش أراست بازى اورصدانت وامانت شيسب والاخلاق التبي تبدنسس ليسي بره كئاور فخش اوراخلاق رذياس الرجال تنزها و تكرما اسمه أانتا ورجه ووربوك يبال تك كرآب امين

فشبب رسول الله ﷺواللَّه ﴿ فى قومه الامين لما جمع أكنام مشهور بوكر الله فيه من الامور الصالحة (سيرت ابن بشام ١٦٠٦)

حضرت علی ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہے عرض کیا گیا کہ آپ

نے بھی کی بت کو بوجا ہے۔ آپ نے فر مایا نہیں پھر بوچھ گیا کہ بھی آپ نے شراب بی ہے آپ نے شراب بی ہے آپ نے قر مایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیز ول کو کفر مجھتا تھا۔ اگر چہ جھے کو کتاب اورا کیان کاعلم نہ تھا (اخرجہ ابوقعیم وابن عساکر)

منداحمر میں عروہ بن زبیر ہے مروی ہے کہ مجھ ہے حضرت خدیجہ کے ایک ہمسابیہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کو حضرت خدیجہ سے بیا کہ خدا کی شم میں بھی لات کی پرستش نہ کروں گا۔خدا کی شم بھی عزیٰ کی پرستش نہ کروں گالے زید بن حارثه فرماتے میں که زمانهٔ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللّٰہ کا طواف كرتے تو اسان إور نائله كوچھوتے تھے ايك بار ميں نے آپ كے ساتھ بيت الله كا طواف کیا جب ان بتوں کے پاس ہے گذرا تو ان کو چھوا۔ آں حضرت بِلْقَدْ ﷺ نے مجھ کومنع کیامیں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں توسہی کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے اس لیے دو ہارہ ان کو جیموا آپ نے پھر ذرائخی ہے منع فر مایا کہ کیاتم کو منع نہیں کیا تھا۔ زید فر ماتے ہیں کہ خدا کی شم اس کے بعد بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت ورسالت سے سرفراز فر مایا اور آپ پر اینا کلام اتارا۔ بیروایت متندرک حاکم اور دلائل ابی نعیم اور دلائل بیہتی میں مذکور ہے۔ حاکم فر ماتے ہیں کہ بیحدیث بیجیج ہے۔حضرت علی کرم اللّدوجہہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ا کرم بیقی ہیں کو پیفر ماتے ہوئے سُن کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا بھی خیال ہی نہیں آیا۔صرف دومر تبداییہ خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کواس ہے محفوظ رکھا۔ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جومیرے ساتھ بکریاں چرایا کرتاتھا کہتم بکریوں کی خبررکھنا اور میں مکہ میں جا کر پچھ قصے کہانیاں س کرآتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہواایک مکان ہے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ ریکیا ہے۔معلوم ہوا کہ فلال کی شادی ہے میں جیضا ہی تھ کہ فوراً نیندا گئی اور خدانے میرے کانوں برمبرلگادی پھرسویا تو خدا کی شم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیااٹھ کراپ ساتھی کے پاس آیا ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیاد یکھا۔ آب نے فرمایا پکھ

بھی نہیں اورا پ سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر بہی ارادہ فرمایا فدا
کی طرف سے پھر بہی صورت پیش آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فدا کی قسم اس کے بعد پھر
میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ نے جھے کواپنی پیغیبری سے
مرفراز فرمایا۔ بیحد بیٹ مند برناراور منداسی آبی بیاں تک کہ اللہ نے جھے کواپنی پیغیبری سے
جو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور حسن ہاس حدیث کے تمام راوی ثقہ
ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ تمیم کعب کے وقت آپ بھی پھر اٹھا
اٹھی کر لارہ ہے تھے کہ آپ کے بچا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹا تمبند کھول کر مونڈ پر رکھ لو
تاکہ پھر وں کی رگڑ ہے کھوظ رہوآ ہے بچا مخرت عباس نے کہا کہ بیٹا تمبند کھول کر مونڈ پر رکھ لو
تاکہ پھر وں کی رگڑ ہے کھوظ رہوآ ہے نے بچا کے کہنے ہے تمبند کھولا کھولتے ہی آپ ب

ابوالطفیل ہے مروی ہے کہاں وقت آپ کوغیب ہے یہ واز آئی یہ است مصد عَوْدِ تَلَكَ اے محمد اپنے ستر کی خبرلو۔ بینیسی آ وازسب سے پہلی آ واز تھی جو آپ کوسنائی دی۔ ابوالطفیل کی بیروایت ولائل ابی غیم اور دلائل بینی اور مستدرک حاکم میں فدکور ہے حاکم فرماتے جیں کہ بیر حدیث سے ہے۔ لے

ائن عبس کی روایت میں ہے کہ ابوطالب نے آپ سے بوجھا کی ماجراتھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سفید بوش آ ومی وکھلائی ویا جس نے بید کہا اے مجمد اپنے ستر کو جھیاؤی کم فرماتے ہیں کہ بیدروایت سجے ہے اخرجہ ابن سعد وائن عدی والحاکم وصحہ وابونعیم من طریق عکر مہ عن ابن عباس الیک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے لاکر کھا نار کھا۔ اس مجلس میں زید بن عمرو بن فیل مجمی سخے۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد از ال زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتول کے نام پر فرق کے بوئے جانوراور بتوں کے چڑھا وے نہیں کھا تا میں صرف وہی چیز بتول کے تام پر فرق کے بوئے جانوراور بتوں کے چڑھا وے نہیں کھا تا میں صرف وہی چیز کھا تا ہوں جس پرصرف المدکانا میں جائے۔ زید بین عمرو بن فیل قریش سے بیکر کرتے تھے کھا تا ہوں جس پرصرف المدکانا میں جائے۔ زید بین عمرو بن فیل قریش سے بیکر کرتے تھے

کہ کری گوالقد ہی نے بیدا کیا ہے اورالقد ہی نے اس کے لیے تھا س) گایا۔ پھرتم س کو فیم القد کے نام پر کیوں ان کر ت ہو۔ (فیج الباری س ۱۰ ان کے حدیث زید بن عمر و بن نفیل۔)

زید عمر و بن نفیل حضرت عمر بن افتحاب نوسی فلہ تعالیٰ کے بچاز او بھائی اور سعید بن زید کے (جوعشر و مبشرہ میں ہے بین ) والد ما جد بین شرک اور بت پرتی ہے بیزار اور دین حق کے مثلاثی تھے۔ بعثت ہے بیانج سال قبل جس وقت فاند کعبہ کی تھیں بور بی تھی اس وقت فاند کعبہ کی تھیں بور بی تھی اس وقت فاند کعبہ کی تھیں بور بی تھی اس وقت انتقال کیا۔ تفصیل کے ہے۔ فیج الباری س ۱۰ ان کے تاص ۱۰ ان کے باب حدیث زید بن عمر و بن فیل اور اصابی میں ۱۳۵ ہی الرجمہ زید بن عمر و بن فیل اور طبقات ابن سعد ص ۵۰ ان اب مال مالئو فی مالئو فی مالئو فی مالئو فی مالئو فی میں۔

## بدءالوحي اورتباشير نبوت

روایات مذکورہ بالات بیام بخوتی ثابت به گیا کہ دھنمات انبیا، امتد نبی ہونے سے پیشتر بی گفراہ رشرک اور جرشم کے فیشا ،اور منگر سے پاک اور منزہ وہ وسے بین ابتداء بی سے ان مفرات کے تفوب مُطہر وہ تو حید وقفر ید، خشیت و معرفت سے نبر بربہوت بین بید کیے ممکن ہے کہ جو حضرات منقر یب کفر اور شرک کے من نے کے لیے اور م فحش ، اور منگر سے بچ نے کے لیے اور م فحش ، اور منگر سے بچ نے کے لیے اور مجتبی اور معطفے برکز یدواور پیند ید و بند ب بین واب بین معافر القدو، خود بی منصب خدا کے مجتبی اور معطفے برکز یدواور پیند ید و بند ب بینی اب معافر القدو، خود بی منصب نبوت ورساست اور خلاف اجتباء واصطفا ، کی سرفر از کی سے بیشتر کفر اور شرک کی نجاست بیل موٹ اور فواحش و منظرات کی شدگی سے آبودہ بول یہ حاشا تم جاش قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ حضرات انبیاء بنوت اور بیشتر سے بیشتر آگر جو نبی اور سول نبیس ہوتے گھرا ہی ورجہ کے اولیاء ورئر فاء ضرور بوتے ہیں ۔ صفات خداوندی بین سوت اور ندان کو کسی وقت اور ندان کو کسی وقت اور ندان کو کسی وقت خداوندی بین سی قسم کا ڈیک اور اشتیا و آگا ہے۔

اید ما وق سنام او آغاز بوت ب شی وق ق ق ابتداء س طرح و وقی ارتباشی ایوت سند نیوت ارسانت سند مبشرات ورمهاوی م و هین بیخی ۱۹۸ مورکه جومه ش نبوت و را ما شد و تناس فرانوت و را ما ت کاویبا چه ور ویش فیمه میس از مشد عند بدوو

قبال الله عزوجل وَلْقَدُ التَّيُنَا إِلَا وَتَحْتَقَ بِم نِه ابرابيم كويهلي بي ان إِبْسُرَاهِيْهُ مُنْسُدُهُ مِنْ قَبُلُ وَ } كَ شَانِ كَمُطَالِ رَشْدَ عَلَى مَا اور بم وان کواوران کی استعداد کو پہلے ہے ہی خوب كنابه غالمين ل ا حاتے تھے۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ" رشد' کے کیامعنی ہیں اور رشید اور راشد کس کو کہتے ہیں سورة حجرات کی بیآیت شریفهاس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رسُولَ إِاور جان لوكمتم مِن الله كے رسول میں السلَّهِ لَـوُيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ ﴿ بِالفَرْضُ وَالْقَدِيرِا مَرِبِهِ مِن الوَّلِ مِن تَهارا بِّسِنَ الْأَمْرِ لَعَنِيُّتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ ﴿ كَبِمَا مَا يَعَالَّكِمْ اللَّهُ عَلَي إِنَّا اللَّهُ اللّ حَبَّتَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ فِي قُلُوبِكُمْ و كُرَّهَ إِلَيْكُمْ إِلَى طرح بِي لِه ايمان اور اطاعت كو الْكُفُرَ وَالْفَسُوقَ وِالْعِصْيَانَ لَيْتَهارَ وَلُولِ مِن مُحِوبِ اور مرغوبِ بناديا أولَيْكَ هُمُ السرَّاشِدُونَ ٥ أُوركفراور تَقراور معصيت كي نفرت تمباري فَضَلاً مِينَ اللَّهِ وَ يَعْمَةً وَاللَّهُ إِداول مِن وَال دى، اليهاوك كرجن ك ولول میں ایمان واطاعت کی محبت اور کفرو معصیت کی نفرت رایخ ہو چکی ہواللہ کے فضل وانعام ہے رشد و ہدایت والے ہیں اورالله تعالیٰ بڑے ہی علیم وعکیم ہیں۔

عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ ٢

اس آیت سے ظاہر ہے کہ قلب میں ایمان واطاعت خداوندی کی محبت اور کفراورنسق اورمعصیت کی نفرت وکراہت کے رائخ ہوجانے کا نام رُشد سے اور بدرُشد حفزت ابراہیم ملية انصلوة والتسليم كوحل جل شاينا في ابتداء بن عنه ط فرماديا تحد جيسا كيسورة انبياء كي

يالجرات،آية ٧-لإنبياء آبياه

اس آیت سے داصح ہےاور رُشد خت عرب میں صوالت اور گمرا ہی کے مقابلہ میں مستعمل متاز ہوچکی ہے جس ہے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم ملیہ الصلو ۃ والسلام ابتداء ہی ے رُشداور مدایت پر نتھے۔معاذ اللّہ گمراہ نہ تتھے۔حضرت ابراہیم علیہالصلوۃ وانسل م کا ستاروں اور جا نداور سورت کود کھے کر ریفر ماناھذار بھی اس ہے جال کے بعض ایم صنفین کو پیا دھوکہ ہوا کہ معاذ القدابھی حضرت ابراہیم شک وشبہ میں پڑے ہوئے تھے۔ جب غروب بوتے دیکھا تب اشتباد زاکل جوا۔ حاشاتم حاشا حضرت ابراہیم علیہ انصلوۃ والتسلیم ابتدا بی ہے سنٹس وقمر کوخدا کی اونی مختوق سمجھتے تھے قوم چونکہ کوائب برتی میں مبتلائھی۔اس کیے ان کے عقیدۂ فاسدہ کے رد کرنے کے لیے فر مایا کہا ً نربطور فرض محال تھوڑی دہر کے لیے یشلیم کرلیا جائے کہ بیستارہ تمہارے اعتقاد کے مطابق میرا رب ہے۔تو بہت احیجا ذرا تھوڑی دیراس کےغروب وافول کا انتظار کروخود ہی اس کا فافی اور حاوث ہونا منکشف ہو جائے گا۔ پھرای طرح تنمس وقمر کا حادث اور فانی ہونا تسمجہ یا اس لیے کہ کوا کب پرستوں کا عقیدہ بیتھا کے غروب کے بعد ستارہ میں وہ تا نتیر باتی نہیں رہتی جوطلوع کے وقت تھی پس اً مربیخدا ہوئے تو ان کی صفت تا تیم میں تغیراورضعف نیآ تااس لیے کہ حق تعالی کی ذات و صفات تغیراورضعف ہے یا ک اورمنز وے حضرت ابراہیم کا پیتمام کلام اوّل ہے آخر تک بطور محاجَدا ورمن ظر وتن جبيه كه بعدَى آيتي وحآحَهُ قومُهُ قال اتُحاخُونَني في اللَّه و الدامه ثبلي ميرة المنجي عن ١٨ ق التحقيق نورا بين طبحة عين كه هفرت الديمة عاليه المدم سنة أبوت سنة ليبينه متارون وويلين ة رونكه يجل أن جملك تحلي وجهاك مواليا مواكل قواور حمي شهيره والماقي سياريون المتدرية وأيلن جهب مب نظرون المتاها مب ومنة منارونية يو المصاداني ومها وللسرائين فالمديد مدين ورنين مريانية بالمين كالطرشان ليم قليل مدوا حوكه كايه ها ومده عنرات هياء رام وقد اب التاسفات من التي وحوَّية بالمآاه رحفرت براتيمُ ووّا نجاء ورائل میں ایک حاص شان مقبازی حاصل ہے۔ امارتی فی نے ان وسلومے سموات والارض فامنتا مارہ ارابا اور ن کو ما تنظیل میں ہے بنایا کے وخوب معلوم نئیا کرنٹس آفر اور والے اور نجوم سے علم غیر و مرک کے خرا ورتا بعدار ہیں معاؤ انقد حملته بينا بيم وه في جملاً لينهن بتاييط مراحي و من عدا ما ما يبيش ورح في مهارة من بساتر بمديش وحوك رها بالسباب والسلام

قَدْ هَدان. اورآية تِسْلُكَ حُجَّتُنا اتَّيْنَاها ابْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ صراحة السرِوال إلى كه بیتمام تر کوا کب پرستوں کے ساتھ من ظرہ اور مجادلہ تھ اور بیدہ ججت اور بربان تھی کہ جواللہ نے آپ کومنا ظرہ کے لیے تلقین کی تھی۔الحاصل بیمنا ظرہ تھا۔حضرت خلیل کی ذاتی نظر اورفکرنتھی۔کیا حضرت ابراہیم نے اس ہے پیشتر کبھی جیا نداورسوری کوند دیکھی تھا

نیز بخاری وسلم اور دیگر کتب صحاح میں بیصدیث موجود ہے۔

كل مولود يولد على إم بحفظرت اسلام يربيدا بوتا بعدين الفيطيرة فسابواہ يُھود انبه أاس كے ماں باپ اسكو يبودي يا نفراني يا

اويُنصّر انه اويمجنسانه 📗 🕯 بُوي بنالية بين ـ

اور بنبیں فرمایا کہ نسلمانہ کہ اس کے مال باب اس کومسلمان بناتے ہیں اس لیے کہ فطرۃ وہ مُسلمان ہی پیدا ہوا ہے اور سیجے مسلم میں عیاض بن حمار ہے مروی ہے کہ رسول الله ينتفظ في ارشاد فرمايا ي-

قَالِ اللَّهُ إِنَّ خَلَقتُ عبادي أَحِنْ تَعلى قَراتَ مِن كُ مِن فَي اللَّهُ أ بندول كوفطرة حنيف بيدا كيا ہے۔

خنفاء

پس جب کہ ہرمولودابتدا ہی ہے حنیف اور فطرۃ اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔ تو جو تحف شخ بوتمام انبیاء کا اورامام بوتمام خفا ء کا اور مقتدا بوتمام موحدین کا اور قُدُ و ه اوراُ سوه بو *کفر*اور شرک سے بری اور بیزاری ہونے والوں کا وہ بدرجہ اولی ابتداء ہی سے صنیف اور رشید ہوگا اس کی فطرت سب سے زیادہ سلیم اور اس کی طبیعت سب سے زیادہ مستقیم ہوگ قرآن كريم ميں ج بجانبي اكرم ينفي على كوابراہيم ،حنيف كي ملت كاتباع كائتكم مذكور بـ-ثُمَّ أَوْجَيُنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةً ﴿ يَهِمِهِم نِهَ آبِ كَ طرف وَيَ بَيْجِي كابرائيم إَبُواهِينَهَ حَينيُفًا وَّمَا كَانَ مِن إِحْيف كَملت كاتباع يجياوروه مشركين المشركين میں ہے نہ تھے۔

إ الحل،آية ١٢٣٠

وقبال تعالى قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي ﴾ آپ كهدو يجي كدامتد في محركوا يك سيدها رتبي إلى صِراطٍ مُسمُنتَقِيْم دِيْناً ﴿ راسته بتايا ہے وہ ايك سُحِيح وين ہے جو ابر اہيم قِيَهُ مَا سِلَّة إِبُرهِيمَ حَنِيُفاً وَمَا أَي كَاطريقه بِجن مِن درابرابر كي يَقي اور كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ لِي الْمُشَرِكِينَ مِن الْمُشَرِكِينَ مِن عِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تفصيل اگر در کار ہے تو امام جلیل و کبیر حافظ تماد الدین ابن کثیر قدس القدروجه دنور ضریحه( آمین) کی تفسیر کی مراجعت فر ما کیں۔

زمانهٔ جاہبیت میں جب کہ گفراورشرک کی ظلمتیں ہرطرف حیصائی ہوئی تھیں اس وفت زید بن عمر و بن نفیل اور ورقه بن نوفل اوراس فتیم کےموحدین اور کئفاء کے دلوں میں جوتو حید کی روشیٰ جنوه گرتھی و ہتو ح**یدا**برا بیمی کا پرتو ہ اورعکس نہ تھا تو پھرکس کا تھا۔ کیا معہ ذ التدزيداورورقه كي فطرت ابراجيم عليه السلام يصازيا وهليم تقي

قاضی عیاض قدس امتد سرهٔ شفامیس فر مات میں۔

اِعُلم منحنا الله تعالى و العريز خوب جان لے (الدتعالى بم كو اياك تـوفيقه أن ماتعلق منه أورتجه كواني توفيق ك تعتوه فرمائ) كه بطريق التوحيد والعلم بالله أجس چيز كالتدكي توحيداور معرفت اورايمان وصفاته والايمان به و بما أوروح تعلق بوه حضرات انبياء كو اوحسى اليه فعلى غاية أنهايت كالراورواضح طريق يءمعلوم بوتي المعرفة ووضوح العلم أبح حضرات انبياء كوخداك ذات وصفات واليقين والانتفاء عن الجمهل أكاللم يقيني بوتا بمعاذالتدكي چز ہے بے بىشىيى مىسى ذلك اوالىنىك أخرتيس بوت اورندان كواس بارەيس كوكى اوالريب فيه والعصمة من أثك اورترود بوتا باوروه براس چيز سے

كل سايضاد المعرفة أمعهوم اور پاك اور منزه بوت ين كه

بذالك واليقين - هذا ما وقع عجواس كي معرفت اوريقين كيمن في بواي عليه أجماع المسلمين ولا إرتمام مسلمانون كا اجماع إور براين يتصبح بالبراهين الواضحة أقاطعه اوردلاكل واضحه سي بيثابت بوجكا ان يكون في عقود الانبياء أب كه حفرات انبياء كے عقائد ميں كوئي غلط نهر نیل ہو گئی۔

سواول

#### خلاصه

یہ کہ حضرات انبیاء اللہ کے نفوس قد سیدابتداء ہی ہے کفراور شرک اور ہوشم کے فحشاء اور منکرے یاک اور منز ہ ہوتے ہیں۔ شروع ہی ہے وہ حنیف اور رشید ہوتے ہیں فطری طور پر ہر بُری بات سے متنفراور بیزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ شدّ ادبین اوس رضی القد تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ بلق میں نے ارشادفر مایا۔

فلما نشاء ت بغضت الي لل كه جب عدميرا تشوونما شروع موااى الاوثان و بغض الى الشبعو ٢٠ و وقت سے بتوں كى شديد عداوت اور نفرت واور اشعار ہے سخت نفرت میرے دل میں و دال دی گئی۔

نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سرتا یاحق اور صدق ہواس کے قول میں اس کے معل میں اس کی نبیت میں اس کے عزم اور ارادہ میں کہیں کذب اور تخیل کا شائیہ اور نام ونشان بھی نہ ہو۔لہذا مناسب ہوا کہ نبی شاعر نہ ہواس لیے کہ شاعر کا کذب اور شوائب سے یا ک اورمنز ہ ہونااغلبًا اور ماد تاناممکن ہے اس لیے ارشاد ہوا۔ وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّمعُرَ وَمَا يَنْبَغِي أَبِم نِي آبِ وَشَاعِرى كَاعَلَمْ نَبِينَ عَطَاكِيا اوریکم آپ کے لیے مناسب بھی نبیں۔

لے شفا مقاضی میانس یہ تا ہم ملک سے یہ روایت کنز انعما یہ میں بحوالیہ کی یعلی والی نعیم ذکر ک گئی ہے۔ اللہ كتزالعمال ج:٧:٥٠ ٢٠٥٠

چونکہ منصب نبوت ورسمالت آپ کے لیے مقدر ہو چکا تھا اس لیے حق جل شانہ نے ابتداء ہی ہے آپ کے قلب مطہر کوان تمام امور سے متنفر اور بیز ارکر دیا کہ جومنصب نبوت و رسالت کے منافی اور مہاین تھے ای طرح اللہ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا جب زمانیہ نبوت كا قريب آبينجا ـ تورؤيائ صا دقه ااورصالحه عج اور درست خواب دكھائى دينے لگے ـ نبی نباء ہے مشتق ہے۔ لغت عرب میں نباءاس خبر کو کہتے ہیں کہ جومہتم بالشان اور بالكل سيح اوروا قع كےمطابق ہو\_مطلق خبر كونيا نہيں كہتے۔ ني كوني اس ليے كہتے ہيں كه اس کو بذر بعید دحی کے انباءالغیب یعنی نمیبی خبروں پر کہ جونہایت مہتم بالشان اور بالکل سیجے اور واقع کےمطابق ہوتی ہیں اور بھی نعط نہیں ہو شکتیں نبی کو بذر بعیہ وحی الیی خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے۔امام ربانی شیخ مجة والف ثانی قدس اللدسرہ اینے ایک مکتوب میں مخضرانبوت کی حقیقت کواس طرح بیان فرماتے ہیں۔

🕽 کے ادراک ہے عقل قاصر اور عاجز ہے وہ

و چینا نبچہ طور عقل ورائے طور حس است کہ 🕻 جس طرح اوراک عقلی کا طریقہ اوراک حسی آ نیج بخس مدرک نشو دعقل ادراک آل می 🕽 کے ملاوہ ہے کہ جوشیٰ حس ظاہر سے ندمعلوم نماید مچنیں طور نبوت ورائے طور عقل ست مجموعی ہو سکے عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے ای طرح آنجه بعقل مدرک نشود بنوسل نبوت بدرک 🖁 طور نبوت طور عقل ہے سوا ہے کہ جن چیز وال می دراید ـ

چزیں بذر بعہ نبوت ادراک کی جاسکتی ہیں۔

حس طام ت فقط محسوسات كاور عقل سے فقط معقولات كادراك بوسكتا ہے بيكن وہ غیبی امور کہ جوحس اور عقل کے اور اک سے بالا تر ہیں۔ نہ دہاں حس کی رسائی ہے اور نہ عقل کی وہ نیبی امور بذر بعیدوتی اور نبوت کے منکشف ہوتے ہیں امورغیب کے ادراک کا ذر بعداور وسیله صرف وحی نبوت ہے۔ وحی نبوت کی حقیقت تو حضرات انبیاء ہی سمجھ سکتے إحصرت المبيار بليهم الفسل قيوا سارم كاخواب بميشدها وق (سي ) بوتات بحي أجنونا أبيل موتار البيشة أنيات وطاست بمي صاحه ( اُصَبُ ) ہوتا ہے اور جمعی غیر صاحباً کمن آخرت ہے۔ ماط سے جمیشہ صالحہ ہی سوتا ہے۔ جیسے مصیبت مومن ہے مال ين. ايائيا مقبورت مُروواور تفرت به عاظ ت مجبوب اور پينديد ويت اله ماب العبير التي باري س العن الع

ہیں گرحق تعالی نے اپنی ہے پایاں رحمت ہے ہم جیسے نادانوں کے مجھانے کے لئے وقی نبوت نبوت کا ایک نمونہ عطافر مایا ہے کہ جس کود کھے کر پچھ نبوت کی حقیقت کو بچھ سکیں۔ وحی نبوت کا وہ نمونہ رؤیائے صالحہ (سچاخواب) ہے کہ جوحس اور عقل کے علاوہ غیبی امور کے انکشاف کا ایک اونی ذریعہ ہے۔

جس وقت انسان سوجا تا ہے اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی قوائے اور اکیہ بالکل معطل اور ہے کار ہوجاتے ہیں۔ اس وقت اس کومن جانب اللّٰہ بہت ہے امور منکشف ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کومن جانب اللّٰہ بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں۔ لئے ججت الاسلام امام غز الی قدس اللّہ سرؤ کا رس لہ'' المنقذ من الصلال ''مطالعہ فرمائیں۔

فلاصہ یہ کہ جس طرح غیبی امور کے انکشاف کا اعلیٰ ترین ذریعہ وی نبوت ہائی طرح غیبی امور کے انکشاف کا اونی ترین ذریعہ روکیائے صادقہ ہے اور روکیائے صالحہ وی نبوت کا ایک نمونہ ہے جس سے انبیاء کرام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ دائل الی نعیم میں باسناد حسن عبداللہ بن مسعود نوفی انتائی آغالی کے شاگر دعلقمہ بن قیس سے مرسلا مروی ہیں کہ اقرال انبیاء علیہم الصلا قروالسلام کو خواب دکھلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب چچ خوابوں ہے ان کے قلوب مطمئن ہوجاتے ہیں تب بحالت بیداری ان پرالقہ کی طرف خواب دکھل یا گیا۔ ای وجہ ہے کہ روکیا نے صالحہ وی نازل ہوتی ہے لیے بوسف علیہ السلام کو نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں خواب دکھل یا گیا۔ ای وجہ ہے کہ روکیا نے صالحہ وی نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ روکیا نے صالحہ نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہیں ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیم الصلوٰ قر والسلام کا خواب تو ہیں میں مدتی خواب میں کذب کا امکان بھی نبیں۔ البت صالحین ہی نبوت ہیں صدق غالب رہتا ہے شاؤ و نادر ان کا خواب از قبیل اضغاث احلام ہوتا ہیں صدق و فجار کے خواب اکثر اصفاث احلام ہوتا ہیں صدق و فجار کے خواب اکثر اصفاث احلام ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہری و فجار کے خواب اکثر اصفاث احلام ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہری و فجار کے خواب اکثر اصفاث احلام ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہری و فیار کے خواب اکثر اصفاث احلام ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہری و فیار کے خواب اکثر اصفاث احلام ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو

ا فتح البارى باب كيف كان بدء الوى \_ ج ابص: ٧

اصدفهه رؤیا اصدقهم حدیثا۔ جو شخص پی بت شروی اصدقهم دیا۔ وی است میں میں میں میں است میں است کے است کے است کے ا

اس حدیث ہے صاف کیا ہرہے کہ خواب کے صادق ہوئے میں بیداری کے صدق کو خاص خط ہے اور چوتخص جتنا زا ندصا دق ارکلام ہےائی قند رنبوت سے قریب ہے اور جس درجە صعرتى سے دور ہے اتنابى نبوت سے دور ہے اى وجہ سے نبى اَ سَرَم مِنْطَوْنِكَةَ اِلْائِے بھى بيارش د فرمایا کدرؤیائے صالحہ نبوت کا چھبیسواں جزء ہے اور بھی بیفر مایا کہ جالیسواں جزء ہے ایک حدیث میں ہے کہ بینتالیسواں جزء ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ بچیاسوال جزء ہے ایل اور حدیث میں سنز وال جزء ہےاورا یک حدیث میں ہے کہ چھبتر واں جز ﴿ہے۔امام غز الی قدس القديمرة - احيا والعلوم كي كما ب الفقر والزيع مين فريات مين كه ما شان مختف كلمات كوييه نه مجھو کہ باہم متعارض اورمصفرب ہیں بنکہ ان مختلف کلمات ہے اختلاف مراتب کی طرف اشارہ مجھو کہ خواب و بکھنے والے مختلف المراتب میں صدیقین کے خواب کو نبوت ہے وہی نسبت ہوگی جواکی کوچھیں ہے ہادر کسی کے خواب کو نبوت سے وہی سبت ہوگی جواکی کو عالیس یا بچاس یا ستر یا مجمعبتر سے ہے اور او ہر رہ درضی اللہ تعالی کی صدیث اصد قدم و فیا صدقهم حديثا (جس كوبم الجمي نُقل مرجك بين)وه بحي اى اختاد ف مراتب كي طرف مشير معلوم ہوتی ہےاس لیے کہ افعل النفصیل کا استعمال ای محل پر مناسب ہے کہ جبرال مراتب اور درجات مختلف اورمتفاوت اورمتفاضل ہوں ۔

حافظ ابن قیم فرمات بین کداه م احمد بن صنبل سے صراحة منقول ہے کہ راؤیا ہے صور حدے جز ، نبوت ہونے میں جس قدر بھی روا یہتی مروی بین وہ سب اختلاف مراتب پر محمول بین جر بایہ سوال کہ رؤیائے صالحہ کے جز ، نبوت ہونے کے کیا معنی بین حضرات بال ملم اس کے لئے فتح الباری کی مراجعت کریں سے اور بعد از ال اپنے طلبا ، اور متوسین کو سمجھ نمیں ۔ الندتی لی آپ حضرات کو اس فعل خیر کی جزا ، موط فرمائے ۔ وا، ست متوسین کو سمجھ نمیں ۔ الندتی لی آپ حضرات کو اس فعل خیر کی جزا ، موط فرمائے ۔ وا، ست الفرای کے الباری کی المرائی اللین ، نی ایس اللین کا ایس کے الباری کی سائیں۔ کا ایس کا الباری کی سائیں کی ایس کے الباری کی سائیں کی الباری کی الباری کی سائیں کی الباری کی سائیں کو الباری کی سائیں کی سائیں کو سائیں کو الباری کی سائیں کو الباری کی سائیں کو الباری کی سائیں کو الباری کی سائیں کو سائیں کو سائیں کی سائیں کی سائیں کو سائی کی سائیں کر کی سائیں کو سائیں کی سائیں کو سائیں کی سائیں کو سائیں کی سا

علی اخیر کے اجرکا ہے، چیز بھی اینے پر ور دگار ہے امید دار ہے۔ تطویل کے اندیشہ نے اس وقت پبلوتي يرجبوري لعل الله يحدث بعد ذلك المؤار

اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری اورمسلم میں ام المؤمنین عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق ہے مروی ہے۔

بتوفیل پر وی کی ابتدارؤیائے من الوحي الرؤيا الصالحة في أصالحية وفي جوخواب بهي و يجتروني جوخواب بهي و يجتروني كل

اوّل سابدي به رسول الله ﷺ السنوم فكان لايسرى رؤيا الالمروثني كيطرت ظام بهوكرر بتايه جاء ت مثل فلق الصبح.

ابن الی حمز دفر ماتے ہیں کہ رؤیائے صالحہ کوشنج کے ساتھ اس لیے تشبید دی گئی ہے کہ بنوز آفاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا۔جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفاب کا دياچە ہے ای طرح رؤیائے صالحہ آفتاب نبوت درسالت کے طلوع کا دیاجہ تھا۔ رومائے صادقہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی کے عنقریب آفتاب نبوت طلوح کرنے والا سے اور جس طرح منے کی روشی آ نافا نابر عتی رہتی ہے ای طرح رؤیائے صالحا ورصادقہ کی روشنی بھی آنا فانا بردھتی رہی۔ بیباں تک کدآ فاپ نبوت ورسالت فاران کی چوٹیوں ہے جلوہ کر ہوا، جو قلب کے بصیر اور بینا تھے مثلاً ابو بکر دُفِحَانْنَهُ تَفَالَ فَ وہ سمانے آئے اور آ فآب نبوت کے انوار وتحلیات ہے مستفید ہوئے اور جوکور باطن اور خفش دل تھے جیسے ابوجہل آفتاب کے طاوع ہوتے ہی خفاش کی طرح ان کی آئکھیں بند ہوگئیں اور نبوت و

كرنه بيند بروز شيره حبثم جشمه آفاب راجه كناه چرہ آفاب خود فاش است ہے تھیبی نھیب خفاش است باتی جولوگ ابو بکراور ابوجہل کے بین بین تھانی این بصیرت نورقلبی کے موافق ہر

رسالت کے آفتاب عالم تاب کی تمازت کی تاب ندلا سکے۔

متخص أفأب نبوت مستفيد موال

الفح الراري جي الأص:

ام المؤمنين عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہيں۔

شه حُسب اليه الحلاء وكان إيهرآب كوخلوت اورتنهائي محبوب بناوي كي 🧯 آپ غارحراء میں جا کرخلوت فر مات\_ يخلو بعار جراء

ام المؤمنين نے خبب کو بصيغة مجبول بظاہراس ليے ذکر فرمايا كه بينيں معلوم ہوسكا کہ وہ کیا سبب اور کیا داعی تھا کہ جس نے خلوت اور عزالت کوآپ کے لیے محبوب بن دیاوہ کوئی امر باطنی اور تیبی نھا کہ جس نے خلوت و تنہائی برآ پ کومجبور کر دیا اہتد ہی کومعلوم ہے كدوه كيا نقا۔اوروں كے حق ميں وہ سراسرمجہول ہے اس ليے ام المؤمنين نے اس كو بصيغه مجهول ذكرفر ماياب

حق جل شاہذ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت وعزلت کا داعیہ بیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ تن جل شانداصحاب کہف کے قصّه میں ارشاد قر ماتے ہیں۔

بِّنْ أَمُر كُمُ بِرُفَقَالِ

وَ إِذِ اعْتَر لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا } أورجبتم ال كافرول عاوران كمام اللَّهُ فَأُواْ الِّي الْكَهُونِ يَنْنشُرُلَكُمُ المعبودون عصواحَ اللَّه كَا للَّ بوجاوَتُو رَسُّكُمْ مِن رَّحْمَتِه وَ يُهَيِّيُ لَكُمْ إِلَكِ عَارِمِين جِ كَرَّهِ كَانْدِ بِنَاوَ تَا كَدَاطْمِينَ ن والله كي عبادت كرسكوالله تعالى تم يرايي وحتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہارے المحتم المسبولت بيدا فرمائے گا۔

بہ ضروری نہیں کہ خلوت وعز لت سے نبوت اور رسالت مل جائے اس سے کہ نبوت اوررس لت كوكى اكتسالي شئ تبيس الله جس كوجائب ني اوررسول بنائے و الله اعلم حيث يجعل رسالته

ولانبي على غيب بمتهم

تبارك الله ما وحي بمكتسب

ہاں جس کو وہ خود اپنی رحمت ہے نبی اور رسول بنانا جا ہے ہیں خلوت وعز لت ان کے حق میں نبوت ورسمالت کا دیباچہ ہوتی ہے جیسا کہ رؤیائے صالحہ فقط ان حضرات کے کئے نبوت ورسالت کا بیش خیمہ ہوتا ہے جن کے لیے منصب نبوت پر فائز ہوناعلم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ بیمطلب نہیں کہ جس کورؤیائے صالحہ اور سیے خواب نظر آئیں، وہ تی ہوجائے گا۔

وقبال تبعبالني فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا لَأَيْسِ جِبِ ابراجِيم عليه السلام كافرول سے يَعْبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ وَهَبُنَالَةً إاور سوائة ضداك ان كم تمام معبودول إسْدِقَ وَيَعْقُونَ وَ كُلاَّ جَعَلْنَا إِتِهِ اللَّهِ مُوكَّةٌ مِم نَهُ ابراتِيم كواسحاق جبيها بيثااور يعقوب جبيها يوتاعطا كيااور هر ایک کونبی بنایا۔

نَبيًّا لِ

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کامنصب نبوت پر فائز ہوتا عزلت ابرا ہیمی کی برکات میں ہے تھا، پس اس طرح آپ بھی غارحراء میں جا کراء تکاف فرماتے اور کھانے بینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کراللّٰہ کی عبادت اور بندگی کرتے کسی حدیث میں آپ کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی اور مراقبہ اور تفکر اور تذکر ہے آپ کی عبادت تھی علاوہ ازیں نساق و فجار مشرکین اور کفارے علیحدہ رہنا پیخودمستفل عبادت ہے (آخر بجرت ع جس کی مدح وثنا ہے ساراقر آن بھرایرا ہے وہ کیا ہے خدااور رسول کے وشمنوں سے علیحد کی ہی کا تو نام ہے ) اور جب تو شختم ہوجا تا تو گھر واپس آ کر تو شہ لے

ح بین القوسین جوع برت ہے وہ مؤلف کی طرف ہے ہے اس بیے اس کو مدامہ زرقانی کیا، مے متاز کر دیا گیا جس دلیل سے ابتد جل شانہ کوعی دخلصیں کا ویکٹ موجب فیرو برکت ہے ای دلیل سے اعدا والقد کا و کھناسلیم طبیعتوں کے لیے موجب کدورت اور باعث ظلمت ہے کیا بارون اورموک بن عمران اور فرعون ، بهان اورمحدرسول الله بيونظة يوادا بوجهل عد دامله ،ا بو بمرصد ليق اورمسياسه كذاب كاو يكين برابر بسيحاشاهم حاشا ولا يتكرلك . الأمن سفينفسه \_والعاقل تكفيه الاشارو١٢ جات اورعبادت من مشغول بوجات \_ (زرقائي صااح ا)و المختار عدما انه كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من شريعة ابراهيم وغيره كما في الدر المختار ص١٢٣ ج ا\_

یعنی فقہاء حنفیہ کے نزدیک مختار تول ہے ہے کہ آپ کو کشفِ صادق اور الہام سیجے ہے جو ظاہر اور منکشف ہوتا کہ بیام حضرت ابراہیم اور کسی نبی کی شریعت سے ہاس کے مطابق عمل فرماتے جبیبا کہ بعض روایات میں بجائے فیتخت کے فیتخف کالفظ آیا ہے جس کے معنی یہ بین کہ ابراہیم صنیف کے طریقہ پر چلتے تھے یہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ ملت صنیفیہ کے مطابق اپنے کشف اور الہام سے ممل کرتے تھے۔

# آ فمآب رسالت كافاران كى چوٹيوں سے طلوع

یبال تک کہ جب عمر شریف چالیس اِسال کو پینی تو حسب معمول آپ ایک روز غارجراء میں تشریف فرما منظے کہ دفعۃ ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کوسلام کیا اور پھریہ کہا اقو اُ پڑھیئے آپ نے فرمایا۔ مااما بقاری میں پڑھیں سکتا۔ اس پرفرشتہ نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت بج کی کوئی انتہاندری اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا قو اُ میں نے پھروی جواب دیا۔ ماانا بقارئ۔

### فائدة جليله

ماآنا بِقَادِی کے بِظَامِرُ عنی ہے ہیں کہ میں پڑھا ہوائییں اُتی ہول کین اس معنی میں اشکال ہے ہے کہ قراءت لیعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں۔ اُتی شخص بھی کسی اِ اشکال ہے ہے کہ قراءت لیعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں۔ اُتی شخص بھی کسی اِ پالیس سال کی عمر میں معوث ہونا ابن عباس اور انس بن مالک نوصافات کا تعظیم نوصافات اللہ اور علی اور تعلیم نوصافات ہوں اور کتاب النفیر میں ور رقانی ص کے مناج الحجام اور تاب النفیر میں ور کتاب النفیر میں تیسری ور کتاب النفیر میں ور کتاب النفیر میں تیسری ور کتاب النفیر میں ور کتاب النفیر میں تیسری ور کتاب النفیر میں ور کتاب النفیر میں تیسری ور کتاب النفیر میں تیسری ور کتاب النفیر میں ور کتاب النفیر میں ور کتاب النفیر میں تیسری ور کتاب النفیر میں ور کتاب النف

ک تعلیم و تلقین سے قراءت اور تلفظ کرسکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ فصاحت و بلاغت اس کی غلام ہو۔ اُمیت ۔ کتابت کے منافی ہے۔ اُمی شخص لکھی ہوئی تحریر کونہیں پڑھ سکتا، لیکن زبانی تعلیم و تلقین سے تلقین کر دہ الفاظ کی قراءت کرسکتا ہے۔ بس اگر جریل امین کوئی لکھی ہوئی تھیں اور اس کی نسبت سے لکھی ہوئی تھیں اور اس کی نسبت سے کمیتے ہے کہ اقراء یعنی اس تحریر کو پڑھوتو پھر اس کے جواب میں ما انا بقادی کہنا ظاہر اور مناسب ہے جسیا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبریل ایک حریری صحفہ لے کرآئے جو جوابرات سے مرصعی تھا اور دہ صحفہ آل حضرت پڑھی تھی ہوئی میں دیا اور کہا کہ اقراء یعنی اس حریری صحفہ کو پڑھے۔ آپ نے فرمایا ماآنا بقادی کی بیٹی میں آمی ہول کھی ہوئی تحریری صحفہ کو پڑھے۔ آپ نے فرمایا ماآنا بقادی کی بیٹی میں آمی ہول کھی ہوئی تحریری صحفہ کو پڑھے۔ آپ نے فرمایا ماآنا بقادی کی بیٹی میں آمی ہول کھی ہوئی تحریر کو پڑھی ہولی۔

بعض مفسر بن کا اتول ہے کہ اتبہ ذلیک المسجنٹ کا ریاب فیلہ بیں ای کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبر بل امین لے کرآئے تھے اور اگر جبر بل امین کوئی تحریر لے کرتا ہے تھے اور اقر ء ہے کہ کاسی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا۔ بلکہ محض زبان سے قرائت اور تنفظ مطلوب تھا تو اس صورت میں مَاانَا بِقَادِی کے یہ عنی نہیں کہ میں اُئی ہوں پڑھا ہوں بیل ملکہ یہ معنی ہیں کہ وی کی ہیبت اور دہشت کی وجہ ہے پڑھ نہیں سکتا۔ رویت ملک اور مشاہدہ انواروئی کی وجہ ہے قلب پراس ورجہ جیبت اور دہشت طاری ہے کہ زبان اٹھی نہیں کس طرح پڑھوں جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فر ایا کہ معنی کے بھی سکتا۔ جواس معنی کے بھی مناسب ہے اور پہلے معنی کے ساتھ بھی ورست ہوسکتا ہے۔ بذا توضیح ماافا دہ شخی کے بھی مناسب ہے اور پہلے معنی کے ساتھ بھی ورست ہوسکتا ہے۔ بذا توضیح ماافا دہ شخی کے بھی مناسب ہے اور پہلے معنی کے ساتھ بھی ورست ہوسکتا ہے۔ بذا توضیح ماافا دہ شخی کے برائتی الحد شالد ہلوی فی اضعة اللمعات سے مدارت الذہ قاسی و کذائی تیسیر القاری شخی عبدائتی الحد میں القاری المتاری بزبان فاری الشخ نور الحق دہلوی ہوں کے اوشرح فاری شخی الاسلام دہلوی ہی مناسب ہوں کے دور الحق دہلوی ہی کہ اوشرح فاری شخی الاسلام دہلوی ہی شرح بخاری بزبان فاری الشخی نور الحق دہلوی ہوں کے اوشرح فاری شخی الاسلام دہلوی ہی شرح بخاری بزبان فاری الشخی نور الحق دہلوی ہوں کے اوشرح فاری شخی الاسلام دہلوی ہوں

اِزر قانی شرح مواہب ص ۲۱۸ ج، علی ہے قدروی این اسحاق فی مرس عبید بن عمیر جاء جریل بنمط من ویوج فید کتاب۔ علی ماللم یعللم تک پڑھنا کتاب لٹفیر اور کتاب آلتیر علی فدکور ہے بدوا وی کورویت میں فظاو و تُلك الْاَنْحُومُ تَک پڑھنا فدکور ہے۔ ۱۲ عفاعنہ سے بن عس ۲۳۰ سے بن ایس ۲۳۰ ھے جی ۴جس ۵۲۲

فرشتہ نے پھرتیسری ہار مجھ کو پکڑ ااورای شدت کے ساتھ دیا یااور جھوڑ دیااور بہ کہا کہ

إِقُسرَا باسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ أَ آبِ اليِّروردگاركنام كى مروس يرْبَعَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق - إِقُرَأُ ﴿ جُوفَالْقَ بِهِمَامِ كَا نَاتِ كَا خَصُوصاً الْسَانِ كَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله جس نے قلم سے علم سکھلا یا اورانسان کووہ چیز بتلائيں جن کووہ نبیں جانیا تھا۔

بعدازاں آپ گھرتشریف لائے اور بدن مبارک پرلرز ہ اور پکی تھی آتے ہی حضرت خدیجہے فرمایاز ملونی، زمّلونی مجھ کو پچھاڑھاؤجب پچھ دہرے بعدوہ گھبراہٹ اور یریشانی وُ ور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ ہے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کواندیشہ ہوا کہ میری جان نه نکل جائے۔ چونکہ وحی اور فرشتہ کے انوار وتجلیات کاحضور کی بشریت پر دفعۃ نزول اورورود ہوااس لیے وحی کی عظمت اور جلال ہے آپ کو بیدخیال ہوا کہا گروحی کی یہی شد ت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے اس تقل اور بوجھ کونہ برداشت کر سکے با ہار نبوت سے مغلوب ہو کرفنا ہوجائے۔

چنانچیاس آیت میں ای تقل کی طرف اشارہ ہے۔

محمد بلق فليلا بم تم مر ايك تقبل اور كرال کلام نازل کرینگے۔

إِنَّا سُنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيُلاً

سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہو جاتی تو ناقنہ وحی کی وجہ سے مجبور ابیٹھ جاتی تھی۔زید بن ٹابت فرماتے ہیں کہ ایک بارآپ کی ران میری ران برکھی کہ وحی نازل ہوگئی۔اس وقت آپ کی ران اس درجہ قبل معلوم ہوئی کہ مجھے اپنی ران کے پُو رپُو ر

ہوجانے کااندیشہ ہوگیاا یک معمولی شئے اگرخلاف طبع پیش آ جاتی ہے توانسان پریشان ہو جاتا ہے جہ جائیکہ ایساعظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو دہم وگمان ہے بھی بالا ہواس واقعہ ہے گھبرا جانا کوئی مستبعد نہیں ہموی علیہ السلام کو جب حق جل شانہ کی طرف ہے مجز ہُ عصا عطا ہوا اور تھم ہوا کہ اےمویٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو جب و یکھا کہ وہ تو سانپ بن کر چلنے نگا تو موی علیہ السلام الصلوٰ ق والسلام ڈرکراس قندر بھائے کہ منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وفت آواز آئى أقبل و لا تسخف إنَّكَ مِنَ الامِنينَ المعرويُ والسِ آوَوْرمت تم بالكل مامون رہو گے۔مویٰ علیہالسلام کا بیدڈ رنا اور بھا گنا طبیعت بشربیا کا اقتضاء تھا۔ لحبلق الإنسان ضعيفًا كسى شك اورتر دوكي وجهت ندتها ـ اى طرح في اكرم يتفليها کی مرعوبی اور پریشانی بھی فقط اس بنا پرتھی کہ دفعۃ نبوت اور وی کا بارگراں آپڑا کے سر دو اور شک کی بنایر بریشانی ندهی \_خوب مجھلواور شک اور تر دو میں نه پر و \_ بشریت پر دفعة ملكية كےغلبہ ہے آپ كا مرعوب اورخوف زوہ ہوجانا كوئى مستبعد نبيس رفتة رفتة جب ملائكمہ کی آ مدورفت سے آپ کی بشریت ملکیت ہے مانوس ہوگئی تو بیخوف جاتار ہاا جا تک بار نبوت پڑجانے ہے آ ہے گھبرا گئے اور آ ہے کواندیشہ بیہوا کہ بیں اس بار سے میری روح نہ یرواز کر جائے۔معاذ اللہ نبوت ورسالت میں کوئی شک اور ترود نہ تھا اس لیے کہ نزول جبریل اورمشاہدہ انوار وتجلیات کے بعد نبوت میں شک وتر ددمحال ہے چنانچدا بن شہاب ز ہری کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبر مل امین آئے اور میراسینہ جاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مندیر بٹھلایا جو بواقیت اور جواہرات سے مرصع تھی۔

ثم استبان له جبرنيل فبشره برسالة إاور جريك ظاهر موع منجانب الله آب كو الله حتى اطمان النبي النبي من قال إمنصب نبوت ورسالت كي بثارت دي يبال للة اقرأ فقال كيف اقرأ فقال إفراً ألل تك كرآب مطمئن بوكة بهركها كرياهو باسم رَبّكِ اللّذي خَلَقَ الى قوله ألآب فرماياس طرح يراهول جريّل ف و انصرف فحعل لايمر على شجر أمسالم يسعسلم تك آب الله ك

مَالَمْ يعلم فقبل الرسول رسالة ربه ﴿ كَهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ

امرا عظيما الحديث-

ولا حجر الاسلم عليه فرجه أي يق م وقبول كي اور واليس بوع راستديس سىسروراً الى اهله موقنا قدراي للجرستجراور جريرآپ كا گذر بوتا وه آپ كو السلام مدیک یا رسول املد کہتا۔ پس اس طرح آپشادان وفرحان اینے گھروا پس آئے اور بدیقین کے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو شي عظيم عطافر ما كي يعني نبوت ورسالت \_

بدروایت دارکل بیمتی اور دلاکل انی تعیم میں بطریق موک بن عقبه مروی ہے اور بدروایت عیون الاثر میں یا فظ ابو بشر دولانی کی سند ہے مذکور ہے۔ جا فظ عسقدانی فرماتے ہیں کہ مبید بن عمر کی مرسل روایت میں ہے کہ جبریل آئے اور جھے کو ایک مسندیر بٹھدیا کہ جو جواہرات ہے مرصع تھی اور زہری کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ مجھ کوایک عمدہ مسند پر بٹھلایا جس کو د كم كرتعب بونا تفاع غرض به كه آب كر تشريف الائة اور حضرت خديجه تمام واقعه بيان کر کے فرہایا کہ مجھ کوائی جان کا خطرہ ہے قر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیفرہ یا۔ آپ کو بشارت ہوآ ہے ہے بڑنہ ڈریئے۔خدا کی تشم ابندآ ہے دہمی رسوانہ کریگا آپ تو بسلے حمی كرتے ہيں۔آپ كى صدرتى بالكل محقق ہے۔ جميشة آپ كى بولتے ہيں لو ول كے بوجھ كو اٹھاتے ہیں لینی دوسروں کے قرض اینے سرر کھتے ہیں اور ناداروں کی خیر کیم کی فروستے ہیں و امین میں او گوں کی امانتیں اوا کرتے ہیں،مہمانوں کی نسیافت کاحق اوا کرتے ہیں حق ہجانب امور میں آپ ہمیشدا مین اور مددگار رہتے ہیں۔ بیروایت بخاری اور سلم کی ہےاتن جربر کی ا یک روایت میں ہے کہ حضرت خدیج رضی المدتع کی عنها نے یہ بھی فرہ یا میا اتبات فاج شته قط آپھی کی فاحشہ یا سابھی نہیں کینے سے خان صدید کہ چھنی ایسے محاس اور کم الت اورايسے محامداور يا كيزه صفات اورايسے اخلاق وشركل اورايسے معانی اور فضائل كامخزن اور معدن ہواس کی رسوائی ناممکن ہے وہ ندونیا میں رسوا ہوسکتا ہے ندا خرت میں حق تعالی شامه 

جس کواپنی رحمت سے بیرمحاس اور کمالات عطافر ماتے ہیں اس کو ہر بلہ اور ہرآ فت ہے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے آپ کوتسلی دی اور بیکہا کہتم ہےاں ذات یاک کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے میں توی امیدر کھتی ہول کہ آپ اس امت کے نبی ہول گے اور ایک روایت میں ہے۔

و اخبرها بما جاء به فقالت أبين تمام واقعد حفرت فديجب بيان ابشر فوالله لايفعل الله بك أكياء حفرت فديجرض الترتعالى عنهاني كبا الاخيرا فاقبل الذي جاء ك من أمبارك بواورآب كوبشارت بوخدا كي تتمالله اللَّه فانه حق وابشر فانك للتحالي آپكوماتھ سوائے خيراور بھلائي كے رسول الله حقا رواه البيهقي في للم يكهنه كريكا جومنصب الله كي جانب تي الدلائيل من طريق ابي ميسرة ألي كياس آيا إس كوتبول يجيوه والشبري ہاور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بٹ رت ہوآ پ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔

J. Mund

حا فظ عسقلانی اس روایت کفتل کر کے فر ماتے ہیں کہ بیر وایت صراحة اس بر دلالت کرتی ہے کہ ملی الاطلاق سب ہے <u>سلے حضرت خدیجہایمان لائیں۔ بعدازاں خدیجہ تنہا</u> ا بینے چی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس کئیں جوتو ریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اورسریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تصاور زمان جالمیت میں بُت یرستی ہے بیزار ہوکرنصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑ ھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے میتمام واقعہ بیان کیا۔ورقہ نے من کر ہے کہا۔

لئن كسنت صدفتني انه لياتيه أارتوج كهتي بتو تحقيق ان كياس وى فرشته آتاہے جو میسی عدیدالسلام کے پاس آتاتھا۔

م نخ ارري .خ۱۱ س ۱۳۵ سر خیر کی خبر ا نے و لے کو ناموی كتيت بين اورشركي خبرلائ والكوجاسوس كتيته بين ١٢ لتج الباري عن ١٣ يَ بدروایت ولائل الی تعیم میں با سادحسن مذکور ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ آ ہے کو ایے ہمراہ لے کرورقہ کے باس کئیں اور کہا اے میرے چیازاد بھائی ذراایے بھتیج کا حال (لیعنی اِخودان کی زبان ہے) سنئے۔ ورقہ نے آپ ہے،مخاطب ہوکر کہا اے جھتیج بتلاؤ کیاد یکھا آپ نے تمام واقعہ بیان فر مایا۔

فلما سمع كلامه إيقن بالحق و أورق نجب آپكاكلام سُنا توسيَّت بي حقّ اعتسرف ہے یے ( فتح الباری ص ۱۳۷ کی کا یقین آ گیا کہ جو پھھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیااوراس کشلیم کیا۔

ج١١ كتاب العبر)

ورقنہ نے آپ کا تمام حال سُن کر ہے کہا کہ بیرو ہی ناموں''فرشتہ'' ہے جومویٰ علیہ السلام پراتر تاتھا۔کاش میںتمہارےز مانۂ پیغمبری میں قوی اورتوا ناہوتا جب کہتمہاری قوم تم کووطن ہے نکالے گی یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب ہے فر مایا کیاوہ جھ کو نکالیں گے۔ورقہ نے کہاا یکتم ہی پرموقوف نہیں جو شخص بھی پیغمبر ہوکرالتد کا کلام اوراس کا بیام لے کرآیالوگ ای کے دشمن ہوئے اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت

لِيْنِ القوسين في أن كان سيراضا فيه بيانيا تا كه بخاري اوره إنَّ الْ فيهم بي روايت بيس تعارض كانو بهم نه مواا\_ ح کُ وریقین وراعتراف کی ترام منه رورته کی طرف راحق میں ملامیشکی نے تمام منها ریونی اکرم مفتی کیزیر کی طرف راجع تجه کراس طرح ترجمه کیاجب تب نے ورقد کا کا مت تو آپ کوئل کا یقین ہو کیا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا میر ق النبي ص ١٨٩ ن تقطيع خورو - ملامة على ب يه مجعا ك حضور پُرنوركوا بِني نبوت ورسات مِين شَبّ تھا ورقہ كے كہنے ہے کے اپنی بوت کا یقین آیا ملامشبلی کا بیرخیال ، اکل نعط ہے حضور پُد کو رُواپٹی بوت ورس ایت کا اول ہی میں علم وریقین حاصل ہو گئیا تھا۔ جسپ جبر کیس امین مارجہ میں داخل ہو ۔ تو اوار آپ وسدام یا جیسا کے وواؤا طیاک کی روایت میں ے و تیمورز قالی عن الم خار و فتح ا ہاری عن الم خال مآب العیم میں ور کیم کئے۔ ورسالت البیہ کی بشارت وی یہاں تنگ كەتپەملىن بوگ پېرتپ ئېراقىر الورسورواقراكى ئىتىن تەپ ئويزىغا مىل بىدازال جىپ تپ مارجراپ واليس بوك توبر شجر وحجر بين سيدا سلام عليك يورمول القدكي آوازين آب سنته تقيه ويجهونها كل مكبري ص ٩٣ ج1، ص ٩٥ ج انزض بيك ان تمام امورت بيكواني نبوت كايفين كامل حاصل موج كا تعد البية ورقد كو بيكا كام سننے ك بعد " پ کی نبوت کا یقین آیا اور پیچیان ایر که بیدوی نبی مین جمن کی توریت اورائیل میں بشارت دی گئی ہے اورا آپ کی نبوت ورساحت کی تقید تی کی هدامہ نے خلطی سے تمثی والیقین واحتر اف کی شمیر میں بجائے ورقہ کے حضور پر ٹور کی طر فے راجع کیں اوسطی میں جنا اسوے۔

زورے آپ کی مدد کروں گا گر کچھ زیادہ دن گزر نے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہوگیا۔ یہ بخاری اور سلم کی روایت ہے اور ابومیسرہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا۔

ابیشر فانا اشھد انک الذی بیشر
ب ابین مریم وانک علی مثل
ب ابین مریم وانک علی مثل
ناموں موسمی وانک نبی میں جن کی حفرت کے بن مرسل نبی اور آپ مرسل میں اور میں مرسل میں اور آپ مرسل میں اور آپ کو نقر یب اللہ کی طرف سے جہاد کا کما جائے گا۔

چونکہ آپ بھی موکی علیہ السّلام کی طرح نبی الجہاد ہیں اور شریعت موسویہ کی طرح آپ کی شریعت بھی حدود وتعزیرات جہاد وقصاص۔ حلال وحرام کے احکام پرعلی وجہ الاتم مشتمل ہاں لیے اس وقت ورق نے باوجود نصرانی ہونے کے یہ کہا کہ یہ وہی ناموں (فرشتہ) ہے جوموی علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اور جس وقت اول بار حضرت خدیجہ رضی القد تعالی عنہا نے آپ کی غیاب میں ورقہ ہے آپ کا حال بیان کیا تو اس وقت ورقہ نے نصرانی ہونے کے باعث آپ کے ناموں (فرشتہ) کو ناموں عیسی علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی اور ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سرکو بوسہ دیا بی ساتھ تشبیہ دی اور ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سرکو بوسہ دیا بی رہشت اور خوف دور ہوجا ہے اور آئند وور کی کا آنا چند روز کے لئے رک گیا تا کہ میں بیدا ہوجا ہے وہیں توشت سلامے وکلامے نفر ست در لیا می نفر ست دولا اور ایک اور ایک اور آئندہ وقی کا شوق اور انتظار قلب میں بیدا ہوجا ہے۔

وی کے رک جانے ہے آل حفزت ﷺ کواس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے کہ اسپے کو پہاڑ کی جوٹی ہے گرادیں۔

افتح اساری دج ۸ مس ۴۵۸، عیون الاثر ، ن ایس ۸۴ سع عیون ۱، ثر ، ن ایس ۸۵ سع جی کے رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کر میم کا نازل ہونا چندرور کے لئے بند ہو گیااور یہ مطلب نبیس کے جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ جبریل ایمن کی آمدورونت برابر جاری رہی۔عمدۃ القاری سے سے نا

بر وں سانک بزارال غم بود گرز باغ دل خلالے کم بود بجر سے براہ کر مصیبت کھ نہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں گرآ پ جب ایباارادہ فر ماتے تو فوراً جرئیل امین ظاہر ہوتے اور یفر ماتے۔ یا محمد انک رسول الله حقا محمد انک رسول الله حقا مول برحق ہیں۔

يين كرآب كقلب كوسكون موجاتال

ایک بارحضرت خدیجہ نے بی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے وض کیا کہ اگر ممکن ہوتو جس وقت وہ ناموں آپ کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور مطل فر ، کیں چن نچے جبر کیل امین جب آپ کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور مطل فر ، کیں چن نچے جبر کیل امین جب آپ کے پاس آئے حسب وعدہ آپ نے حضرت خدیجہ کو اطلاع وی حضرت خدیجہ نے وض کیا کہ آپ پالٹی ٹھیلا حضرت خدیجہ کے آغوش میں آ جا کیں ۔ جب آپ پالٹی ٹھیلا حضرت خدیجہ کی آغوش میں آ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول ویا اور آپ پالٹی ٹھیلا سے دریا فت کیا کہ کیا آپ پالٹی ٹھیلا اس وقت بھی جبر کیل کو دیکھتے ہیں۔ آپ پلاٹی ٹھیلا نے فر ، یا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فر مایا آپ کو بثارت ہو۔ خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے شیطا ن نہیں۔ اس دوایت کو جب نے فر مایا آپ کو بثارت ہو۔ خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے شیطا ن نہیں ۔ اس اورایک روایت کیا ہے۔ (سیرۃ ابن بشام ) کا اورایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ فر مایا کہ آپ کو مبارک ہویہ فرشتہ ہا اگر اورایک روایت کیا تھر مایا کہ آپ کو مبارک ہویہ فرشتہ ہا اگر شیطا ن ہو تاتو نہ شر ما تا۔ رواہ ابونعیم فی الدلائل یسند ضعیف عن عائشہ ضی التہ عنہا سے شیطا ن ہوتاتو نہ شر ما تا۔ رواہ ابونعیم فی الدلائل یسند ضعیف عن عائشہ ضی التہ عنہا سے شیطا ن ہوتاتو نہ شر ما تا۔ رواہ ابونعیم فی الدلائل یسند ضعیف عن عائشہ ضی التہ عنہا سے

#### خلاصه

یہ کہ حضرت خدیجہ کا بیاستدلال آپ کی نبوت ورسالت برعقلی تھا کہ ایسے می سن اور شاکل اور کمالات وفضائل کا منبع اور سرچشمہ نبی ہی کی ذات بابر کات ہو علی ہے اور ورقہ کا استدر ل نقلی تھا کہ ریہ وہی نبی ورسول ہیں جن کی حضرت میں بین مریم نے بشارت دی استدر کی خضرت میں بین مریم نے بشارت دی ہے گئے ہوری نے ایس ۱۲۹ میں جن کی حضرت میں بین مریم مے بشارت دی ہے گئے ہوری نے ایس ۱۲۹ میں اس ۱۲۹ میں انگیا کی تاہیں ۱۹۵ میں اس ۱۲۹ میں اس ۱۲۹ میں انگیا کی تاہیں ۱۹۵ میں اسلامی کا ایس ۱۲۹ میں انگیا کی تاہیں ۱۹۵ میں اسلامی کا ایس ۱۲۵ میں انگیا کی تاہیں ۱۲۵ میں انگیا کی تاہیں ۱۹۵ میں تاہیں انگیا کی تاہیں ۱۹۵ میں تاہیں انگیا کی تاہیں ۱۹۵ میں تاہیں انگیا کی تاہی تاہی تاہیں انگیا کی تاہیں انگیا کی تاہیں انگیا کی تاہیں انگیا کی تاہیں تاہیں تاہی تاہیں تاہی تاہیں تاہی تاہیں تاہی تاہیں تاہی تاہیں تاہیں تاہیں تاہیں تاہیں تاہیں تاہیں تاہیں تاہیا تاہیں تاہ

ہے۔ سلیمان بھی اور موئی بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ ورقہ سے پہلے عدّ اس اے پاس گئیں اور جبر ئیل کا آنا بیان کیا۔ عدّ اس نے جبر ئیل کا تام سنتے ہی بید کہا قد وس قد وس لینی سجان التد سجان اللہ الذان بُت پرستوں کی جبر ئیل کا تام سنتے ہی بید کہا قد وس قد وس لینی سجان التد سجان اللہ الذان بُت پرستوں کی سفیر ہیں اور موئی کا کیا دور موئی ہے جو عد اس کے جواب کے باس بھی گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ بجیرا کے جواب کے باس بھی گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ بجیرا کے جواب کے الفاظ القریبا وہی تھے جوعد اس کے جواب کے ہیں۔ ترفہ کی میں حضرت عاکشہ میں اور کو تو اب کی نبوت میں نے ورقہ کو خواب میں ویکھا کہ سفید لباس میں ہوتے ۔ آپ نے فر مایا کہ ورقہ کو خواب میں ویکھا کہ سفید لباس میں ہوتے ۔ (فتح الباری کتاب النفیر سورہ اقر آن) مند ہزار اور متدرک کسی اور لباس میں ہوتے ۔ (فتح الباری کتاب النفیر سورہ اقر آن) مند ہزار اور متدرک کیا کہ میں حضرت عاکشہ سے موری ہے کہ دست میں ایک باغیاد و باغ ویکھیں ہیں ہیں سے خاص کے جنت میں ایک باغیاد و باغ و کھے ہیں ہیں۔ سے خاص کے جنت میں ایک باغیاد و باغ و کھے ہیں ہیں۔ سے خاص کے جنت میں ایک باغیاد و باغ و کھے ہیں۔ سے

### فائدة جليله

نبی آخرالز ماں کی بشارتیں اینے چیازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بار بارسی تھیں۔اس کا مصداق حضور ہول کے چنانچہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور غار حراء ہے واپس آکر خدیجة الكبريٰ ہے بیان كيا تو حضرت خدیجه كوسنتے ہى نبوت كا يقين آگيا تھالىكن فرط مسرت اور جوش محبت میں مزیدا طمینان کے لیے بھی آپ کو ورقہ کے پاس اور بھی عد اس کے پاس لے جاتیں کہ جس امید پر نکاح کیا تھا بحمداللہ وہ اُمید برآئی حضرت خدیجہ فقط آپ کی پریشانی ہے پریشان تھیں ورندا پنے دل میں بے انتہا شاد ماں وفر حال تھیں اور حضور کا مقصد بھی تھا۔ معاذ القد۔ آپ کواپی نبوت ورسالت میں ذرہ برابر شک اورتر دونہ تھا اورمشاہد ہُ جبرئیل اورمعائنہ 'انوار واسرار کے بعد تر د داورشک کا ہونا بھی ناممكن اورمحال ہے وجہ بیتھی كه ورقه اگر چه عالم تنظيمكر صاحب حال اور صاحب كيفيت نه تنے آپ کے قلب مبارک پر جو وحی کی کیفیت گذر رہی تھی اس کی اصل حقیقت اور اصل لذت اوراس لذت کی کیفیت تو حضور پنتی پیتیابی کومعلوم تھی۔ ورقہ اس کیفیت کو ذوقی طور یر نہیں جانتے تھے۔ ذوقا اس سے بالکل ناآشنا تھے بلکہ محض علمی طور پر جانتے تھے کہ حضرات انبیاء برنزول دحی کے دفت یہ کیفیات گذرتی ہیں اس لیے وہ آپ کی تسلی کرتے تصاورا یسے دفت میں سلی وشفی وہی کرسکتا ہے کہ جس پریہ حالت اور کیفیت طاری نہ ہو اور کچھاجم لی طور پراس قتم کی چیز وں ہے باخبر ہوجیسے تمار دار بیار کی تسلی کرتا ہے۔ورنہ جس پریپائیفیت اور بیرحالت طاری ہوگی وہ خود ہی خوف ز دہ اور بیہوش ہو جائے گا ہے ا بنی ہی خبر ندر ہے گی وہ دوسرے کی کیاتسلی کرے گا اور عقلاً اور شرعاً پیضروری نہیں کے تسلی دینے والاص حب حال ہے افضل اورائمل پااملم اورافہم ہو۔ فافہم ذا لک واستقم یہ

# تاريخ بعثت

اس پرتو تمام محدثین ومؤرخین کااتفاق ہے کہ بروز دوشنبہ آپ کونبوت ورسالت کا خلعت عطاموا۔لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ کس مہینہ میں مبعوث ہوئے حافظ ابن عبدالبرفر ماتے ہیں ماہ رہنے الاول کی آٹھ تاریخ کو ضلعت نبوت عطا ہوا۔ اس بنا، پر بعثت کے وقت آپ کی عمر شریف ٹھیک جالیس سال کی تھی اور محمد بن اسحاق فر ماتے ہیں کہ سترہ رمضان المبارک کو آپ منصب نبوت برفائز ہوئے۔

واتت علیه اربعون فاشرقت شمس النبوة منه فی رمضان السائتبارے بعثت کے وقت آپ کی عمر شریف چالیس سال اور چھاہ کی تھی حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں ای قول کو بھی اور رائح قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ غار حراء کا اعتکاف آپ رمضان ہی میں فریاتے تھے تفصیل کے لیے زرقانی ص ۲۰۲ جا و فتح الباری ص ۲۰۲ جا کتاب النفیر وص ۲۱ جا برء الوحی کی مراجعت فرمائیں۔

## فوائدولطا ئف

 (۳) حدیث کا پیفظ شم حبب الیه النحلاء لیمی خلوت و مراست کی محبت و ال وی گئی۔
صیغهٔ مجبول لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ خلوت کی محبت خود بخو و پیدائبیں ہوئی بلکه
سی و النے والے نے ول میں و ال وی ہے لیمی اللہ سجانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے اور خلوت
کی محبت اس لیے ول میں و الی کئی کہ خلوت اور عراست یعنی مخلوق سے میں حدگی اور تنہائی تمام
عبادتوں کی جڑ ہے بلکہ خلوت خود مستقل عبادت ہے اور اگر خلوت کے ساتھ و کر و فکر کی
عبادت بھی مل جائے تو سجان القدنوں میں نورے۔

(س) اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مبتدی کے بیے خلوت اور عزات ہی مناسب ہے گھر میں اور اہل وعیال میں رہ کراچھی طرح عبادت نہیں کرسکتا یہ منتہی کے لیے خاص خلوت کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کامل اور منتہی کیلئے اہل وعیال کی صحبت ۔ تعلق مع اللہ سے مانع نہیں ہوتی ۔ کی قال تعالیٰ جات گا تُلھیٰ ہے تعداد ہ و لا بیٹے عن فیلی معالیہ و اللہ و اِقَام الصّلوةِ الایقیا

از درول شوآشنا وَاز بروں بریکانہ ہاش ایس چنیں زیباروش می بوداندر جہاں مرمنتی کے لیے مرمنتی کے لیے مرمنتی کے لیے محمد قال تعالیٰ فاذا فرغت فانصب والیٰ ربک فارعت بر کا عالیٰ فاذا فرغت فانصب والیٰ ربک فارعت بر کا توشہ لیے کا توشہ لیے جاناس کی دلیل ہے کہ کھائے اور پینے کا انظام تو کل کے منافی نہیں۔ بلکہ رزق خداوندی کی طرف اپنے نقر وفاقہ اور ضرورت و حاجت کا ظہر ہے جو میں عباوت ہے۔ رَب اینی لمآ الزلت الی من خیر فقیوس کے افراد تا ہے کہ کا توشہ کے ان اس کی منافی نہیں۔ بلکہ رزق خداوندی کی طرف اپنے نقر وفاقہ اور ضرورت و حاجت کا اظہر رہے جو میں عباوت ہے۔ رَب اینی لمآ الزلت الی من خیر فقیوس کے افراد تا ہے۔ کا تا تا ہے تا

والفقرلی وصف ذات لازم ابداً کما ان الغنی ابد اوصف له ذاتی فقرادر حاجت میراد صف ذاتی ہے میری ذات اور حقیقت کولازم ہے بھی جدانہیں ہوسکتا جیسا کہ غناور بے نیازی خدا کا دصف ذاتی ہے ہیں جیسے خدا کے لئے استغناء اور بے نیازی لازم ہے ای طرح فقراورا حتیاج بندہ کے لئے لازم ذات ہے۔

ریشعرحافظ ابن تیمید قدس القد سرهٔ کا ہے حافظ موصوف اس شعر کو کثر ت سے پڑھا کرتے تھے بوراقصیدہ مدارج السالکین میں مذکور ہے اور اسی مضمون کو اس ناچیز نے ان شد مصریب س

اشعار میں ڈکر کیا ہے۔

حضرت موی علیهالسلام کو جب مدین پینیج کر بھوک لاحق ہوئی تو بارگاہ خداوندی میں

اييخ نقروفا قه كواس طرح پيش كيابه

رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ الدِيرِوردگارآبِ جو خِيرِ بَهِى نازل فرمائيل خَيْرِ فَقِيْرِ لِ

رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر اور احتیاج کو کھو ظار کھنا عین عبادت ہا ورحضرات انبیاء اللہ علیہ الف الف صلوٰ قاللہ کی سنت ہے اور توشہ نہ لینے میں در پر دہ ادعاء تو کل ہے۔ چنانچ یع مفل کھنے کی کئی روز کا صوم وصال رکھتے لیکن تکیہ کے شیج ایک روٹی ضرور رکھی رہتی تھی۔ ایک ون کسی مرید نے شیخ کے تکیہ کے شیج ہے اس روٹی کو ایک افغالیا۔ شیخ کی جب نظر بڑی تو دیکھا روٹی ندارد ہے متوسلین پر بہت نار بنس ہوئے اور سخت وست کبور مرید بن نے کہا کہ حضرت کو اس کی کیا ضرورت ہے شیخ نے فر مایا تم یہ سخت وست کبور مرید بن روز صوم وصال رکھنے پر قادر ہوں اس لیے روٹی رکھنے کی کوئی سے سی کھنے ہو کہ میں کئی کئی روز صوم وصال رکھنے پر قادر ہوں اس لیے روٹی رکھنے کی کوئی

إنقص أآية ١٢١٠.

ضرورت نہیں۔تمہارا بیہ خیال غلط ہے میں اپنی قوت کے بھروسہ پرروز ہنییں رکھتا بلکہ محض خداوند ذ والجلال کے فضل وکرم کے بھروسہ پررکھتا ہوں اور ہروفت اپنے ضعف اور ناتوانی ہے ڈرتار ہتا ہول نہ معلوم کس وفت مجھ ہے بیتو فیق اور تائید روحانی روک لی جائے اور بشریت اور جسمانیت کی طرف لوٹا دیا جائے اور اُس رزاق ذوالقوۃ المتین کی سوکھی ہوئی رونی کامختاج ہوج وَل بندہ اپنی ذات ہے ایک لمحہ کے لئے بھی رزق خداوندی ہے مستغنی نہیں ہوسکتی نفس کے اطمینان کے لیے روٹی ہروقت پاس رکھتا ہوں تا کے نفس کو کسی قسم کا اضطراب لاحق ندہوسا لک کو بجائے نفس کے رزق پرِ فقط رزق ہونے کی حیثیت سے نہیں بلكەرزق خداوندى ہونے كى حيثيت سے اعتماداور بھروسه كرنا بهتر ہے لے (٢) غارحراء كي ضوت وعزلت مين آپ كايه معمول رہا كېجى بھى آپ گھرتشريف لاتے اور چندروز کا تو شد لے کر گھر ہے واپس ہوجاتے اس میں اس طرف اش رہ ہے کہ اصحاب ضوت وعزلت کے لیےانقطاع کلی مناسب نہیں اہل وعیال کے حقوق کی رعابیت بھی ضروري إلى وجه ارشاوفر مايالاد هسانية في الاسلام. اللام بس مهانيت بيس باطنی امراض کے معالجہ کے لیے اور عبادت میں پختگی اور رسوخ پیدا کرنے کے لیے اگر سن غاریا پہاڑ میں مدّت معینہ کے لیے خلوت کی جائے ( جیسا کہ حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے) توہیمین سنت ہے۔ بدعت نہیں ہے۔ (4) نیز اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کسی غاریا بہاڑ میں خلوت اورعز لت کا ارادہ کرے اس کو جاہیے کہ اہل خانہ کو مقام خدوت ہے ضرور مطلع کر دے تا کہ ان کو کسی قسم کی تشویش نه ہواس کی طرف ہے قلب میں کوئی بد گمانی نه ہو عندالضرورت اس کی خبر گیری كرسكيس \_ بيار موتوتيار داري كرسكيس وغير ذ الك\_

(۸) جبرئیل امین کا آپ کوتین بار د با ناملکی اور روحانی فیض پہو نچانے کے لیے تھ تا کہ جبرئیل کی روحانی نیا نے اور ملکیت آپ کی بشریت پرغالب آجائے اور قلب مبارک آیات الہیہ ایجة النفوس، چاہ میں اا

اوراسرارغیبیاورعلوم ربانیکاتخل کرسکاورآپ کی ذات بابرکات خالق اورمخلوق کے ابین واسط اور عالم شہادت کا منتمیٰ اور عالم غیب کا مبدأ بن سکے حضرات عارفین کا اس طرح سے کسی کوفیض پہو نچانا بطریق تو اثر ثابت ہے۔ ابن عباس رضی القدعنما سے مروی ہے کہ ایک بارنبی کریم علیہ الصلوقة والسلام نے مجھ کواپے سینہ مبارک سے لگایا وربید عافر مائی۔ اللّٰ بھیم عَیلِمه الکتاب (بخاری ٹریف) اس اللّٰہ ماک مطافر ما۔ نبی اکرم میشون کی گاب کا بن عباس کواپے سینہ سے لگانا ایسا ہی تھا جسے کہ جبر میل امین نے آپ کواسے سینہ سے لگانا تھا۔

ابوہریرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بسا اوقات آپ سے حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فر مایا اپنی چاور بچھاؤ میں نے چادر بچھائی۔ آپ نے دست مبارک سے بچھاشارہ فرمایا جیسا کوئی دولپ بھر کر پچھا ڈالٹا ہوا ور بھی نے اُس چا در کوا ہے سینہ سے لگالو۔ میں نے اُس چا در کوا ہے سینہ سے لگالیا اسکے بعد میں کوریس بھولا ہے

حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ نے دولپ بھر کرابوہریہ کی چادر میں کیا ڈالا لیکن سے بندہ ناچیز کہتا ہے۔ ان کسان صواب فلمن الله عزو جل وان کان خطا فمنی و من الشیطان گمان سے کے عالم غیب میں جو خزانہ حفظ ہے آل حفرت یکھی گئی نے اس خزانہ سے حفظ کی دولپ بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالیس اور پھر وہ حفظ چادر سے ابوہریرہ کے سینہ میں پہنچا حفظ اگر چہ عالم شہادت والوں کے زد یک غیر محسوں ہے گرمحر مان عالم غیب کے دور بین نگا ہوں سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ۔ اس فتم کی باتوں کے وہ کی لوگ میں جو حضرات انہاء اللہ بھی الف الف صلوات اللہ کے حواس سے بیگا نہ ہیں ۔ ابوہریہ وضی اللہ عنہ کے حفظ کا ایک اور بھی عجیب واقعہ ہے جس کا اس مقام سے بیگا نہ ہیں ۔ ابوہریہ وضی اللہ عنہ کے حفظ کا ایک اور بھی عجیب واقعہ ہے جس کا اس مقام سے تعلق نہیں حضرات انہا علم فتح الباری باب حفظ العلم میں ۱۹۲ تی مراجعت فرما کمیں ۔ تعمل کی شریف میں ایک مراجعت فرما کمیں ۔ تعمل کا نہیں کو میں کا کری شراحت فرما کمیں۔ یہ تعمل کی شریف میں ۱۹۲ تی کی مراجعت فرما کمیں۔ یہ تعمل کی شریف میں ۱۹۲ تو ایک کی مراجعت فرما کمیں۔ یہ تعمل کی شریف میں ۱۹۲ تی کی مراجعت فرما کمیں۔ یہ تعمل کی بھی کا میں کا کہ کا کیک کو ایک کو کا کہ کہتا ہے کہتا ہے

(٩) علامه طِبي طبّب اللّه ثراه مشكوة من لكهة من كهية من كه سورهُ اقرأ كي نازل شده آيتون میں آپ کے اس کے شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ما انا بقاری میں پڑھا ہوائبیں ہوں وہ بیکہ بے شکتم پڑھے ہوئے نہیں مگرا ہے رب کے نام یاک کی اعانت اور امداد سے پڑھوسب آسان ہوجائے گا اور سمجھ لو کہ حق جل شانۂ کسی کوعلم کتاب اور قلم کے واسطہ سے عطا فرماتے ہیں جس کواصطلاح میں علم کتابی کہتے ہیں عملہ بالقلم میں ای طرف اشارہ ہے اورتسی کو براہ راست بغیراسیاب ظاہری کے دساطت کے علم عطافر ماتے ہیں جس کواصطلاح مين علم لدني كيت بين اورعله الانسان مالم يعلم مين ال طرف اشاره عظاصة جواب بیہ ہے کہ اگر چہ آپ پڑھے ہوئے نہیں مگرحق جل وعلا کی قدرت بہت وسیع ہے بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے بھی جس کو جا ہتا ہے علوم ومعارف ہے سرفر از فر ما تا ہے۔اس طرح التدتعاني آپ کوبھی علم ومعرفت عطافر مائے گا۔ کما قال تعالیٰ

وَ عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَ إورالله تعالى في آپ كوده باتين بتلاكين كه كَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِجْنَ كُوآبِ بِغِيرِ ضِراكِ بِتلائِ ازخود جان بھی نہیں کتے تھے اور اللہ کا فضل آپ پر ا پہتہی بڑاہے۔

(۱۰) حضرت خدیجہ کے تکی آمیز جواب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صلہ کرحی اور مہما نداری اور سخاوت اور بمدردی کی وجہ ہے دنیا میں بھی انسان آفتوں سے ماموں ومصوّن رہتا ہے۔ ع (۱۱) حضرت خدیجہ رضی القد تعالیٰ عنه کا آپ کی تسلی کے لیے آپ کے محاس اور کم لات کا ذ کر کرنااس کی دلیل ہے کہ کسی کے واقعی اورنفس الا مری محاسن اور کمالات اس کے منہ پر بیان کرنابشرطیکه مهروح کے اعجاب اورخود پسندی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوصرف جائز نہیں بلکہ شخسن سے ا

(۱۲) نبی اکرم ﷺ کا سب سے پہلے اس واقعہ کا حضرت خدیجہ سے ذکر کرنااس امر کی

ولیل ہے کہ انسان پراگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اگر اس کے اہل خانہ دینداراور مجھدار ہول توسب سے پہلے ان سے تذکر ہ کرے اور بعد میں جواہل علم اور اہل فہم ہوں ان سے ذکر کرے۔

(۱۳) حفرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس واقعہ کوئن کرآپ بیٹی تھیں کو ورقہ بن نوفل کے پاس لیے جانا۔

جواس زمانہ کے سب سے بڑے عالم تنے اس امرکی دلیل ہے کہ جب کوئی نادر \* واقعہ چیش آئے تو علمائے رہانیین پر چیش کرنا جا ہے۔

(۱۵) جوشخص اینے سے عمر میں برا ہوائس کی تو قیراور تعظیم و تکریم ضروری ہے اگر چہ ہے کم عمر علم اور فضل ، مرتبہ اور کم ل میں سارے عالم سے فائق اور برتر ہو۔

(۱۲) چھوٹا اگر چہ مرتبہ میں بڑا ہوگر بڑی عمر والے کے لیے یہ جائز ہے کہ خاطبت میں اپنے سے کم عمر والے کے لیے وہی الفاظ استعمال کرے جواصاغر کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جبیبا کہ ورقہ نے باوجود آپ کونجی اور رسول مانے کے با ابس انحبی اے میرے بیسے کہ کہ کر خطاب کیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصاغر جب اکا برکی مجلس میں حاضر ہوں تو اکا برکے وابتدا وکا ام نہ فیا میں اس وقت تک ہوں تو اکا برکے وابتدا وکا ام نہ فیا ہے۔

چنانچ حضرت خدیجہ جب آپ پیٹھی کوورقہ کے پاس کے رکئیں اور بیکہ۔ یا ابن عیم اسمع من ابن اخیك اسائن ممانے بیتے ہے کھ سنے۔ تو آپ خاموش رہے جب ورقہ نے خودابتداء بالکلام کی اور بیکہا۔ یا ابن اخبی ماذا تری۔ اسلامیس کے اے میرے بیتیج کیادیکھا۔ تب آپ بیلی میں ماذا تری میں ماذا تری کے خبر دی ا

(۱۸) درقہ کے جواب میں آپ کا یہ فرمانا او مسخسر جسی جسم کیا یہ لوگ جھ کو مکہ سے نکالیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی مفارقت حضرات انبیاء پر بھی شاق ہے ہے ۔ اور ان انبیا اس وقت قو کی اور تو انا ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی بیاس کی دلیل ہے کہ انسان کو کسی خبر کی تمنا جائز ہے اگر چہ اس خیر کے حصول کی امید نہ ہوتا

(۲۰) امام ما لک رحمة الله عليه ہے کس نے دريافت کيا كه جبريك نام ركھنا كيما ہے تو ناپسند فرمايا يہ

تو حیدورسالت کے بعدسب سے بہلافرض

تو حیدورسالت کے بعدسب سے پہلے جس چیزی آپ تو تعلیم دی گئی وہ وضوءاور نماز مقی۔ اوّل جرئیل نے زمین پراپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشہہ جاری ہوگیا جرئیل نے اس سے وضوء کیا اور آپ و کھتے رہے بعدازاں آپ نے بھی اسی طرح وضوء کیا پھر جرئیل نے دور کعت نماز پڑھائی اور آپ نے اقتداء کی اور وضوءاور نماز کی تعلیم دی وضوءاور نماز کی تعلیم دی بیروایت ولائل الی تعیم ص مے جا دی ایس مقرب عائشہ سے مروی ہے حافظ عسقلانی فرماتے بیروایت ولائل الی تعیم ص می جی ایس منداس کی ضعیف ہے ہیں سنداس کی ضعیف ہے ہے

اسامة بن زیدای باب زید بن حارثه تفعانفهٔ منالی سے راوی بی که رسول الله مین الله مین که رسول الله مین کا الله مین که رسول الله مین که استان که استان مین که استان که استا

مع بجية النفوس، ج. ايس: ri

ع روش الانف، ج: ایس ۱۵۸ هی الاصاب ج: ۲۸ جس: ۴۸۱

لِ بَهِ النَّفُوسُ مِنْ أَيْسُ 14 مع روضُ الاِ تُف مِنْ أَيْسُ 107

نماز کی مجھ کو تعلیم دی۔ بیروایت مسند احمد اور سنن دار قطنی اور مستدرک حاکم میں مذکور ے-علامة عزيزى شرح جامع صغيريس اس حديث كى بابت فرماتے ہيں - قال المشيخ سِذا حديث صحيح (السراح المنيرص ٢٩ج ا) اوربيعديث سنن ابن ماجيس بھی مذکور ہے اور علامہ بیلی نے بھی اس کواپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے ان دونوں سندول میں عبداللہ بن لہید واقع ہے جس میں محدثین کو کلام ہے۔ حافظ ابن سیدالناس قدس الله سرهٔ فرماتے ہیں جس طرح بیصدیث زید بن حارثہ ہے مروی ہے اس طرح براء بن عازب اورعبدالله بن عباس كي حديث ميس ب كديد يبلافرض تقا (عيون الارص ١٩) علامہ بیلی اس حدیث کوذ کر کر کے قرماتے ہیں پس وضوء باعتبار فرضیت کے تکی ہے اور باعتبار تلاوت کے مدنی ہے اس لیے کہ آیت وضوء کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا لے ابتداء بعثت ہی ہے آپ کا نماز پڑھنا تو قطعاً ثابت ہے اختلاف اس میں ہے کہ یانچ نمازوں کے قرض ہونے سے پہلے ( کہ جوشب معراج میں فرض ہو کیں )ان سے پہلے آپ پرکوئی نماز فرض تھی یانہیں بعض علماء کے نز دیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہھی آب جس قدر جائے نماز پڑھتے۔ صرف صلوٰ ۃ الليل كائتكم نازل ہوا تھااور بعض علماء كے نزد یک ابتداء بعثت ہے دونمازی فرض تھیں دور کعتیں صبح کی اور دور کعتیں عصر کی۔ كما قال تعالى وَسَبَّحُ بِحَمْدِ } اورالله كُتْبِيح وَتَميد كروشام اورسج رَبُّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ عِي وَسَبَّحَ بِحَمُّدِ رَبُّكَ قَبُلَ } اورطلوع ممس ہے پہلے اور غروب مس سے طُهِ لُوع الشَّهُ مِن وَ قَبُلَ لَمُ يَهِ اللَّهِ كُتَّبِيح وَتُمِيدُ روب اور تماز قائم کرو دن کے دونوں کنارول وَأَقِمِ الصَّالَاةَ طَرَفَيُ النَّهَارِ ٣ (لعنی منح وشام) میں

الإيون آية ١١٣٠

عُطِيرًا بِيَّةٍ ١٣٠٠

عيمافر،آية ٥٥،

ل روض الانف ج اجس ١٦٣٠

اور بعد چندے سورہ مزمل نازل ہوئی۔ (فتح الباری کتاب الصنوٰۃ باب کیف فرضت الصلوۃ) علامہ بیلی فرماتے ہیں مزنی اور بحی بن سلام سے ایسا ہی منقول ہے۔ الصلوۃ) علامہ بیلی فرماتے ہیں مزنی اور بحی بن سلام سے ایسا ہی منقول ہے۔ احمال مقاتل بن سلیمان سے منقول ہے کہ القد تعالی نے ابتداء اسلام میں دور کعتیں صبح کی اور دور کعتیں شام کی فرض کیں اور پھر یا نئے نمازیں شب معراج میں فرض کیں ہے۔ اور دور کعتیں شام کی فرض کیں اور پھر یا نئے نمازیں شب معراج میں فرض کیں ہے۔

# سابقين اولين رضى الله تعالى عنهم ورضواء نيل

سب سے بہلے آپ کی حرم محترم صدیقة النساء خدیجة الکبری رضی التدتع لی عنهانے اسلام قبول کیا اور بروز دوشنبه شام کے وفت سب سے ہمیے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی لہٰذا اوّل اہل قبلہ آپ ہی ہیں (اصابہ عیون الأثر) اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف باسلام ہوئے بعدازال حضرت علی کرم انتدو جہہ جومدت ہے آپ کی آغوش تربیت ہم میں تنے دس سال کی عمر میں اسلام لائے اور بعثت ہے اگلے روز بروز سہ شنبہآ یہ کے ہمراہ نماز بڑھی ہے ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعثت ہے ایکے روز حضرت علی نے آل حضرت بلق نیکٹر اور حضرت خدیجہ کونماز پڑھتے ویکھا تو دریافت کیا کہ بیاکیا ہے۔ آپ نے ارشادفر مایا کہ بیر اللّٰہ کا دین ہے یہی دین لے کر پیٹیمبر دنیامیں آئے میں تم کواللّٰہ کی طرف بلہ تا ہوں کہاسی کی عبادت كرواورلات وعزى كاانكار كروحصرت على نے كہايہ بالكل ايك نئ شيئے ہے جواس ہے پہلے بھی نہیں سی تھی جب تک میں اپنے باپ ابوطالب سے اس کا ذکر نہ کرلوں اس سيترجمه الثدتعالي ان يعدامني ووالوريه الثد لِي روش الأغب، خ اجس ١٦٢ - الع حيول الرثر، خ الس ١٩١ ے رامنی ہوئے۔ حصرت سخابے متعاق قرآن کریم میں جا بجا بھی تا ندکور میں یہ یاور ہے کہ اللہ تعالیٰ رامنی اسی ے موت میں جس کا خاتمہ ایمان وراخل سریر موہ سق اور من فتی ہے خدر تعالی بھی رائشی ٹیس ہوتا ۱۳ ا سی میک ہار جب مکدیش فجھ سالی موٹی تو آن مفترت ملاقظیم ہے ہے۔ بیچ حسنرت عباس ہے فرمایا کہ ابوطالب کثیر لعيال بين اورز مانية قط سالي كاسيا وصالب كي و في اما نت اورامداء مرفي حيايية بس سيا تكابار با كا، ويعض اول ويحقم اور بعض اوا ، و کابیس غیل ہوجا ؤں " ہے اور عباس اجھا تھا تھا ۔ وہ وسائلر ابوطالب کے باس سیجے اور میمی ورخواست کی بع حالب نے بیکب عقبل کومیرے لیے تبھوڑ وہ اور ہاتی جس کوجا ہے ہے اور آپ ہے جی یو ور حفزت مہاس نے جعفر کو ه هیون ایازی س ۹۳ بنی کفائت کے سیے پیندفر مایا ۱۲ سے قال نامش ۱۸ ج

وقت تک پھنیں کہرسکتا۔ آپ بریہ بات شاق گذری کہ آپ کا راز کسی برفاش ہوا س لیے حضرت علی سے بیفر مایا کہ اسے می اگرتم اسلام نہیں قبول کرتے تواس کا کسی سے مت ذکر کرو۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ایک رات گذر نے نہ پائی کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام ڈال دیا جب ضبح ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ گوائی دو کہ القد ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور لات وعزی کا انکار کرواور بت پرتی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اور عرصہ تک ( یعنی ایک سال تک جیسا کہ بعض روایت میں ہے ) اینے اسلام کو ابوط لب سے خفی رکھا ابعد از اس آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نمی زادا کی با

# اسلام ابي بكرصد بق رضى الله عنه

جب تمام اہل ہیت اسلام میں داخل ہوگئے۔ تب آپ نے احباب ومخلصین کواس رحمت کبری اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے صدیق باا خلاص اور محب بااختصاص اور رفیق قدیم اور ولی حمیم لینی ابو بکر صدیق کوایمان و اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے بلاسی تامل اور نفکر کے اور بغیر کسی غور اور تدہر کے اوّل وہلہ میں آپ کی دعوت کو قبول کیا۔

چیثم احمد برابو بکرے زوہ وزیجے تصدیق صدیق آمدہ

آپ نے صدق کو پیش کیااورابو بکرنے تصدیق کی ایک ہی تصدیق نے صدیق بن بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے پچھ نہ پچھ ضرور جھج کا مگر ابو بکر کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی تو قف نہیں کیا۔ اِامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے جب بید دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو بیار شادفر مایا کہ رجال احرار لیعنی آزاد مردول میں ہے سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے اور عور توں میں سے حضرت خدیجہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور لڑکوں میں سے حضرت فلا محارثہ اور لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی محم اجمعین آلے

بدء الوحی کی روایات سے اگر چہ بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی پہلے اسلام لائے مگران کا بیاتقدم موجب فضیلت و برتری نہیں اس لیے که حضرت خدیج تو آپ کی بیوی تھیں اورآ پ کے تا بع تھیں اور حضرت علی صغیرالسن تھے اور آپ کی آغوش تربیت میں تھے۔گھر کی عورتوں اور بچوں میں پیرطافت اور مجال نہیں ہوتی کہ وہ بڑے کی رائے کو دفع کر سکیل۔ بخلاف ابوبكر كے كہ وہ مستقل اور آزاد تھے كسى كے تابع اور زيراثر نہ تھے ان كا بلاكسى تر دداور بلاکسی دباؤادر بکرسی کے تبعیت کے اسلام قبول کرنا موجب صدفضیلت ہے۔ نیز حضرت خدیجہ اور حضرت علی کا اسلام ان کی ذات تک محدود تھا بخدا ف ابو بکر کے کہ ان کا اسد م متعدی تھااور خیر متعدی۔خیر دا زم ہے افضل ہوتی ہے اس لیے کہ ابو بکر اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی نشر واشاعت اور تبلیغ و دعوت میں مصردف ہوگئے اور حضور پُرنور کو مدد پہنچائی اور آپ کے لیے موجب تقویت ہے اور جناب علی رضی اللہ عنداس وقت ایک صغیر السن نیچے تنے وہ دعوت اسلام میں کیامدود ہے سکتے تنے حضرت علی تواہیخے اسلام کواینے ہاپ سے بھی چھیائے ہوئے تھے( دیکھوزر قانی ص۲۳۴ نؒ ا )اورابوطالب کی غربت کی وجہ سے حضور پُرنو رکی تربیت میں تھےالی حالت میں وہ حضور پُرنو رکوادراسلام کوکوئی ولی مدد بھی نہیں پہنچا سکتے تھے نیز بچول کی مادت ہے کہ جب وہ کسی کی صحبت اور تربیت میں ہوتے ہیں تو جو کام اس کو کرتے و کیھتے ہیں اس کی ریس میں وہی کام کرنے لگتے ہیں بچوں میں کسی کام کے نفع اورضرراورحسن و فیچ کے بیجھنے اور پر کھنے کی صلاحیت اور تمیز نبیس ہوتی۔ یہی حال اس وقت حضرت علی کاتھا بخلاف ابو بکر کے کہوہ بڑے عاقل اور ہوشمندز ریک تھے اور نفع اور العيون الاثرج. ابس. ٩٥ م البداية والنهاية ج ١٩٠٠م ٢٩٠

ضرراورحسن وبلتح میں تمیز کی یوری صلاحیت رکھتے تھے اور نبی اکرم بھی فیت کے ہم عمر تھے اور مکہ کے ذی شروت اور ذی شوکت اور ذی اثر لوگوں میں سے تھے ابو بکر نے الی حالت میں بلاکسی دیاؤ کے اوّل وہلہ میں اسلام کی دعوت کوقبول کیا اورلوگوں پراینے اسلام کو ظاہر کیا۔ تحسی باب اور بھائی ہےاہے اسلام کونفی نبیس رکھااورا ہے احباب خاص میر خاص طور ہے پر ا ہے اسلام کو ظاہر کیا اور اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ایبا اسلام موجب صد فضیلت ہے۔خلاصۂ کلام بیاکہ ابو بکرا لیے تخص ہتھے کہ جوآ زادادرمستقل تھے اور ہوشمنداور صاحب شوکت اور مرتبت تھے وہ اوّل وہلہ میں اسلام لائے اور ابتداء بی ہے دعوت اسلام میں آل حضرت بینتی کا کل سر ماہیا سال و ہے اور مال ومتاع اور زندگی کا کل سر ماہیا سلام کے ليے وقف كر ديا اور كامل تيره سال تك ہرطرح كى تكايف اورمصيبت ميں ٱتخضرت مين التين الله کا ساتھ دیا اور دشمنوں کی مدافعت کی ۔حضرت علی میں کم سن ہونے کی وجہ ہے دشمنوں کی مدا فعت اور اُن کے مقابلہ کی طاقت نہتھی اور حصرت ابو بمرصد این نے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی آپ کے احباب وخلصین میں سے جوآپ کے ماس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے اُس کو اسلام کی وعوت دیتے چنانچہ آپ کے رفقاءاور مصاحبین میں ہے آپ کی تبلیغ ہے بید حضرات اسلام میں داخل ہوئے لے عثمان بن عفان اورزبير بنعوام اورعبدالرخمن بنعوف اورطلحة بن عبيدالله اورسعد بن الي وقاص رضي التدلق لي عنہم اجمعین پیامیان قریش اورشر فی ءخاندان آپ کے ہاتھ پراسلام لائے۔

ابو بکر ان سب کولیکر رسول الله بلوزید یکی خدمت میں حاضر بوئے سب نے اسلام تو ابو عبیدہ قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی ، بعدازاں بید حفرات مشرف باسلام ہوئے ابو عبیدہ عامر بن الجراح یا آقم بن ابی الارقم مطعون بن حبیب کے نتیوں جیٹے ۔ عثمان بن مظعون اور عبد الله میں مظعون اور عبد الله بن مظعون اور عبد الله بن مظعون اور عبد الله بن مظعون اور عبد الله بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن اور اساء بنت الی بن عمرو بن فیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن اور اساء بنت الی بن عمرو بن فیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن اور اساء بنت الی بن عمرو بن فیل اور اساء بنت الی بند شرف باسلام ہوئے

براور خباب بن الدرت اور عمیر دابن الى وقائس بینی سعد بن الى وقائل کے بھائی اور عبداللہ بن مسعود الورسعود بن القاری اور سلیط بن عمر داور میاش بن الى ربیعة اور الن کی بیوی اساء بنت سلام اور حمیر بن حذا فداور عامر بن ربیعه اور عبداللہ بن جمش اور ادان کے بھائی ابوا اس کے بھائی دوران کی بیوی اساء بنت عمیس اور حاطب بن الحارث اور الن کی بیوی اساء بنت عمیس اور حاطب بن الحارث اور الن کی بیوی الماء بنت عمیس اور حاطب بن الحارث اور الن کی بیوی فاظمہ بنت مجلل اور اس کے بھائی خطاب بن حادث اور الن کی بیوی فاظمہ بنت الی عوف اور نعیم بن عبداللہ النی من منطعون اور مطلب بن از ہر اور الن کی بیوی رملہ بنت الی عوف اور نعیم بن عبداللہ النی میوی امنیہ بنت خلف اور صد بی کی تروی امنیہ بنت خلف اور حاطب بن عمر واور ابو حذیفہ عتب اور واقد بن عبداللہ اور بیر بن عبد یا لیل کے جاروں بین حامل حاطب بن عمر واور ابوحذ یف عنہ اور واقد بن عبداللہ اور صہیب بن سنان عبداللہ بن جدعان کے آزاد کردہ خلام رضی اللہ تو لی عناء عنم الجمعین ۔

لے عبد بندین مسعود فریات میں کہ بیں مقبہ ہاں الی معیط کی بکریاں چرائے مرتا تھا کیپ رور آنخضرت بلق بھیڑ میرے لکہ کی طرف ت گذرے اور وہر آپ کے ہم اوقع آپ نے جھے دریافت فر مایا کہ کیا تمہادے یا ال دودھ ہے جس نے أب كريش المن زور "ب فرماي كونى ب الاحدى جرى رواؤا، وش ف كيد بدووه و كرك بيش ك آب ف اس کے قتنوں پرایٹا است ممارک رکھااہ راوو ہوا و بالیسے اپویکر کواور بعد میں جھے کو دواجہ یا پارجس ہے جم دونول سیر ب ہو گئے جدازاں تھن کے طرف می طب ہو برقر مایا۔الکھن ۔اے دود حدتو اس تھن ہے منقطع ہوجا یہ فرمائے ہی جمری پھر ويت أي بغيره ووجه كروُني به يعجزوه كيونزيش مسلمان بوكيواورات بتسام ش يا عبل مبي با رسبول الله اسه الله كرسول بحكروهام وينجي سيال إناوست مبارك مير عامرير بجيسا الرف وياسب المال السلم ويلك ومانك علام معلمه الدنجيمين بركت وية خدا كالعليم كرده نونبال بصافظا بن سيدالناس في ال روايت كواحي سندي الإنحام بم ہے شتق ہے جس معنی اور ہے ہیں۔ بی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بيان يا جااميون الرثر ف المصف سمعت عدمة و العصة في المحمة من عبدالتدكي والدانت في كل بديرة الن وشام داح اصابیم ۵۱۵ ج ۳ وطبقات م ۱۰ اج سمتم اذل سی عام بن قبیر فغز دو بیزمعون ش شهید بوت اور فرشتے ان کینٹ کوآ سان مراش لے محیۃ اروش الانف م ١٩٨ج ا ع دارا رقم بین میرون بھی فی خالد اور عام اور عاقل اورایاس سے سے میلے مشرف با اسلام ہوئے اور سے کے ماتھ پر بیت کی اور جب ججرت کا حکم ناز <sub>س</sub>وا تو سب نے مع عورتو ساور بچے سا کے بیجرت کی اہل خانہ میں سے کوئی نفی کمیرین باقی شده ماه کا تو رکونش ۱۹ به کرید بیشانوره رواند جویب رفاعه بین عمیدالمنفر ریسه مکان پر جا کرانز ہے۔ طبقات این سعدص ۳۸۳ نی ۳ فتهم اول به ماقل ۵ نام اصل میں ماقتل تھا رسوں ایند بینون فتایات ہجاہے ماقس کے ماقل ركها اصابص ٢٣٢ ج٢ مبلية خرت ك عافل تصاب عاقل موسكة .

جب نماز کاوفت آتا تو آپ کی گھاٹی یا درہ میں جاکر پوشیدہ نماز پڑھتے۔ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی کی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا کی ابوطالب اس طرف آن کیلے۔حضرت علی نے اس وقت تک اپ اسپ اسلام کو اپنے ماں باپ اور اعمام اور ویگرا قارب پر ظاہر نہیں ہونے ویا تھا ابوطالب نے آل حضرت پڑھ تھی سے مخاطب ہوکر دریافت کیا کہ اے بیتے یہ کیا دین ہا اور رہ کیسی عبادت ہے آپ نے فرمایا اے بچا یہ کو دریافت کیا کہ اے بیتے یہ کیا دین ہا اور ایک عماور نے بھی عبادت ہے آپ نے فرمایا اے بچا یہ کی دین ہالقہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پنج مروں کا اور خاص کر ہمارے جدامجدا براہیم علیہ الصلوق والسلیم کا دین ہا ور القہ نے بچھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نفیحت کے مشتی ہیں کہ آپ کو خیر اور مدایت کی طرف بلاؤں اور آپ کو جا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس مدایت اور دین برخق کو قبول کریں اور اس بارہ میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔

ابوطالب نے کہاا ہے بھتے میں اپنا آبائی فد بب تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن اتناضرور ہے کہ تم کوکوئی گزند نہ بہنچا سکے گا۔ بعد از ال حضرت علی کی طرف مخاطب ہوکر کہاا ہے بیٹے یہ کیا دین ہے جس کوتم نے اختیار کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا باپ میں ایمان لایا اللہ پراوراس کے رسول پراور جو بچھووہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کی اور ان کے ساتھ اللہ کی عیادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا منتبع اور پیرو ہوں۔ ابوطالب نے کہا بہتر ہے تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بل یا ہے۔ ان کا ساتھ نہ چھوڑ نا۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۸۵ جا۔)

اسلام جعفرابن ابي طالب رضي الله تعالى عنيا

ایک روز حضرت علی نوعیانندُ تعالی رسول الله بالقائی کے ساتھ مشغول عباوت سے حصرت علی آپ کے دائیں جائی کے ساتھ مشغول عباوت سے حصرت علی آپ کے دائیں جانب سے اتفاق سے ابوطالب اُدھر سے گذر ہے جعفر بھی احضرت علی کے بینی بھائی حضرت بلی ہے عمر میں دس سال بزے ہے بینی بھائی حضرت بی کے ہاتھ پرشرف ہسلام ہو غزوہ موجہ میں شہید ہون اس غزوہ میں نوے سے زیادہ جسم مبارک پر زخم آپ منصل تذکرہ انٹ ،اللہ تعالی غزوہ موجہ میان میں آئے گا الاصاب

آپ کے ہمراہ تھے آپ کو جب نماز پڑھتے ویکھا تو جعفر سے مخاطب ہوکر کہاا ہے بیٹا تم ہمی علی کی طرح اپنے جیازاد بھائی کے قوت بازوہو جاؤاور بائیں جانب کھڑ ہے ہوکران کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ (اسدالغابہ ص ۱۲۸۲ج۱) جعفر سمالقین اسلام میں سے بیں۔اکٹیس یا بچیس صحابہ کے بعدمشرف باسلام ہوئے۔ (اصابہ ص ۲۲۲ج۱)

إسلام عفيف كندى رضى التدعنيا

عفیف کندی حضرت عیاس کے دوست تنے عطر کی تنجارت کرتے تھے۔ اس سلسلۂ تجارت میں یمن بھی آ مدورفت رہتی تھی۔عفیف کندی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں منی میں حضرت عبس کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اول نہایت عمد وطریقہ ہے وضو کیا اور پھرنماز کے لئے کھڑا ہوگیا۔اس کے بعد ایک عورت آئی اس نے بھی وضو کی اور پھر نماز کے لئے کھڑی ہوگئی پھرایک گیارہ سالہ لڑ کا آیااس نے بھی وضوکی اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہوگیا میں نے عباس سے یو چھا یہ کیا دین ہے، حضرت عباس نے کہا یہ میرے بھتیج محدرسول اللَّه كا دين ٢ جويد كتب بيل كه الله في ان كورسول بنا كر جيم اب اور بدارٌ كاعلى بن الى طالب بھی میرا بھتیجا ہے جواس دین کا پیر دے اور بیٹورت محمد بن عبداللّٰہ کی بیوی ہیں۔عفیف بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور پہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھامسلمان ہوتا (عیون الاشر) قال ابن عبدالبر مذا حديث حسن حداد حافظاتن عبدالبرفرات بي كمي حدیث نہایت عمرہ ہے اس کے حسن ہونے میں کوئی کلامنہیں۔ حافظ عسقلانی فرہ تے ہیں کہ اس حدیث کوامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اور بغوی اور ابن مندہ نے بھی ذکر کیا ہے۔اس میں اس قدراور زائد ہے کہ حضرة عباس نے بیفر مایا کہ میرا بھتیجا ہے گھی کہتا ہے کہ قیصر وکسریٰ کے خزائن بھی اس پر فتح ہوں گے۔ (اصابہ سے ۸۷ نی ۲ ترجمہ عفیف کندی۔) لِ عَفِيف اصل مِين لقب ہے۔ جا فظ فرمات میں ان کا نامشر احیل تھا حفت اور یا کدائس کی وید ہے عفیف کے لقب ے ملقب ہوئے۔ چنا نچ حضرت عفیف کا شعار میں سے کیے شعر یا بھی ہو وہ ست لیمی هدم الی التعالی۔ وقالمت عَعَفُتُ عَمّا تعلمينا الرائع بحوالبوالعب وطرف إلى شاريب كريَّه ومرى عفت اور عصمت اسلام طلحه رضى اللد تعالى عنه

حفرت طلح فرماتے ہیں کہ ہیں بغرض تجارت بھری گیا ہوا تھ ایک روز بھری کے بازار ہیں تھا کہ ایک راہب اپنے صومعہ ہیں ہے ہے یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ ان لوگوں ہیں کوئی حرم مکہ کار ہے والا تو نہیں طلحہ نے کہا کہ ہیں حرم مکہ کار ہے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمہ کون (پھھھٹے) کا ظہور ہوگیا۔ میں نے کہا احمہ کون (پھھٹے) راہب نے کہا کہ عبداللہ ہی عبدالحطلب کے بیٹے۔ یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے حرم مکہ میں ظاہر ہوں گا کہ کہا کہ عبداللہ بن عبدالحطلب کے بیٹے۔ یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے حرم مکہ میں ظاہر ہوں گا ایک کہا کہ عبداللہ بن عبدالحد من کی طرف جمرت کریں گے۔ وہو آخر الانبیاء اور وہ آخری نبی ہیں۔ ویکھوتم پیچھے شربنارا ہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ فورا مکہ واپس آیا اور لوگوں ہے دریافت کیا کیا کوئی نئی بات پیش آئی لوگوں نے کہا ہاں۔ محمدا بین (پھھٹی) نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن الی قی فیہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ ہوگے ہیں میں فورا ابو بکر کے پاس پہنچا۔ ابو بکر مجھکورسول اللہ پھٹی گئی کی خدمت میں لے کرحاضر ہوئے۔ حاضر ہوکر میں مشرف باسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ (اصابہ کا ۲۲ جم طلحہ رضی اللہ تھا گئی ہوں)

اسلام سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه

سعد بن الى وقاص فرمات میں کہ میں نے اسلام لانے سے تین شب قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شد یہ نظمت اور سخت تاریکی میں ہوں تاریکی کی وجہ سے سے کوئی شکی مجھ کو نظر نہیں آتی ۔ اچا تک ایک ماہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہولیاد یکھا تو زید بن حارث اور علی اور ابو برجھے سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں حارث اور عرض کیا کہ آپ کس چز کی وعوت و سے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحد انیت اور ایخ رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں نے کہا اشھد ان لا اللہ الا اللہ و اشھدن محمدا رسول الله اخر جه ابن ابی الدنیا و ابن عسا کی ۔ (خصائص کبری میں ایک اللہ و ابن

### اسلام خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنه

سابقین اولین میں ہے ہیں چو تھے مایا نچویں مسلمان ہیں ااسلام لانے ہے پیشتر یہ خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسنتے اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑ ابوں میرا باب سعید مجھ کواسکی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ نا گبال رسول اللہ بالقائلة ہوتا تشریف لے آئے اور میری کمریکڑ کر تھینچ لیا۔خواب سے بیدار ہوااور شم کھ کر میں نے بیکہا واللہ بیخواب حق ہے۔

ابو بكراك ياس آيا وربيخواب ذكركيا۔ ابو بكرانے بيكها كه الله نے تيرے ساتھ بچھ خير كااراده فرمايا ہے بياللّٰہ كےرسول ميں۔ان كااتباع كراوراسلام كوقبول كراورانشاءاللّٰہ تو رسول القد بالانتيار كا اتباع كرے گا اور اسلام ميں داخل ہوگا اور اسلام بى تجھ كوآگ ميں گرنے ہے بیجائے گا مگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیاا ہے محمد (بلق علیہ) آب ہم کوکس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔آپ نے فرمایا۔

ادعوك الى الله وحده في تجهر والتكي طرف بلاتا بول جواكب لاشسریك لــه وان سحمداً 🕻 كوئي اس كا شريك نبيس اور محمر امتد ك عبده و رسوله تخلع للما لجندے اوراس کے رسول بیں اوراس بات كىنت عليە من عبادة حجر 🌡 كى دعوت ديتا ہول كه بتول كى يرستش كو لا پیضه و لایت فع و لا یدری لیچهوژ دو که جونه فع اور ضرر کے ما لک ہیں اور من عمدہ ممن لم يعبده الله الله الله يعبده الله علم بحكس في الله كارستش كي ہ اور س نے بیں گی۔ • اور س نے بیں گی۔

ع قرارتو حید درسالت کے بعد غروش کے سے تابحد گ کا تلم ویٹر نے ل اصابیدی کی ۲۰۰۷ تنبری اور بیز اری کی المرف اشارہ ہے جوا سام وائیمان کے لیے شرط ہے جس کوہم عنقریب بیان کریں گے اامنے علی عند

خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ القد ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ باپ کو جب میرے اسلام کاعلم ہوا تو مجھ کواس قدر مارا کہ سرزخمی ہوگیا اورا یک جھڑی کومیرے سریرتو ڑ ڈالا اور پھریہ کہا تو نے محمد (بالقاتلة) كا اتباع كياجس نے ساري قوم كے خلاف كيا اور ہمارے معبودوں كو برا اور ہارے آباؤا جداد کواحمق اور جاہل بتلاتا ہے۔خالد کہتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ سے کہا۔ واللہ محمد مانق علیہ بالکل سے فرماتے ہیں۔ باپ کواور بھی غصہ آگیااور مجھ کوسخت ست کہااور گالیاں دیں اور پہکہااے کمپیناتو میرے سامنے ہے دور ہوجا۔ واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دول گا۔ میں نے کہاا گرتم کھا نا بند کر لو گے تو التدعز وجل مجھے کورز ق عطافر مائیں گےاں پر باپ نے جھے کوایے گھرے نکال دیا اور اپنے جیٹوں ہے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے اور جواس سے کلام کرے گااس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ خالد اہے باب کا درجھوڑ کررسول اللہ کے در دولت پر آپڑے۔ آپ خالد کا بہت اکرام فرماتے تجے اور حافظ عسقلانی نے بھی اصابہ میں اس واقعہ کواجمالاً ذکر کیا ہے۔ انسان کسی کا در حپھوڑ کر ذکیل اور رسوانہیں ہوتا مگر اللہ عز وجل اور اس کے رسول پافٹائٹیا کا درجھوڑ کر کہیں عُرْتُ بِينِ يَا كُنَّا وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلَرْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ اس آیت ہے طاہر ہے کہ عزت توایمان میں ہے کفر میں تو ذلت ہی ذلت ہے کفر میں تو عزت کاامکان ہی نہیں۔

عزیز یکہ از در گہش سر بتافت بہردر کہ شدیج عزت نہ یافت خامدرضی القد تعالی عند فرماتے ہیں کہ میراباپ ایک بار بیار ہوا تو بیاب کہ اگر القدنے مجھ کواک مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہوئے دوں گاجس کی عبادت کا محمد (بلتی فیٹیٹ) تھم کرتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے القدسے بیاد عام گی کہ اے القد میرے باپ کواس مرض سے اُٹھنے کے قابل نہ بنا۔ چنا نچای مرض میں میر اباب مرسیاری المسلم کیاری المسلم کی المسلم کی کہ ا

### اسلام عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه

حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں ایک بارگھر میں گیا تو اپنی خالہ سعدای کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھیں۔ جھے کود کھتے ہی ریکہا۔ أَبُشِرُو خُييَّتَ ثَلَاثاً وتُرَا ثُمَّ ثَلَاثاً و ثَلَاثا أُخْرَى اے عثمان جھ کو بشارت ہوا درسلامتی ہو ہے تین یارا در پھرتین یا را در پھرتین بار ثُمَّ بأُخْرَى لِكَي تُتممَّ عَشُراً لَقِيْتَ خَيْرا وَوْقِيْتَ شَرًّا اورایک بارتا کہ دس بورے ہوجائیں تو خیرے ملااور شرے محفوظ ہوا نَكَحُتَ وَاللَّهِ حَصَانًا زَهُرًا ﴿ وَأَنْتَ بِكُرٌ و لَقِيْتَ بِكُرًا خدا کی تشم تونے ایک نہایت یا کدامن اور نکاح کیا تو خود بھی ناکت خدا ہے اور ناکت خداہے تیری شادی ہوئی ہے حسين عورت سے یان کر مجھ کو بہت تعجب ہوا اور میں نے کہا اے خالہ کیا کہتی ہواس پر سعدی نے بیہ اشعار يڑھے۔

> عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ المعتمان المعتمان المعتمان

لَكَ الجِمَالُ وَلَكَ الشَّانُ تیرے لیے جمال بھی ہےاور تیرے لیے شان بھی ہے أَرُسَلُهُ بِحَقِّهِ الدِّيَّانُ هَدا نَبِيّ مَعَه الْبُرُهَانُ یہ نبی ہیں جن کی ساتھ نبوت ورسالت کے مجھی ہیں رب الجزاء نے ان کوحق دے کر برابین اور دلا<sup>ک</sup> بهيجاب وَجَآء مَّ التنزيل وَالفُرقانُ فَاتَّبِعُهُ لَا تَغْيَابِكَ الأَوْثَانُ ان پر اللہ کا کلام اتر تا ہے جوحق اور باطل پس تو ان کا اتباع کر آہیں بت تجھ کو گمراہ نہ کر میں تمیز کرتاہے د ين

میں نے کہا کہا ہے خالہ آپ توالی شئے کاذ کر کرتی ہیں کہ جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سُنا۔ چھ مجھ میں تہیں آتا۔ اس پر سعدی نے یہ کہا:۔

محمد بن عبدالله رسول المحمية عبدالله كرسول بن الله كاطرف من عندالله جاء بتنزيل الله على الله عندالله جاء بتنزيل الله یدعوا الی الله قوله صلاح و قسراسر فلاح اور بہبود ہے اور ان کا حال دينه فلاح و امره نجاح ما أ كامياب بان كمقابله من كي يخ ينفع الصياح لووقع الرماح إيارتفع ندد كار چركتى بى تكواري اور وسملت الصفاح ومدت إنزان كمقابغين جلائي جائير

الرمهاح-به کهد کران تحکیس مگران کا کلام میرے دل پراژ کر گیا۔ای وفت ہے غوراور فکر میں پڑ سیار کا مشرکہا۔ابو گیا۔ابوبکر تفخافنلائٹ ہے میرے تعلقات اور روابط تھے ان کے باس آ کر بیٹھ گیا۔ابو بمرنے مجھ کو متفکر دکھے کر دریافت فرمایا۔ متفکر کیوں ہومیں نے اپنی خالہ سے جو سُنا تھ من وعن ابو بكر رَوْحَالْمُنَاهُ مَعَالِكَ عنه بيان كرديا\_اس يرابو بكر رَوْحَانُناهُ مَعَالِكَ فِي كِهاا \_عثمان ماشاء القدتم ہوشیاراور سمجھ دارہو۔ حق اور باطل کے فرق کوخوب سمجھ سکتے ہو۔ تم جیسے کوحق اور باطل میں اشتباہ نہیں ہوسکتا۔ یہ بت کیا چیز ہیں جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے کیا ہے بت اندهےاور بہرے نبیں جونہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کوضرر پہنچا کتے ہیں اور نہ جسے تم کہتے ہواس برابو بمر تف کانفٹ تعالی کے کہا والتد تمہاری خالد نے بالکل سے کہا۔ بیجم بن عبدالله الله كرسول ميں الله في آپ كوا بنا بيام دے كر تمام محلوق كى طرف بھيجا ہےتم اگر مناسب مجھوتو آپ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوکرآپ کا کلام سنویہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حُسن اتفاق دیکھو کہ رسول اللہ یکٹھٹٹا اس طرف سے گذرتے ہوئے دکھلائی دیئے اور حضرت علی رَوْحَالْمُتَلَمَّاتُمَالِی آپِیتِی ایک ایک ایم او تصاور کوئی کیڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ابو بکر رفضان نا نافظ آپ یا فاتھ ہے کو و کھے کر اٹھے اور آ ہتہ ہے گوش مبارک میں کچھ عرض کیا آیے شریف لائے اور جیٹھ گئے اور حصرت عثمان دَضِیٰ نندُ مَعَالَ ﴾ کی طرف متوجه بهوكر بيفرمايا كهام عثمان الله جنت كي دعوت ديتا ہے تو تم الله كي دعوت كوقبول كرواور میں اللّہ کا رسول ہوں جو تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

حصرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

ف و اللُّه ساته مالكت حين فندا كاتم آپ كا كلام سنتے بى ايبا بے خود سهمعت قبوله أن اسلمت أاورب اختيار بواكة ورأاسلام ليآياوربيه واشهدت أن لا أله الأالله إلكمات زبان يرجاري بوكة اشبدان لا اله وحسده لاشسريكُ لسه وأن أالا الله وحدة لاشريك له وال محمداً عبدة و

محمدا عبده و رسوله ورسوله

در دل هر امتی کز حق مزه است 💎 روئے و آواز پیمبر معجزه است

کچھ روز نہ گذرے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقبہ رضی الله عنہا میرے نکاح میں آئمیں اور سب نے اس زواج واقتر ان کو بنظر استحسان دیکھا اور میری خالد سُعدی نے اس بارہ میں بیاشعار بڑھے۔

فَارُشَدَهُ واللَّهُ يَهُدِيُ إِلَى الحق اورالله بی حق کی مدایت ویتا ہے فَتَابَعِ بِالرأى السَّدِيْدِ محمدًا وَكَانِ ابْنَ أَرُوَى لاَ يَصُدُ عَن الحق

هَدى اللَّه عُثمانَ الصفيِّ بقَوْلِهِ اللَّدے اینے بندے عثمان کو مدایت وی

پس عثمان نے اپنی سیح رائے ہے محمد یلفی تینی کا متباع کیا اور آخرار وی کا بیٹا تھا فکراوررو پی یعن سمجھ سے کام لیااور حق سے اعراض نہ کیا۔

اروی بنت کریز حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے۔

وَأَنْ كَحَدُهُ الْسَعُونُ اِحُدَى بَنَاتَهُ فَكَانَ كَبَدُرٍ مَازَجَ الشمس في الافْقِ اوراس پِغِبر برق اِلقَاعِلَةِ فَيْ إِيْ صَاحِزَادِي اسَ كَنَاحَ مِن دى پس يالقاءايا مواجعة شس بدركا فق مِن اجْهَاع موار

> فِدى لك يَاابُنَ الها شميين مُهُجَتَى فَانَتَ أَمِينُ اللّه أُرُسِلَتَ لِلْحَلق

حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کے دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندان حضرات کوآپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوئے۔

عثمان بن مظعون کے ابوعبید ہیں الجراح سے عبدالرحمٰن بن عوف ۔ ابوسلمۃ بن عبد الاسدار سی القرم بن الارقم بیسب کے سب ایک ہی مجلس میں مشرف باسلام ہوئے (الریاض النصر ہ جا: ص ۸۵) ہزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون اور عبید ہیں الحارث اور ابوعبید ہیں الجراح اور عبدالرحمٰن بن عوف اور ابوسلمۃ بن عبدالاسد بیسب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ بیس مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ بیس مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ بیس مل کر آپ کی اور احکام

لے الاصلیہ نے اہم ہے 197 سے عثان بن مطعون دو خافہ تعالیہ زیانہ جاہیت ہی ہے شراب سے متنظر اور بیزار سے اور بیزار بین بیٹی کا ایسے تھے سے تکان کر ادھے جس سے تکان کر ناجی بیند نہیں کرتا جب شنے کا موقع و سے اور بیند بیری بیل ایسے تھے سے تکان کر ادھ آیت ہے کو من کی تو بیک کہ فعد اس شخر کے بارہ بین سور کا مدھ کی آیت نازل مولی تو ایک تھے نے آ کروہ آیت ہے کو من کی تو بیک کہ فعد اس شراب کو ہل کے اور برباد کر سے میری نگاہ اس بارے میں پہلے ہی سے بصیرتھی ۔ طبقات این معدش اس مجمل اول سے بیس ۔ وومر تبد سے ابور عدم نام ہے اور ابین الامة ان کا نقب ہے مسابقی اولین اور عشر و بیش ہے بیس ۔ وومر تبد بجرت کی اول ہی نب جیشہ وسری بجانب مدید منظورہ تم اور اس مجانورہ تم ان اور اس مجانورہ تی میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات مجمل اور ام میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات سے اور اس مجانورہ میں شام بی میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات سے اور ام میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات سے اور ام میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات میں انتقال فر مایا میں میں انتقال فر مایا حضرت بحرا بی وف ت کے وقت فر مات میں انتقال فر مایا میں انتقال فر میں انتقال فر مایا میں انتقال فر مایا کی اور ام اور امین امسلم شرے کے وقت قر ان کو قدیف بیا تا ہا میں انتقال فر میا میں انتقال فر میں انتقال فر میں انتقال فر میں اور میں ا

اسلام ہے آگاہ اورخبر دار کیا۔ بیک وقت سب نے اسلام قبول کیا اور بیسب حضرات دارارقم میں بناہ گزیں ہونے ہے جب اسلام لائے ا

## اسلام عمّار وصهيب رضي التُدعنهما

عن ربن یاسر فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازہ پرصبیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور رسول اللہ بلق بھی اندر تشریف فرما تنے میں نے صہیب سے یو جھا کیا ارادہ ہے صہیب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا کہ میرا ارادہ بیہ ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں ہم دونوں دارار قم میں داخل ہوئے آپ نے ہم پراسلام کو چیش کیا ہم اس وقت مشرف باسلام ہو گئے ہے

## اسلام عمروبن عبسة رضى الثدنعالي عنه

عمرو بن عبسة قرماتے ہیں کہ میں ابتداء ہی ہے بت برتی ہے بیزاراور متنفر تھااور پی سمجھتا تھا کہ یہ بت کسی نفع اورضرر کےاصلاما لک نہیں محض پھر ہیں ۔علی ءاہل کتاب میں ے ایک عالم سے ل کرید دریافت کیا کہ سب ہے افضل اور بہتر کونسا دین ہے اس عالم نے بہ کہا کہ ایک شخص مکہ میں طاہر ہوگا۔ بت برتی ہے اللّٰہ کی تو حید کی طرف بلائے گا سب ہے بہتر اور افضل وین لائے گائم اگر ان کو یا وَ تو ضروران کا اتباع کرنا۔عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں اس وفت ہے ہر وفت مجھ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا۔ ہر وارد وصا در ہے مكه كي خبرين دريافت كرتا تھا۔ يہال تك كه مجھ كوآل حضرت يتقطفين كي خبر ملى۔ ميدوايت مجم طبرانی اور دلائل ابی نعیم میں مذکور ہے۔ ( تذکر ہم و بن عبستۂ ) آپ کی خبر ملنے پر میں مکہ تکر مدھ ضر ہوا اور مخفی طور پر آپ ہے ملا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں آپ نے فر مایا

میں اللہ کا نبی ہوں میں نے کہااللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام وے کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانا جائے۔ اس کے ساتھ کی کوشریک نہ گردانا جائے بتوں کوتو ڑا جائے اورصادری کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہاں بارہ میں کون آپ کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا کہا کہا گئے۔ آزاداورایک غلام بعنی ابو بکر دوخ کا ندائ مقابل کے اس کے ساتھ ہوں ابو بکر دوخ کا ندائ مقابل کا بیرواور تبع ہوں آپ کے ہمراہ رہوں گا آپ نے فرمایا اس وقت تو اپنے وطن لوٹ جا وجب میرے غلب کا میں ہواس وقت آ جانا عمرو بن عبسة فرماتے ہیں میں مسلمان ہوکر وطن واپس ہوگیا اور آپ کی خبر میں دریافت کرتا رہا جب آپ بجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدر میں دریافت کرتا رہا جب آپ بجرت فرما کہ اللہ بھی تھے میں نے عرض کیا ہاں یا آپ نے تھے میں نے عرض کیا ہاں یا آپ نے تھے میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بھی نہ کور ہے اور سے دیری حدیث مند اس میں بھی نہ کور ہے اللہ میں دی جو کہ کھی تھی ہوں جھی کو بہتے تھی میں نہ کور ہے اور سے حدیث مند اس میں بھی نہ کور ہے اللہ تر الحدیث۔ پوری حدیث مند اس میں میں نہ کور ہے اور سے حدیث مند اس میں بھی نہ کور ہے اللہ تر الحدیث۔ پوری حدیث مند اس میں بھی نہ کور ہے اللہ تر الحدیث۔ پوری حدیث مند

اسلام الي ذررضي اللدعنه

ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ابوذ رغفاری کو جب رسول اللہ بالقائیل کی بعث کی خبر ہے گئی تواہی بھائی انہیں جے ہا کہ ملہ جاؤا سٹخص کی خبر لے کرآ وجود ہوئی کرتا ہے کہ جس اللہ کا نبی ہوں اور آسان ہے جھے پروحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا کلام بھی سنو۔ ابوذر کی ہدایت کے مطابق نیمس مکہ آئے اور آپ ہے ٹل کر واپس ہوئے۔ ابوذر نے دریافت کیا کیا خبر لائے۔ انہیں مکہ آئے اور آپ میں مکہ پہنچ تو کوئی آپ کو کا ذہ وساحر دریافت کیا کیا خبر لائے۔ انہیں ہے کہا کہ جب میں مکہ پہنچ تو کوئی آپ کو کا ذہ وساحر کہتا تھا کوئی کا بمن وشا عرو و منہ وہ ندش ع ہے نہ کا بمن ہائی ہوئی ہمت بڑے شاعر کہتا تھا کوئی کا بمن وشاعر و منہ وہ ندش ع ہے نہ کا بمن ہوئی ہوئی ہمت بڑے شاعر کے کا م

ے مشابہ بیں ان کے کلام کواوز ان شعر بررکھ کردیکھا شعر بھی نہیں و الملہ انبہ لصادق خدا کی شم وہ بالکل صادق ہے۔اور یہ بھی کہا۔

رأيته ياسر بالخير وينهي عن أال شخص كويس فيصرف فيراور بحلاكي كا النشر ورایت بیام بمکارم أحكم كرتے بوئ اور شراور برائی بی مع الاخلاق و كلامها مهاهو أكرت بوئ ديكها اورعمه اورياكيزه اخلاق کا حکم کرتے ویکھا اوران ہے ایک 🖠 کلام سناجس کوشعر ہے کوئی تعلق نہیں۔

بالشعر ــ

ابوذ رئے س کریہ کہا کہ دل کو پوری شفانہیں ہوئی۔غالبًا ابوذ رآپ کے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سننا جا ہے تھے اتنا اجمال ان کے لئے کافی اور شافی نہ ہوا اس سے ابوذ رخود کچھتو شدا درمشکیز ہ لے کر مکہ روانہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے توسط ے بارگاہ رسالت میں پنجے اور آپ کا کلام سُنا ای وقت اسلام لائے اور حرم میں پہنچ کر ا ہے اسلام کا اعلان کیا۔ کفار نے اتنامارا کہ زمین پرلٹادیا۔حضرت عباس نے آگر بھایا۔ آپ نے فرہ یاا پنی قوم کی طرف لوٹ جاؤاوران کوبھی اس ہے آگاہ کرو۔ جب ہمارے ظہوراور نلبہ کی خبر سنوتی آنا۔ابوڈ ر دھجائنۂ تعالیٰ واپس ہوئے۔ و ونوں بھائیوں نے مل کر دالیدہ کواسلام کی دعوت دی دالیدہ نے نہایت خوش ہے اس دعوت کوقبول کیا۔ بعدازاں فتبيله غفار كودعوت دي ضف فتبيله اسي وفت مشرف بإسلام هوايل

#### فأكده

عمرو بن عبسه اور ابوؤر رضى التدحنباك واقعدے بيرصاف معلوم ہوتا ہے كه آنخضرت بلقفائية كودين البح كخضبوراورغديه كاكامل يغتين تقااوراس بيسروساماني ميس یہ یقتین بدون وحی الہی کے ممکن نہیں۔

## مسلمانون كادارارقم ميس اجتماع

جب ای طرح رفته رفته لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے مسلمانوں کی ایک چھوتی سی جماعت ہوگئی تو حضرت ارقم إرضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کا مکان جمع ہونے کے لیے تبحویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں ۔حضرت ارقم سابقین اولین میں سے ہیں۔ساتویں یا دسویں مسلمان ہیں کو وصفایر آپ کا مکان تھ حضرت عمرضی القدعنہ کے اسلام الینے تک رسول الله بالقائمة اورصحابه كرام وبين جمع بوتے تھے۔حضرت عمر كاسلام لے آنے كے بعد جہاں ماہتے جمع ہوتے ہے

حا فظ عراقی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

وَاتَّ عَنْ غَنْ فَوْمِهِم لِلصَّحِبِ مُسْتَخْفِين عَنْ قَوْمِهِم وَ قِيْلَ كَانُوا يَخُرُجُونِ تَترى التي الشعاب للصَّلوة سرًّا حَتَى مَضَتَ ثَلْتُهُ سَنِيُنَا ۗ وَ أَظُهَرَ الرحَمْنُ بَعُدُ الدِّينَا وَصَدِع النبيُّ جهراً مُعُلُّنا إِذ نَزَلتُ فاصْدَع بما فما وَ فرْ وَ أَنْذَرَ العشائر التي ذُكِرُ يَجْمعهم إِذْنَزَلت وَ أَنذِرُ

#### اعلان دعوت

تمین سال تک آل حضرت بنوزه پر مخفی طور پر اسلام کی وعوت و بیتے رہے اور اس طرح لوگ آ ہستہ آ ہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے تین سال کے بعد بیتھم نازل ہوا کہ على الاعلان اسلام كي طرف بلائيس\_

فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعُرِضَ أَجْسِ بِاتِ كَا آبِ وَكُم دِيا كِيابِ الكاماف و ان کرد ہے اور مشرکین کی بروانہ سیمیح عَنِ الْمُشْرِكِيُنَ-

ل قم بدراورد نگرمشامد میں حاضر ہوئے مفترت معاویہ کے زبانہ خلافت میں <u>۵۵ میں</u> وفات یا بی اصابیص ۱۷۸ ج ع الأصاب في أأس 144

و أَنْ ذِرُ عَيْمِيْ رَبُّكُ الْأَقْرَبِينَ أَورسب سے يَهِ الي تَربي رشته دارول كو وَاخْسِفِيضْ جَنَاحُكَ لِمَن لَ كَفراور شرك سے وُرائے۔ اور جوايمان لاكرآپ كا اتباع كرے اس كے ساتھ نرمى اورشفقت كامعامله فرمايج اورآپ بیاعلان کردیجیے کہ میں واضح طور پر وُ زرائے والا ہول۔

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَ قُلُ إِنِّي آنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

چنانچہآ ہے کوہ صفایر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام یکارا جب سب جمع ہو گئے تو ہیہ ارشادفر مایا که اگر میں تم کو پی خبر دوں کہ بہاڑ کے عقب میں ایک شکرے جوتم برحمله کرنا جا ہتا ہے تو کیاتم میری تقیدیق کرو گے۔سب نے ایک زبان ہوکر کہا بیٹک ہم نے تو آپ سے سوائے صدق اور سیائی کے بچھود یکھا ہی نہیں۔ تب آ یہ نے فر مایا میں تم کوایک بخت عذاب ہے ڈرا تا ہوں۔ ابولہب نے کہا تف ہے تجھ پر کیا ہم کواس لئے جمع کیا تھا اس پر تبہت یدا ابی لہب وتب بیتمام سورت ای کے بارہ میں نازل ہوئی ( بخاری )

دعوت إسلام اور دعوت طعام

حضرت على كرم القدوجه يم وى ہے كہ جب بيآيت نازل ہوئى وَ ٱلْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الأفريين اليخريبي رشة داروس وأراؤتو آل حضرت طِينْ عَلَيْكَ فِي مُحْدُوكُم ديا كها يك صاع غله اوربکری کا ایک دست اور دود ه کا ایک بیاله مهیا کرواور بعدازاں اولا دمطلب کوجمع کرو میں نے آپ کے ارشاد کی تھیل کی۔ کم وہیش جیالیس آ دمی جمع ہو گئے جس میں آپ کے اعمام ابوطالب ادر حمز ہ اور عباس اور ابولہب بھی شامل تھے۔ آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک ہے چیرااور پھرای بیالے میں رکھ دیااور فرہ یا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اس ایک یبالہ گوشت ہے سب کے سب سیر ہو گئے اور پچھ نیج بھی گیا۔ حالانکہ وہ کھانا صرف اتناتھ کہ ایک شخص کے لیے کافی ہوسکتا تھ اوراس کے بعد مجھ کو تھم دیو کہ دودھ کا پیالہ لا وُ اورلوگوں

کو بلاد ای ایک بیالہ دودھ ہے سب سیراب ہوگئے حالانکہ ایک بیالہ دودھ کی اتنی زیادہ مقدار نتھی۔ ایک بیالہ دودھ تو ایک آ دمی بھی پی سکتا ہے چہ جائیکہ جالیس آ دمی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے پچھ فرمانے کا ارادہ کیا تو ابولہب نے بیکہ اےلوگو انتھو محمد ( نیکھ ٹیٹل) نے تو آج تمہارے کھانے پرجاد وکر دیا ہے ایساجاد وتو بھی دیکھائی ہیں۔ یہ ہم جہتے ہی لوگ متفرق ہوگئے اور آپ کو فرمانے کی نوبت ندآئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو ای طرح کھانا تیار کرنے کا تھم دیا۔ ای طرح دوسرے روز سب جہتے ہوئے جب کھانے تیار کرنے کا تھم دیا۔ ای طرح دوسرے روز سب جہتے ہوئے جب کھانے نے فرمایا کہ جو شے بیس نے تمہارے سامنے پیش کی میں ہے کہی شخص نے بھی اس سے بہتم شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ بھی تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ اخرجہ ابن اسحاق والیہ تھی وابونیم لے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ اخرجہ ابن اسحاق والیہ تھی وابونیم لے

جب علی الا ملان دعوت اور بت برستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر اور شرک ہے رو کنا شروع کیا۔ تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہوئے مگر ابوطالب آپ کے حامی اور مددگار رہے ایک مرتبہ قریش کے چند آ دمی جمع ہوکر ابوطالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برااور ہم کواحمق اور نادان اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے آپ یا تو ان کومنع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمین میں نہ پڑیں ہم خود سمجھ لیس کے۔ابوطالب نے ان کوخوش اسلولی اور نرمی ہے ٹلا د یا اور آل حضرت بین این این طرح تو حبید کی وعوت اور کفر اور شرک کی ندمت میں مشغول رے۔ابولہب اوراس کے ہم خیالوں کی بغض وعداوت کی آگ میں التہا ہے اور اشتعال ہیدا ہوا اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دو ہارہ ابوطالب کے پاس آیا اور کہا آپ کا شرف اور آپ ک بزرگ ہم کومسلم ہے لیکن ہم اپنے معبودوں کی غدمت اور آ با وَاحِداد کی بجہیل وحمیق پرسی طرت صرنبیں کر سکتے۔ آپ یا توا پے بھتیج کومنع کردیں ورندلز کرہم ہےایک ندایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ابو طالب پر خاندان اور بوری قوم کی مخالفت اور عداوت كاليك اثريزاله جب آل حضرت المختلفة الشريف لائة توليدكها كهاب جان عم تمہر ری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور بیا کہہ کر گئے ہیں۔ لہٰ ذاتم مجھ پر بھی رحم کرو اورایینے پر بھی رحم کھا وَ اور مجھ پر نہ قابل خمل بار نہ ڈ الو۔ ابوطالب کی اس گفتگو ہے آ ں حضرت بلخفیت کو به خیال بیدا ہوا کہ شایدا بوطالب میری نصرت وحمایت ہے کنارہ کش ہ وجانا جا ہے ہیں تو آپ نے اس وقت چشم برنم اور دل برغم سے بیفر مایا ہے جی خدا ک قشم اً سربہاوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفق ہاور بائیں ہاتھ میں ماہتا ہے بھی لا کرر کھودیں اور سائبیں کیاس کا م کوچھوڑ دوتو میں ہرکز نہ جھوڑ وں گا۔ یبال تک کیاںتہ میر ہے دین کوغالب ارے یا میں ہلاک ہوجا وَل اور بید کہد مررو بڑے اور اُنٹھ کر جانے لگے۔ ابوطالب نے آواز دی اور یہ کہاا ہے جان ممتم جوج ہو کرومیں تمہیں کھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گالے

نکننہ: ظاہرنظر میں آفتاب و ماہتاب ہے زائد کوئی شے روش اورمنور نہیں لیکن ارباب بصيرت كے نزديك وہ نورمبين جس كومحمد رسول الله ﷺ لے كردنيا ميں آئے وہ آفتاب اور ماہتاب ہے کہیں زائدروش اورمنور ہے۔مشرکین اس نورمبین کو بجھا نا جا ہتے تھے۔ کما قال تعالی \_

يُريُدُونَ أَنُ يُطُفِوا نُورَ اللَّهِ لِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ بِأَفِّوَاهِمِهُ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَمْ مندے بجادي اور القد تعالى اينوركوبغير يُتِمَّ نُوْرَةً وَلَوْكُرِهَ الْكُفِرُونَ لِ ﴿ كَمَالَ تَكَ يَبْنِيا عَ بِرَكْنِيسِ الْحُكَالَرِيهِ کافراس کو پہندنہ کریں۔

اس کیے رسول الله بین علی نے آفتاب اور ماہتاب کا ذکر فر مایا اور بیہ بتلا دیا کہ جس نور مبین کومیں لے کرآیا ہوں اس کے سامنے آفتاب اور ماہتاب کی بھی کوئی حقیقت نہیں آ فآب اور ماہتاب کواس نورمبین کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جوذ رہ کوآ فتاب کے ساتھ ہے۔الہذاتم احمقوں کے کہنے ہے میں نوراعلیٰ کوچھوڑ کرنورادنیٰ کو کیسے اختیار کرسکتا ہوں۔ أتَسْتَبْدِ لُوْنَ اللَّذِي هُوَ أَدْني بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اورجس طرح دايال باته بنسبت بائمیں ہاتھ کے زیادہ اشرف اور افضل ہے اس طرح آفتاب بھی ماہتا ہے۔ کہیں اعلیٰ اور برتر ہے اس لیے نبی کریم اصح العرب والعجم ظری نے آفاب کا دائیں باتھ میں اور ماہتاب کا بائیس ہاتھ میں رکھنا بیان فر مایا ہے

### فائده جليله

آل حضرت بالتفظير كي على الأعلان كفر وشرك كي ممانعت اور بنون اور بت يرستول كي مدمت اور اعداء الله كى باوجود شديد عداوت اور مخالفت كة يك اورآب كوجوبه كرام كى ع خص أنشس باليمين لانها آبية المهصر قافص القمر بالشمال لانهاالآبية أمحو قاو**قد قال عمر** رحمه القدتعا لخالرجل قال لهاني رأبيت في الهنام كان الشّهس والقمريقة تلا ن ومع كل ومُحدمنهما نجوم فقال عمرمع ليهم كنت فقال مع القمر قال كنت مع الآبية أمجحو ة اذبب فعاتعمل لي عملا وكان ما منا يه فعز له نقتل الرجس في صفين مع معاوية " واسميه عابس بن سعد 11 \_روض الانف ص سماج ا

استقامت اس امر کی صریح ولیل ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے فقط تصدیق قلبی مالسانی کافی نہیں بلکہ کفرادر کا فری اور خصائص شرک اور لوازم ہے تبری اور بیز اری بھی لا زمی اور ضروری ہے۔ ع: تولا بے تبرانیست ممکن اس جگه صادق آتا ہے۔ وقد قال تعالی

قَد كَانَتُ لَكُمُ أُسُوَةً حَسَنَةً للتَحقيق تمهارك لئ ابرائيم اور ان ك فِي ﴿ إِبْرَاهِيْهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذُ لَا مَاتِيون مِن ايك عمده تموند بـ تتهين لازم قَالُوْ الِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَ وَمِنْكُمُ لَ ٢ كه السنمونه كا اتباع كرورجس وتت ال وَ مِسمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ الوُّلُول فِي الْحِير مِن عَير ماف صاف كهدويا كَفَرُنَا بِكُمُ وَ بَدَابَيْنَنَا وَ بَيُنَكُمُ ﴿ كَهِمَ مَ سَصُواتَ فَدَاكَتُهَارِ مِعْبُودُولِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ أَبَدًا حَتَى للهِ عَرَى اوربيرار بين بم الله كمؤمن اور تُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحُدَمًٰ لِ

تهبارے کا فراور منکر ہیں اور ظاہراً بھی ہمارے تہارے درمیان میں تھلی عدادت اور نفرت ہے جب تک کتم ایک خدا برائیان نہلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم پریہ بات ظاہر ہوگئی کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ لِلَّهِ تَبَرًّا لَإِهِ (آذر) الله كادُّمن باتواس سے برى اور بیزار ہو گئے۔

منه ال

اس آیت ہے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے حق جل وعل اور اس کے رسول مصطفئے اور نبی مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا اعلان ضروری ہے اس طرح خدا کے دشمنوں ہے بغض اور عدادت کا اعلان بھی ضروری ہے جبیبا کہ آپ نے <u>9 ج</u>یس حضرت علی کرم اللّٰدو جبه کوخاص اس لیے روانہ قر مایا که موسم حج میں براءت کا اعلان فرمائیں جس کے لیے سورہ براءت کی آپتیں ناز ہ ہوئیں تھیں اور حدیث میں ہے ہے۔ احب لِلله و انغَصَ لِله فقد إسْتكمل الايمان جس في الشك ليمجت ك

اورالتدکے لیے بغض رکھا أس نے ایمان وکمل کرلیا۔اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو عتی ہے جب تک اللہ کے دشمنوں ہے بغض اور عداوت کامل نہ ہو۔قلب میں جس قدر ضدا کے دشمنوں کے لیے تنجائش ہای قدرقلب اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ مساجع فل اللُّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللَّهِ فَي كي كيدوول للبيس بنائ البداايك قلب میں دومتضاد چیزیں کیسے ہاسکتی ہیں مؤمن کامل تو وہی ہے کہا یک خدا کی رضااور خوشنو دی کے مقابلہ میں سارے عالم کی ناراضی کی ذرہ برابر برواہ ندر کھتا ہو۔ع

### أسْخطتُ كلّ الناس فر إرْضائه

حصرت انبیاءالتد میہم الف الف صلوٰت التد کی بیسنت ہے کہ جس طرح وہ خداوند ذ والملک والملکوت کے ایمان وتصدیق کی دعوت دیتے ہیں ای طرح کفر اور شرک اور طاغوت کی تکذیب اورا نکار کا بھی تھم دیتے ہیں۔ کما قال تعالی

السطَّاغُونِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ إلى الله الله الأكدان كويهم ديا گیاہے کہ شیطان کا کفر کریں بعنی اس کا حکم نه ما نیں۔

وَيُرِيدُونَ أَنْ يَّتَحَاكُمُو ٓ اللَّي لِيهِ لوك شيطان كے ياس النے مقدمات يَّكُفُرُوُ ابه\_لِ

تفصیل اگر در کارے توامام ربانی شیخ مجد دالف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات ص ۳۲۵ دفتر اوّل کنوب۲۲۲ کی مراجعت فرمائیں۔

قریش نے جب میدد یکھا کہ ابوطالب آپ کی امداد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھرتیسری بارمشورہ کر کے ابوط لب کے یاس آئے اور بہکہا کہ ابوط اب بیمارۃ بن الولید قریش کا نہایت حسین وجمیل اور خوب صورت ہوشیار اور مجھدار نو جوان ہے آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھتیج کوجس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو

بھارے حوالے کریں تا کہ ہم ان کوتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات وا کیں ابو ط ب ئے بہاواہ یہ سے ممکن ہوسکتا ہے کہا ہے یا لے ہوئے جئے گوٹل کے لیے تمہارے حوالے کر ووں اور تمہارے میٹے کوئے کریالوں اور پرورش کروں۔خدا کی قتم پیلہی نہیں ہوسکتا۔ مطعم بن عدی نے کہاا ہے ابوطالب خدا کی تئم آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت ہے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی مرآب نے اس وقبول نہیں کیا۔ ابوطالب نے کہا خداکی تھم میری قوم نے میرے ساتھ ا نصاف نہیں کیاتم ہے جو ہوسکتا ہے وہ کر گزرہ قریش جب ابوطالب ہے بالکل نامید ہوئے تو تحلم َھلامخالفت میر آ مادہ ہو گئے اور جس قبیلہ میں کوئی ہے کس اور بے سہارا مسلمان تھ اُس کوطرت طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ابوطالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب كورسول القد بالفائلين كي نفرت وحمايت كي دعوت دي- ابوطالب كي اس آوازير تمام بنی ماشم اور بنی المطلب نے لیک کہا۔ بنی ہاشم میں سے ابولہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا (عیون ایار )ربیعة بن عباول کہتے میں کدمیں نے نبی کریم علیه الصلوة والتسليم كوبازار وكاظ اوربازارذي المجازمين ويكصالوً ون ہے بيفر ماتے تنجے۔ يا أيها الناس قولُوا لا أله الا إلى الدالا الدكرون ما وكالمالا الله تفلحوام

اورایک بھینگا مخص آپ کے پیچھے پیکھیے یہ کہتا پھر ہا ہے کہ بیمخص صافی (بورین)
اور جھوڑ ہے۔ میں نے لوگوں ہے دریافت کیا یہ واٹ محفص ہوا کہ بیآ پ کا چھا اور جھوڑ ہے۔ میں نے لوگوں ہے دریافت کیا یہ واٹ محفص ہوا کہ بیآ پ کا چھا ابولہب ہے یہ حدیث مسند احمد اور بھم طبر انی میں فدکور ہے۔ (اصابہ ترجمہ ربیعة بن عباد) اور جافظ ابن سید ان س نے بھی اپنی سند ہے اس حدیث کوذ کر فر مایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں ہے ریفر ماتے تھے تا

إعراد السر المعملة وتنعيف الموحدة مدين ويتال في بهيد بالتي المستقل ولا ول الصواب قالداري معين وفيه والدالصاب ع الرصاب ق عابس 900

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ إلى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ أَنْ تَسْعُبُدُوْهُ وَلاَ تُشْسِرِكُوا بِهِ إِلَى كَاعِدِت كرواوراس كَسَاتُه كُسَى كو ﴿ شُرِي مِک نہ کرو۔

اورابولہب آپ کے بیچھے بیچھے سے کہن چھرتا ہے۔ يا أيها الناس أن هذا يامر كم إلكوكوبيخص ثم كوحكم ويتاب كدايخ آباؤ ان تتسر كسوا ديس أباء كه المجادكانمب فيحورُ دو\_ (عيون الاترص ١٠١)

بركزيدهٔ انام عليه أفضل الصلوٰة والسّلام تواسلام اور دارالسلام کی طرف بالاتے تھے اور ابولہب ناز اذ ات لہب( دہمتی ہوئی آگ ) کی طرف بلاتا تھا۔

اشاعت اسلام رو کئے کے لیے قریش کامشورہ

قریش نے جب بیدد یکھا کہ روز ہروز سلام کی رفتار بڑھ ربی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے باس جمع ہوئے جوان میں معمراور س رسیدہ تھااور بہکہا کہ موسم حج کا قریب آگیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ تھیل چکا ہے اب اطراف واکن ف ہے آئے والے تمہارے اس صاحب (محمدر سول اللہ بالقائمیں) کے متعلق تم سے دریافت کریں گے لہذا مل کرآ ہے ہے متعمق بیرائے قائم کر لینی جا ہے اور سب کے سب متفق الرائے ہوجا تمیں اختلاف ندر ہنا جا ہے ورنہ خود ہم میں ہی بعض بعض کی تکذیب اور تر دید کرے گا اور میہ احیمانہ ہوگا ہے ابوعبدتمس (ولید کی کنیت) آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجیے ہم سب اس بر کار بندر ہیں گے۔ ولیدنے کہاتم لوگ کہو میں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔لوگول نے کہا معاذ اللہ آپ کا بن ہیں ولید نے کہا غدط کہتے ہو۔خدا ك فشم آب كابهن نبيل ميل في كابنول كوخوب ويكها سے ندآب ميس كابنول كى كوئى علامت ہے اور ندآ ہے کا کلام کاہنوں کے (زمزمہ) سنگنا بٹ اور آواز ہے لّبہ کھاتا

ہے۔او ً وں نے کہ آپ مجنون ہیں ولیدنے کہا آپ مجنون بھی نبیس ہیں جنون اور دیوانگی کی حقیقت ہے جھی واقف ہوں آپ میں کوئی علامت جنون کی نبیس یا تا لوگوں نے کہا سے شاعر ہیں۔ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں شعراور اس کے تمام انواع واقب م مثلاً رجز اور ہزت ،مقبوض اورمبسوط وغیرہ سے بخوبی واقف ہوں آپ کے نکام کوشعر سے کوئی نسبت نبیں ۔لوگوں نے کہا آپ ساحر (جادوگر) ہیں ولید نے کہا آپ ساحر بھی نہیں نہ س حرون کا سابھونگنااوردم کرنا ہے۔اور نہ ساحروں جبیبا گر ہ لگانا ہے۔لوگول نے کہااے ابوعبدشش آخر پھر کیا ہے۔ولید نے کہاوالقدمحمد (بیق طبیع) کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اورشیرین ہےاوراس پر عجیب قتم کی رونق ہےاوراس قول ای جز نہایت تر و تاز واوراس کی شاخیس ثمر دار میں ( بعنی بیاسلام بمنز له تنجرهٔ طعیبہ کے ہے کہ جزیں اس کی محکم اور مضبوطاورز مین میں رائخ ہیں اوراس کی شاخیں آسان تک چینجی ہیں فوا کہ اورثمرات سے لدا ہوا ہے ) اور جو کچھتم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ دہ سب باطل اور نغو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب ہے کہ یہ کہو کہ سیحف ساحر ہے اوراس کا کلام بھی تحر ہے جومیاں بیوی اور باپ ہیٹے ، بھائی بھائی اور قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈارتا ہے جو ف صد سحر کا ہے۔ سجلس برخواست ہوگئی جب حج کاموسم آیا اور باہر سے اوگ آئے شروع ہوئے۔ تو قریش نے آ دمی راستوں اور گزرگا ہوں پر بٹھلا دیئے جو شخص ادھر سے گذرتااس ہے محدر سول امتد بلان تھی کی نسبت کہتے کہ بیساحر ہے اس ہے بچتے رہنا مگر قریش کی اس مذبیر سے اس م وکو کی نقصان نبیس پہنچا جکہ اطراف وا کناف ہے آنیوالے مستخضرت النونيتيز ہے بخولی واقف ہو گئے آپا ملامہ زرقانی فرمات ہیںاس حدیث کواہن انحق اورجا كم اوربيبي في سندجير كساتھ روايت كيا ہے جو تق تحالي شاند في اي وليد بن مغیرہ کے ہارہ میں سورؤ مدثر کی بیآیتیں نازل فرما کمیں۔

بادر تدرب ن رویت شن س قدراور برین و اسه لینعلو او ها یعلی و انه لیحظم ها تحته لینی بیکام بلنداور با ب مرر بیگاه فعوب نده کا دریاب و جمل درکوا بیکارا معتدر به شاه دن نام

ذَرُنِينَ وَمَنْ خَلَقُتُ وَجِيْدًا ٥ ﴾ آب جيوژ ديجي جھ کواوران فخص کوجس کو وَّجَعَلُتُ لَهُ مَالاً مَّمُدُودًا ٥ وَّ إِين فِتْهَا بِيدا كيالِعِيْ فوداس عند اول بَينِينَ شُهُوُدُ ٥٥ وَّ مَهَدَتُ لَهُ ﴾ كَا آپُكَرندكري اوريس نے بى اس كومال تَمْهِيُدُا ٥ ثُمٌّ يَطُمَعُ أَنُ أَزِيْدَ ٥ فَإِدال دِيا وراي بين ديَّ كرجوكس س كَلَّا إِنَّهُ كَمَانَ لِأَيْتِنَا عَنِينَدُا ٥ أَ ماضر مول اور دنياوي عزت اور سرواري ك سَارُهِفَهُ صَعُودًا ٥ إِنَّهُ فَكُرَ وَ أَمَّا مَانَ ال كَ لِيَّ مِهِا كِي يُعْرَفُعُ رَكْمًا بِ قَدَّرَ ۞ فَعَيْتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ ﴿ كَاوِرزياده وول برَكَرْنبين وه اس قابل نبين قَتِلَ كَيُفَ قَدُرَ ثُمَّ نَظر ٥ أَوه مارى آيون كا معاند اور خالف ہے من ثُمَّ عَبَىسَ ٥ وَ بَسَسَوَ٥ ثُمَّ أَدُبَوَ أَصْروراسَ كُودوزْخُ كَيْبِارْيْرِ فِي ْهَاوَلَ كَاور وَاسْتَكُبَرَ ٥ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا ﴿ كَالِهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحالِيةِ سِعة يُوْتُونُ ٥ إِنْ هذَا إِلا قَولُ إِالاردل مِن يَحواندازه مُرايا إِن هارمواس الْبَيْشُو ٥ سَداُصُلِيُهِ سَقَرَ الى آخر إيرالله كي اندازه كيا بهر مار بوكيها اندازه تفهرایا بھر ادھر ادھر ویکھا اور تیوری چڑھائی اورمنه بنايااور پھريشت پھيري اورغرور کيااور پھر بولا ہیقر آن کچھ بیں گر ایک جادو ہے جو جِلا آتا ہے۔ نبیں ہے بیقر آن مکرایک آ دمی کا کلام الند تعالی فرماتے بیں اس کوضر در آگ مِن ڈالوں گا۔اٹی آخرالآیات

الآياتيل

الك مرسل روايت من بكرآب في السيرية يتي يرهيس وإنّ الله مَا أَمُورُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآتُ ذِي الْقُرْبِي وَ يَنْهِنِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبُغْيِ يَعِطُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّووْنَ ٢ جومكارم اخلاق اورمان الله الى جامع ٢٠٠٠ والنَّاسِ الله الله عنه المعتبير اسلام حمزه رضى التدنعالي عنيل

ایک روزرسول الله یکونین کوه صفا کی طرف ہے گذر رہے تھے۔ اتفاق ہے ابوجبل کے بھی ای طرف ہے آئیا ہے ابوجبل کے بھی ای طرف ہے آئیا ۔ آپ کود کھے کر بہت کچھ تخت وست کہا گرآپ نے ابوجہل کے ناشا کشتہ کلمات کا کوئی جواب بنیں دیا۔ ''جواب جا ہلاں باشد خموثی'' اورتشریف لے گئے۔ عبدالله بن جُد عان کی باندی بیتمام واقعہ و کھے ربی تھی ۔ استے ہی میں حضر ہے تمزہ کو د کھے کہ اپنا تیر کمان لئے ہوئے واپس آئے عبدالله بن جد عان کی باندی نے حضر ہے واپس آئے عبدالله بن جد عان کی باندی نے حضر ہے کو د کھے کہ کہاا ہے ابو تمارہ کاش تم اس وقت موجود ہوئے جب ابوجبل تمہار ہے جیتیج کونہا بیت شخت اورست اورناز یبا کلمات کہدر ہاتھا۔

سنتے ہی حضرت حمز ہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آگنی و ہیں ہے ابوجہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔حضرت حمز ہ کا بیمعمول تھا کہ جب شکار ہے واپس آئے تو سب ہے يهدحرم ميں حاضر ہوتے اى معمول كے مطابق حرم ميں يہني و كيھتے كيا بيل كدابوجهل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہنچتے ہی اس کے سریراس زور سے کمان ماری کہ سرزخی ہوگیا اور کہا تو محمد پین تیں کو گالیاں ویتا ہے میں خودان کے دین پر ہوں بعض حاضرین مجلس نے حاما کہ ابوجہل کی حمایت کیلئے کھڑے ہوں لیکن ابوجہل نے خود ہی مب کوروک و با اور کہا آئے ہیں نے ان کے بھتے کو بہت بخت سُست کہا ہے۔ حمز ہ کوان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمز ہ دھ کا ننگ تَعَالی ہے می طب ہو کر مبه كباا حرمز وكياتم صالي (بدرين) بوكة بورحفزت حمز ونضَّا لَذَهُ مَا اللَّهُ فِي ما ي مجھ ير رسول الله بالقائلة كي حقانيت اور صداقت خوب منكشف بيوگني ہے۔ ميں گواہي ويتا ہول كرآب الله كے رسول بيں اور جوآب فرماتے بيں وہ سراسرحق ہے بيں بھی اس سے باز نہیں آؤں گا۔تم سے جوہوسکتا ہے کرلوحضرت حمز ہ یہ کہ کرگھر واپس تے۔شیطان نے الاین جوری فرمات میں کے حصرت میز ورضی اللہ ح<u>نہ ل</u>ے نیونی میں اسلام یا ۔ اور میں م<sup>ن</sup>ے ہور قول ہے حافظ این حجراصا بد میں فرمات بین کے حضرت حمز ہے۔ آنیوی میں اسلام سے سازر تا کی مس ۲۵۲ خ

وسوسد ڈالا کہاہے حمز ہتم قریش کے سردار ہوتم نے اس صابی کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آ با وَاجداد کا دین کیول جھوڑ و یااس ہے مرجانا بہتر ہے جس سے تمزہ کچھ تر دداوراشتباہ میں پڑ گئے ۔حضرت حمز 'وفر ماتے میں کہ میں نے اللہ جل شانہ ہے وُ عاما تکی۔

اللُّهم أن كان رشد أفاجعل أالاالربي بدايت عِنواس كالقديق تصديقه في قلبي والا فاجعل أمير تلب مِن وَالدور درنواس ــــ

لى مىما وقعت فيه مخرجال الكنكى كوئى صورت پيرافرمال (متدرك ص١٩١٣ ٣١)

اورایک روایت میں یہ ہے کہ تمام شب اسی بے چینی اوراضطراب میں گذری ایک لمحد کے لئے بھی آئکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح بیاضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوااور نہایت تضرع اور زاری ہے دعاما تکی اے القدمیر اسینے تن کے لیے کھول دے اوراس شک اورتر ددکود ورفر ما۔ دعاابھی ختم نہ کرنے یا یا تھا کہ یک لخت تمام خیالات باطلیہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل اذ عان اور ایقان سے لبریز ہو گیا۔ مج ہوتے ہی آنخضرت ملی علی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے میرے استقامت اور اسلام برقائم اور ثابت رہنے کی وعافر مائی اِمتدرک حاکم میں ہے كه حضرت حمزه جب آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے توبه كہا۔

أشهد انك لصادق شهادة ليس كواى ويتابون كر تحقيق آب يقينات 🕻 نی میں تقید لی کرنیوالے اور پہیانے والے کی می گواہی دیتا ہوں۔

المُصدّق والعارف.

اے میرے بھتیج آپ این دین کوعلی الاعلان ظاہر فر مایئے خدا کی قسم مجھ کود نیاو مافیہا بھی ملے تب بھی آپ کا دین حجھوڑ کرآ ہائی دین اختیار نہ کروں گا۔اور پیشعریژ ھے۔ خیما دُنْ اللَّهٔ جیْنَ هدی فُؤادِی السی الإسلام و البدِین الْحَنیْف اور مین الْحَنیْف اور مین ایرانیمی اور مین ایرانیمی اور مین ایرانیمی کی توفیق دی۔

کی توفیق دی۔

لدیسن جسآء مِن رَبِّ عَزیْن خیس بسلعباد بِهِم لَطِیْف اس العباد بِهِم لَطِیْف اس وین کی توفیق دی جوایے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو کہ بندوں کے حال سے باخبراوران پرمہر بان ہے۔

اِذَا تُسلِیَتُ رَسَائِلُهُ عَلَیْنَا تَحَدَّرَ دَمْعُ ذی اللّٰتِ الْحَصِیْفِ جباس کے پیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامل التقل انسان کے تسویہ کلتے ہیں۔
رَسَائِلُ جَاءَ اَحَمَدُ مَنْ هَذَاهَا بِسَائِساتِ مُبَیّنَةِ الْحُسرُونِ فِ رَسَائِلُ جَاءَ اَحَمَدُ مَنْ هَذَاهَا بِسَائِساتٍ مُبَیّنَةِ الْحُسرُونِ فِ وَصَائِلَ جَاءَ اَحَمَدُ مَنْ هَذَاهَا بِسَائِسُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ ال

وَ أَخْمَدُ مُصْطَفِرِ فِيْنَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشُوْ هُ بِ الْقَوْلِ الْعَنيْفِ اوراحم مجتبی خداکے برگزیدہ ہم میں واجب الاطاعت ہیں جو حق وہ کیرا ہے ہیں اس کودرشت کلامی سے نہ چھیاؤ۔

فَلاَ وَ السَلْبِ نُسْلِمُ لِلْقَوْمِ وَلَمَّا نَفْضِ فِيْهِمْ بِالسَّيُوفِ فَلاَ وَ السَّلِمُ السَّيُوفِ فَدا كُوتُم جب تك مِم للوارے فيصله نه كرليس الله وقت تك محمد يَ السَّيْنَا كو مركز لوكول كے والے نه كريں گے۔

حضرت جمزہ کے اسلام لانے سے قریش سیجھ گئے کہ اب آپ کوایڈ اءاور تکلیف ویٹا کوئی آسان نہیں۔

فا كده: جس وقت عبدالله بن جدعان كى باندى نے حمز ولفِّحَاللَّهُ على الوجهل كے سخت وست كہنے كا واقعہ بيان كيا تو حمز ولفِحَاللَهُ عَيْظ وغضب سے كھڑك أُخْص سيرة

ابن ہشام اور متدرک حاکم اور عیون الد ثر میں حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کا غیظ و غضب ان الفاظ میں مروی ہے۔

ف احتمل الغضب لما أراد الله به معزت حمزه غضه مين آئے اس ليے كالله من كرامت اور شرف عطا كرنے كا الله من كرامت اور شرف عطا كرنے كا اراده فرمايا۔

معلوم ہوتا ہے کہ حق جل شانہ جس کے ساتھ خبر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے قلب میں اپنے فشمنوں کا غیظ و فضب ڈالتے ہیں۔ ایمان کی میزان (ترازو) جب ہی سواء سواء میں اپنے فشمنوں کا غیظ و فضب ڈالتے ہیں۔ ایمان کی میزان (ترازو) جب ہی سواء سواء کو (برابر) رہتی ہے کہ جب اس کا دایاں پلّہ حب لیٰہ و ابغض للٰہ فقد استحمل الایمان. کھرار ہے کما قال السبی فیون ہیں احب للٰہ و ابغض للٰہ فقد استحمل الایمان. لیمنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے ایمان کھمل کر لیا۔ ایمنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض فی اللہ میں تازم ہے ایک کا دوسر ہے سے انفکا ک اور انفصال ناممکن اور محال معلوم ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بھی جب فی اللہ کا ظہور پہلے ہوتا ہے اور بھی بغض فی اللہ کا نیز حب فی اللہ کا سرف اللہ میں بیا ہوتا ہے اور بھی پندھ فی اللہ کا تیز حب فی اللہ کا تر از و کے ایمان کے دا کیں پلّہ میں اور بغض فی اللہ کا تر از و کے ایمان کے دا کیں پلّہ میں اور بغض فی اللہ کا تر از و کے ایمان کے دا کیں پلّہ میں رکھا جا تا مناسب معلوم ہوتا ہے دائتہ اعلی

سرداران قریش کی طرف سے دعوت اسلام کو بند کردسے کے لیے مال ودولت اور حکومت وریاست کی طمع اور سے مِلْقَیْنَا کَمْمَا کَا جواب باصواب

قریش نے جب بیدہ نیکھا کہ حصرت حمز وبھی اسد م لے آئے اور دان بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ابوجہل اور منتبدا ورشیبہا ور ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور اسود بن المطلب اور دیگررؤ سائے قریش نے مشور ہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے منتبہ بن ربیعة کومنتخب کیا جوسحراور کہانت اور شعر گوئی میں اپنے زمانہ کا میکنا تھا۔

عتبہ آپ کے پاس آیااور کہاا ہے محمداً پ کے حسیب ونسیب لائق و ف کق ہونے میں کوئی تر دونہیں مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی۔ ہمارے بتوں کو بُرا کہتے ہیں آباؤا جداد کواحمق اور نا دان بتلاتے ہیں اس لیے میں پچھے کہنا جا ہتا ہوں۔ آپ کے فرمایا اے ابوالولید کہو میں سنتا ہوں۔

عتبہ نے کہ اے میرے بھائی کے بیٹے تمہاراان باتوں سے کیا مقصد ہے۔ اگرتم
مال ودولت کے خواہاں ہوتو ہم سب تمہارے لیے اتنامال جمع کر دیں کہ بڑے سے اور
امیر بھی تمہاری ہمسری ندکر سکے گا اور اگرتم شادی کرنا چاہتے ہوتو جس عورت سے اور
جتنی عورتوں سے چاہوہم شادی کرادیں اور اگر عزت اور سر داری مطلوب ہے تو ہم سب
آپ کو اپناسر دار بنالیں اور اگر حکومت اور دیاست چاہتے ہوتو ہم تم کو اپن بادشاہ بنالیں اور
اگرتم کو آسیب ہے تو ہم علاج کرائیں۔

آپ نے فرمایا اے ابوالولید کیاتم کو جو کہن تھ وہ کہد چکے۔ متبہ نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا اچھ اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو مجھ کو نہ تہبارا مال ودولت در کار ہے اور نہ تہبار کی حکومت اور سرداری مطلوب ہے، میں توالتہ کارسول ہوں اللہ نے جھے کو تمہاری طرف پیغیبر بنا کر بھیج ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو بیاتھ میں نے اور مجھ کو اللہ کے تواب کی بنارت سنا وَل اوراس کے عذاب سے وُ را وَل میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچ دیا اور ابطور نشارت سنا وَل اوراس کے عذاب سے وُ را وَل میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچ دیا اور ابطور نشارت سنا وَل اوراس سے تمہیں آگاہ کر دیا آگر تم اس کو قبول کر وقو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کو نین کا باعث ہے اور آگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میر ساور فلاح کو نین کا باعث ہے اور آگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میر ساور قبرارے درمیان میں فیصلے فرمائے اور بیآ بیتی تلاوت فرمائیں۔

بسُم الله الرَّحُمن الرَّحِيم الله الرَّحْمن الرَّحْمن الرَّحْم مَ تَسنُسزيُكُ مِن الرَّحُمن لِيكام بجورهان اورجم ك طرف عازل كيا كيا-الرَّحِيْمِ ٥ كِنَابٌ فُصِلَتَ إِيَاتُهُ إِلَي لَابِهِجِ مِنْ مَا يَتِينَ مَا فَ اورواضَ بِن ايا قُوْلَاناً عَرَبِيًّا لِّقَوُم يَعُلَمُونَ ٥ بَشِيرًا } قرَّن جِيرِ لِي زبن مِن الله الله جان الأوب ك وَّ نَدِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لا لله التعاصي بجر جمعدار بين بثارت وين والااور وراية يُسْمَعُونَ ٥ وَقَالُوا قَلُولُنَا فِي الْمِالِةِ الْمِالِةِ المَالِيَانِ المَالِيَانِ المَّالِمُ الرَّاوُونِ مَ أكِنَةِ مِدِّمًا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي الدانيا إلى وجاعراش كيا كديث ينين اوريك ين كد وَقُرٌ وَ مِنْ مَيْمِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ أَهُمَاتِ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَاعُمِلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ٥ قُلْ انَّمَا أَنَا أَلَافًا مِلْفَآبِ بِمَ كُورُوت دِيةٍ بِي اور مار كانون مِن بشر مِّنْكُكُمْ يُوْخِي الْيُ أَنَّما لَوْكَ بَالِا ماركاب كورميان ايك بالإجاب الهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوْ آ اللَّهِ ﴿ مَالَ عِصْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ وَالسَّنَغُفِرُوهُ وَوَيُلُ لِلمُشْرِكِينَ ٥ أَ آلَ لِيَاكَامَ يَجَارِهِمَ إِيَّاكَامَ رَتِيَ إِيلَ الَّـذِينَ لَا يُسوَّتُونَ الزَّكُونَةُ و هُمُ } ان كوجواب مِن كهدويجة كدهن تم كوايمان لانة يرمجور ب اللا خِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ ﴾ نيس كتا نظامل ووت يراكنا، كتا مول - جزاي المَسْوَا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ أَنِيت كُيْنَ جِيابِرْ مِول لِينَ قَالَى فَ مُحاكِ أَجِيرٌ غَيْرُ مَهُ مُنُونِ ٥ قَبِلُ البُنكُمُ ﴿ تُوت اور مالت مِرْزاز فرمايا بِحُورِ اللَّهِ كَانَ أَل لتَكُفُرُونَ مَالَّذِي حَلَقِ الْلاَرْضَ فِي إِلَا رُضَ اللَّارِ مِن اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَلِي المّ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُون لَهُ اندادًا أَسِيحِاي كَالْمِوْمِ وَاوَاور فِيرالدَى رِسَلْ عَ ذَلِك رَبُ الْعلمين ٥ وجعل لل توباوراستغفاركرواوريزى فراني بشرك كرف والول فِيْهِا رَوْاسِيَ مِنْ فُوقِها وْنَارِكَ فِي كَلِي كَارِكُ وَوَاسِيَ مِنْ فُوقِها وْنَارِكُ فِي كَالِي الْمُعَارِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللّلْمِينَ اللَّهِ اللَّ أيَّام سَوَآءً لِلسَّابُلِينَ ثُمَّ اسْتُوى إلى الرب جربي موفون مين موقار الله الله وَ لِلْأَرْضَ ابْيِهَا طَهُوعُهَا أَوْ كُوْ هَمَا ﴾ ١٠٠٠ن ثير بناية الأرض ابتيها طَهُوعُها أَوْ كُوْ هَمَا أَ قَالَتَا أَتَيْنَاطَا بِيَعِينَ ٥ فَقَضهُنَّ سبِّعَ ﴿ كَن ثَن ٤٠٠٤ . مَدْ جِانُون كايروردگار جاوراي

سَسَمُ واتٍ فِي يَوْدِينِ وَ أَوْحَىٰ فِي حَرِينَ بِهِ بَاتَ الى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ الله

پھرا ہان اور زیمن سب سے بیفر ہاید کے جری تھم کی طرف آؤٹوٹی سے یا فوٹی سے دانوں نے مرض کیا کہ جم نہا بیت فوٹی سے تعقیل تھم نے لئے حاضر ہیں ہیں دورور بیل اللہ تعالی نے سات ہان بات اور ہر آسان بیل اس کے احکام بھیجا اور آسیان دنیا کو چرافحوں سے مزین کیا اور استراق شیاطین سے ان کو جنوط کیا۔ سیاسی شیال کے احکام بھیجا اور آسیان دنیا کو چرافحوں سے مزین کیا اور استراق شیاطین سے ان کو جنوط کیا۔ سیاسی شیال کے اور دانا کی ہیں آئر بیالوگ اعراض کریں تو آپ کر دیجے کہ بیمن تم کو ایسے آسانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عادا ورقمود پر بیس نے نازل کیا تھا۔

آپ تلاوت فرماتے رہے اور عتب دونوں ہاتھ بیچھے کی جانب زمین پر شیکے ہوئے مہمہوت سنتار ہالیکن آپ جب اس آخری آیت فیان اعرضوا الآیة پر پہنچ تو متب نے اپناہاتھ آپ کے مند پرر کھ دیا آپ کوشم دے کر کہا بقد آپ ہم پرر حم فرما کیں متب کوڈر ہوا کہ کہیں قوم عاداور قوم شمود کی طرح آئی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل شہوجائے۔ اس کے بعد آپ نے گھر مجدہ تک آپیس تلاوت فرما کیں اور مجدہ تلاوت فرمایا جب تلاوت ختم فرم محجد قبل ہو کہا ہے ہے کہ اور خیرہ تلاوت فرمایا جب تلاوت ختم فرم کے تعلیم تعلیم کو اختیار ہے ۔ عقب آپ سے دخصت ہو کر فرمایا۔ اے ابوالولید جو کچھ شننا تھاوہ تم سُن چکا ہے تم کو اختیار ہے ۔ عقب آپ سے دخصت ہو کر اپنے دفقاء کے پاس آپالیکن مقب دہ مقب بی نہ تھا۔ چنا نچھ ابوجہل بول اٹھا کہ مقب وہ مقب نظر نہیں آتا۔ عقب تو صابی ہو گیا۔ مقب نے کہا میں نے ان کا کلام سُنا۔ والقد میں نے بھی ایسانہیں سُنا نہ وہ شعر ہے نہ وہ محر ہے اور نہ کہا نت ہے۔ وہ تو کوئی اور بی چیز ہے۔ اے قوم اگر تم میر اکبنا ما نوتو محمد والن کے حال پر مجھوڑ دو۔ خدا کی قشم کوئی اور بی چیز ہے۔ اے قوم اگر تم میر اکبنا ما نوتو محمد والن کے حال پر مجھوڑ دو۔ خدا کی قشم

جو کلام میں ان ہے سن کرآیا ہوں عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھرتمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں اورا گرمحد عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے بیں قریش نے کہااے ابوالولید! محمد (ﷺ) نے تم یرسحر کر دیا ہے عتب نے کہا میری رائے تو مہی ہے تم جوجا ہو کروا

# نزول قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے بیدورخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں اور اگر بیمکن نہ ہوتو ہمارے اور آ پ کے ورمیان فیصلہ کی ایک میصورت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بنوں کی برستش سیجیے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے بیٹی طبرانی میں ہے کہاس پر ہیا سورت نازل ہوئی۔

قُلْ يَالَيْهَا الْكَفِرُونَ لَآ أَعْبُدُ مَا إِلَّا آبِ كَهِ وَيَجِيهِ المُعَكَرُ وَنه مِن تَهمارك تَعْبُدُونَ وَلا آنْتُمْ عَبْدُونَ مَآاعُبُدُولا ﴿ معبودول كي يستش كرتا بول اور ندتم أنَّا عَابِدٌ مَّا عَبُدَتُهُمْ وَلا آنتُمْ عَبِدُونَ في مِير عميودي يستش كرت بواورنديس مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِنَى دِينِ. ٢ ﴿ تَهْبَارِ مِعْبُودُونِ كَيْ يُسْتَثُلُ كُرُونِ كَالُورِيْهِ میرے معبود کی پرستش کرو گے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا ورين ہے۔

ابن حربر طبری کی روایت میں ہے کہ سورہ کا فرون کے علاوہ بیآیت بھی نازل ہوئی۔ اعیون ایر ج اجل ۱۰۵ زرقانی شرح موجب جاجل ۱۵۷ نضائص کنبری نی ایس ۱۱۱۳ م سورهٔ کافرون

الشَّاكِرِيْن لِ

فُلُ الْعَيْسِ اللَّهِ تَأْمُرُ وْنَيْ اعْبُدُ ايُّهَا ﴾ آب ان سے كهدد يجياے جابلوكياتم مجھكو الْبَجَاهِلُوْنَ وَ لِقَدْ أُوْحِي الْبِكُ وِ الِّي ﴿ غَيْرِ اللَّهِ كَيْ عَبِوتَ كَامْتُورُهُ وَسِيخَ بُواورالِبِيَّة الَّذِين مِنْ قَبِلِكَ لَئِنْ الشُّرِيحُتُ الْمُحْتِينَ آبِ كَ طَرف اور تمام كَرْشَتَه لينحبطنَ عَملُك وَ لِتَكُونِنَ مِنَ لَيَغِيمِرول كَلْحَرف بِيوتِي عِيمِ عَلَي عِيمَ لِي الْمُحَاسِرِيْنِ بِلِ اللَّهِ فَاعْبُدُو كُنْ مَنَ إِلَا حِمْنَاطِبِ ٱلرَّتَوْ شَرَكَ كُرِيكًا تَوْ تيرِيمُام اعمال غارت اور ہر باد ہو جائیں گے اور تو خسارہ میں پڑ جائے گا اے مخاطب بھی شرک نه کرنا بلکه جمیشه الله بی کی عبادت کرنا اوراللہ کے شکر گزار ہندوں میں ہے رہنا۔

## مشرکین مکہ کے چند ہمل اور بیہودہ سوالات

اس کے بعد قرایش نے آپ سے مید کہا خبر اگر آپ کو یہ منظور نبیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کومنظور سیجیے وہ یہ کہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور پیشبر مکہ بھی بہت تنگ ہے ہرطرف بہاڑ ہی یہاڑ ہیں سبزی اور شادانی کا کہیں نامنہیں لہذا آپ اینے رب ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس ہے آپ بدورخواست سیجیے کہ اس شہر کے پہاڑوں میں کو یباں سے بٹاوے تا کہ شہر میں وسعت ہواورشام وعراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے اور ہورے آباؤا جداد اورخصوصاً قصی مل بن کلاب کوزنده فر مائے تا کہ ہم ان ہے تمہاری بابت وریافت کرلیس

لِ الزمرآية ١٣٠٣ ٣ كلما فان تعالى وبوان قرابا سسرت له الحدن اوقتفعت به الارض اوكنم به المولى عن بله الامر حميعا اقلم يائنس الدين أمنوا ال توسيده الله للهدي الناس جميعا الإام سي البداية والنباية سياه على من من من كما أب من من كالب من الأندور من من من المب ورخواست أن قراس أن يا عت بيال أو فالله تا أين صداقة " في "صيرا السيني تصدوفان بعالي و قالوا مال بهذا الرسول با كان التطيعاه وبمشي في الاسواق بولا الرز اليه ملك فيكون معه بديرا او ينفي اليه كبر اولكون له حله يـأكس ملها وقال التصمون أن تنعون الارجلا مستعوراً الصر كيف صربوالك الامثان فيستوا فلا يتسفيعون ستبلأ تبارك الذي الشاء جعن لك حيرا س دالك حباب تحري من نحتها الاسهار ويعمل لك قصوراً بيّ يتين الله تعبّ بأرب ثيريات

کہ جوتم کہتے ہووہ حق ہے یا باطل اگر ہمارے آباؤا جداد نے زندہ ہونے کے بعدتمہاری تقیدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہتم اللہ کے رسول ہواور ہم بھی تمہاری تقیدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہیں بھیجا گیا۔خدانے جو بیام دے کر بھیجا تھا وہتم تک پہنچا دیا۔اگرتم اس کوقبول کروتو تمہاری خوش تھیبی ہےاورا گرتم نہ مانوتو میں صبر کروں گا۔ یہال تک کہاللہ میرےاور تہبارے درمیان فیصلہ فرمائے قریش نے کہاا چھااگرآ ہے ہمارے لے ایانبیں کر سکتے تو آپ خدا ہے این جی لیے ذعا سیجے کداللد آ عان ہے ایک فرشتہ تازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے نیز اللہ تعالی ہے درخواست سیجیے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سونے جاندی کے خزانے عطافر مائے جس ہے آ یہ کا شرف اور آ پ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خداوند ذ والجلال ہے بھی اس قتم کا سوال نہ کروں گا۔ میں اس لیے نبیس بھیجا گیا۔ میں تو بشیراور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوںتم اگر مانوتو تمہارے لیے دنیااورآ خرت کی سعادت بہبودی ہے اوراگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا۔ بیبال تک کہ القد میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔قریش نے کہا کہ احجاتم اللہ ہے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہتم پرعذاب نازل فرمائے یا مہلت دے اور اس پر عبدالله بن الى اميا كھڑا ہوگيا اور كہاا ہے محمات كى قوم نے اتى باتيں آپ كے سامنے پیش کیس گرآ ہے نے ایک بات کوبھی منظور نہ کیا اے محمد خدا کی قشم اگرتم سیرھی لگا کرآ سان پر بھی چڑھ جا وَ اور وہاں ہے تم اپنی نبوت و رسالت کا پر واندلکھا لاوَ اور جارفر شتے بھی لے عبداللہ بن الی امیے آخضرت بلون تاہوں کے زاد بھائی ام المومنین امسلمہ کے بھائی ہیں۔ فلنج مکہ بیس شرف بإسلام ہوئے امرالمومنین کی شفاعت ہے آپ نے قصور معاف فر مایا۔ بیآ یتیں آپ کے بارے میں نازل ہو کمیں۔ وقياليوالس يؤمن لك حتى تفجر لنامن الارص بسوعا اونكون لك حبة من نحيل وعسب فتصجر الانبيار خالالتها تستحيرا او تسقط السماء كمار عمت علينا كسما اوتاتي بالله والمملائكه قبيلا اويكور لك بيت من رحرف او ترقى في السماء ولن بؤمن لرقيك حتى تبرل علما كتا باغرؤه قل سبحان ربي بل كنت الانشرار سولا ١١٣٣س ٢٥٠٠٣

تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی علی الاعلان شہادت دیں تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کرول گا۔ آل حضرت بین علی ایس ہوکر گھر تشریف لے آئے۔ اِ

# تحقيق انيق

حن جل وعلانے جب کسی کونبوت ورسالت کا منصب عطافر مایا تو اس کے ساتھ ساتھ رسالت کیلئے برا ہین و دلاکل اور آیات وعلامات بھی عطافر مائے کہ اگر کوئی شخص اینے قلب کوزیغی وعناد ہے یا ک کر کے ان میں غور وفکر کرے تو اس کی نبوت ورسالت میں کسی قتم کا شک باقی نہ رے مگر ایسے برامین اور دلائل نہیں عطا کیے جاتے کہ جن کو و مکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی صدق اور سیائی کا یقین ہو جائے اس لیے کہ مقصو دتو ابتلاء اورامتحان ہےاورامتحان اکتسانی میں ہے یعنی جوایمان آیات نبوت وعلامت رسالت میں غور وفکر کرنے کے بعد لایا جائے ای ایمان وابقان اورای تصدیق واذ عان پر جزاءاورسزا کا مدار ہے جوایمان اور تقید ایت اسینے اختیار اور ارادہ ہے ہوشر بعت میں اس کا اعتبار ہے اور جوتفیدیق اضطراری اور بدیمی طور برحاصل ہونہ وہ شریعت میں معتبر ہے اور نہ عنداللہ وہ مطلوب ہے بخض حضرات انبیاءالتہ ہیں ہم الف الف صلوت اللہ کے اعتما داور بھروسہ پر فرشتول کوچن جا ننایهایمان اختیاری اورتصدیق ارادی ہےاورمرتے وقت فرشتوں کودیکھ کر فرشتول کوچق جانتا بیاضطراری اور غیر اختیاری ایمان وتصدیق ہے جوشریعت میں معتبر نہیں۔اور دنیاابتل وَامتی ن ہے لبذا حضرات انبیاءالتد کوایسے معجزات عطافر ، نا کہ جن کو و یکھنتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی حقانیت کا ایبالیقین آجائے کہ کسی معاند کو بھی ا نکار کی گنجائش ندر ہے بیسراسرخلاف حکمت ہے، نیز بعثت انبیا ، کا جومقصد ہے وہ بالکل فوت ہوج تا ہے۔اس لئے کہ مقصود تو بدے کہ لوّے اپنے اختیار ہے ایمان لائمیں اُمر اضطراري ايمان مقصود ہوتا تو انبياءالقد كو دنيا ميں جھيخے كى كيا ضرورت تھى حق جل وعلا براہ راست اپنا کلام ہندوں کو سنا دیتے بلا اسطہ کلام کسی سن سننے کے بعد پھر کسی ہے انکار ل عيون الانرج اجل ١٠٨ البدلية والنهاية ج ٣٠٠ من ٥٠٠ \_

الروش الانف ج: ايس ١٨٤

ناممکن اورمحال تھا۔مشرکین مکہ ای قتم کے دلائل و برا بین جا ہے تھے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراراً آپ کی نبوت ورسمالت کا یقین آ جائے۔مثلاً فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ کی نبوت ورسانت کی شہادت وینا یا مروول کا زندہ ہوکر آپ کی نبوت ورسالت کی گواہی وینااس سم کی آیات اورعلامات کے اظہار ہے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بعثت کے سراسر منافی اور مباین ہے نیز حق تعالیٰ شدنہ کی بیسنت ہے کہ جوتو منہ مائکے معجزات دیئے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ ای وفت عذاب البی سے ہلاک کردی جاتی ہے جیسا کہ امم سابقہ کے دا تعات قر آن عزیز میں جا بجا مذکور إلى - كماقال تعالى وَمَا مَنَعِنَا أَنُ تُرْسِلَ بِالْأَيَاتِ إِلَّا آنَ كَذَّب بِهَا اللاؤلُه في ميخاص خاص نشانيال جوقريش جائت بين جمين ان كي بينج بين من كوئي مانع نہیں گرصرف ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اس قتم کے معجزات دیئے جانے کے بعد ایمان لانے ہے انکار کیا اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیئے گئے ای طرح پیلوگ بھی منہ مانگے معجزات دیئے جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق پہلوگ بھی بلاك كرديع جائيس كي

اور چونکہ نبی اگرم یکھ فی ارحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے ان کی برکت ہے اس تشم کے تمام عذاب اٹھاد ہے گئے کہ جوامم سابقہ پر بھیجے گئے۔ چنا نچا یک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ کوہ صفا کوآپ سونا بناویں آپ نے ارادہ فر مایا کہ اس باراللہ سے دعا مانگیں۔ جبر ئیل امین شریف لے آئے اور یہ فر مایا کہ اے نبی کریم بھی فیج آپ ان سے فر ماد ہجھے کہ جو جا ہے ہوو ہی ہوجائے گالیکن یہ بجھے تو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعدا گرائیمان نہ لائے تو بھر خیر نہیں اس وقت ہلاک کر دیئے جاؤ گے۔ قریش نے کہ کہ جم کو ضرورت نہیں۔ یہ تمامۃ علامہ بیلی کے کلام کی تفصیل ہے ا

### قریش مکه کاعلماء یمبود سےمشورہ

قریش کو جب بیمعلوم ہو گیا کہ ہمارے بیہوالات جاہلا نہاورمعا ندا نہ سوالات تھے تومشوره كرئےنضر بن حارث اور عقبة بن الي معيط كومدينة منوره رواند كياتا كه و ہا پہنچ کر ملہ ، یہود ہے آپ کے بارے میں استفسار کریں۔وہ لوگ انبیاء کے علوم ہے واقف اور پینمبروں کی علامتوں ہے آگاہ اور باخبر ہیں بیدونوں آ دمی مدینه منورہ پہنچے اور ملماء یہود ے تمام واقعہ ذکر کیا۔علماء یہود نے کہا کہتم تین چیزوں کے متعلق محد (طِین کا اُلیا) ہے سوال کرنا ( اوّل ) وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھیے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے یعنی ان ے اصحاب کہف کا قصّہ دریافت کرو( دوم )وہ کون سخص ہے جس نے مشرق سے لیکر مغرب تک تمام روئے زمین کو حیمان مارا بعنی ذوالقر نبین کا قصه دریافت کرو (سوم) روح کیا شے ہے۔محمد (خلین عنین) اگر ان تینوں سوالوں میں ہے اوّل اور دوم کا جواب دے دیں اور تیسرے سے سکوت فرمائیں توسمجھ لینا کہوہ نبی مرسل ہیں ورنہ کا ذیب اور مفتری ہیںنضر اورعقبہ فرحان وشاداں مکہ دالیں آئے اور قریش ہے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات کیکرا ئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسوالات پیش کیے آپ نے اس امید پر کیکل تک اس بارے میں کوئی وحی ربّانی نازل ہوجائے گی بیفر ، دیا کیکل جواب دول گا۔ بمقتصائے بشریت آپ انشاء اللہ (اگر خدانے جایا) کہنا بھوں گئے۔ چندروز کےانتظار کے بعدسورۂ کہف کی آئیتیں نازل ہوئیں جس میں اسی ب کہف اور ذ والقرنین کا قصّه بالنفصیل بتلایا گیااور تیسرے سوال کے متعلق بیآیت ، زل ہوئی قل الروح من اسر رہی لین آپان ہے کبدد یجے کدروح کی حقیقت توتم مجھیں سکتے ا تناج ننا کافی ہے روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم ہے جب بدن میں آیڑے تو وہ جی اُٹھا۔ جب نکل گئی تو مر گیا (موضح القرآن )اور بمقتصائے بشریت جوانشاءا متدکہنا جول گئے یتھاں کے متعلق یہآ بیت نازل ہوئی۔

وَلاَ يَقُوْلَنَ لِشَيِّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ أَكُى مُثَنَّ عَمْعَتَ بِي مِرَّزُ نَهُ مُوكَ مِن كُل م غَدًا إِلاَّ أَنْ يَسْبَآءَ اللَّهُ وَاذْكُرُ ﴾ كرول كالمُرانشاء الله ال كيما تحصرور مالو الاوراگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو ای وقت انشاءامتد کہدلوتا کہاس بھول کی تلاقی ہوجائے۔

رَّبُكَ ادا نُسِيْتِرِلِ

اس لئے ابن عباسٌ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک سال کے بعد بھی''انشاء اللہ'' یاد آئے تواس وقت کہدلے تا کہاس مہوا ورنسیان کا تدارک ہوجائے۔ایک سمال کے بعد انشاءاللد كنے كاليمطلب ہے اور يەمطلب نبيس كەلىك سال كے بعد طلاق اور عمّاق ميس تعلق معتبرے۔

چونکہ حق تعالی کی مشیت کو چھوڑ کرانی مشیت پراعتماد کر کے بیے کہا کہ میں کل کو بیکرونگا خدا کے نز دیک ناپسند ہے اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاء اللہ کہنا بھول گیا تو اس کی تلافی بیرے کہ جب یادآئے اس وفت انشاء اللہ کے۔ تا کہ مافات کی تلافی ہوجائے۔

ابن عباس رضی امتّد عنه کا به مطلب هرگزنهیس که طلاق اور عتاق حلف اور نمین میں بھی ایک سال بعدانشا ءالتد کہنامعتبر ہے امام ابن جریراورحافظ ابن کثیر نے ابن عباس کے اس قول كاليم مطلب بيان فرمايا ب\_خوب مجهلو

# روح اورنفس

روح کی حقیقت میں علماء کے بہت ہے اقوال میں گرحقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت سوائے خدائے علیم وخبیر کے کسی کومعلوم نہیں جا فظاہن ارسلاان متن الزیدین میں فرماتے ہیں۔ والروح ما اخبر منها المجتبى فمسكُ المقال عنها ادّبًا اس وفت پیمقصود نبیس کہاس ہارہ میں فلاسفہ اور اطباء کے مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کوجیرانی و پریشانی میں ڈال دیاجائے۔مقصود بیہ کے نہایت اختصار کے ساتھ بیہ ہتلا دیا جائے کہ کتاب القداورسنت رسول بلین علیہ نے روح اور نفس کے بارے میں کیا مدایت کی ہےاور کس حد تک ہم کوأس کے احوال اور اوصاف ہے آگا و کیا ہے۔ جمہور علماء کے نز دیک روح ایک نورانی جسم لطیف کا نام ہے جو بدن میں اس طرح جاری اور ساری ہے، جیسے یانی گلاب میں اور تیل زینون میں اور آگ کوئلہ میں جب تک پیجسم لطیف اس جسم کثیف میں جاری وساری ہے اس وقت تک پیجسم کثیف زندہ ہے اور جب پیجسم لطیف اس جسم کثیف ہے ملیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔جسم لطیف کا جسم كثيف ہے اتصال اور تعلق رکھنے ہی كا نام حيات اور زندگی ہے اور مفارفت اور انقطاع تعلق کا نام موت ہے۔ روح کاجسم لطیف ہونا آیات قرآنیاور بیشار احادیث نبویے کی صاحبها الف الف صلوَّة والف الف تحية ہے ثابت ہے مثلاً روٹ کا بکڑ نا اور جیموڑ نا اور فرشتوں کا اس کے نکالنے کے لئے ہاتھ بڑھا نا اور روح کا مرنے کے وقت حلقوم تک پنچنا روٹ کے بیاوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں جس سے اس کاجسم ہوناصاف ظاہر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مؤمنین کی روح قبض ہوتی ہے تو مؤمن کی نگاہ اس کو دلیھتی ہے۔مؤمن کی روٹ پرند کی طرح جنت کے درختوں پر اُڑتی پھرتی ہے اور وہاں کے میوے اور کھل کھاتی ہے۔ عرش کے قندیلوں میں جا کر آ رام لیتی ہے۔مؤمن کی روح کو جنت کے نفن میں کپیٹ کرفر شتے آ سان پر لے جاتے ہیں۔اس کے لئے آ سان ے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ہ آسان کے مقرب فرشتے دروازے تک اس کی مشیعت کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کافر کی روح کو اسفل ا سافلین اور تحبین میں پھینک دیا جاتا ہے۔مؤمن کی روح کے لیے فرشتے جنت کاحریری کفن لے کرآتے ہیں اور کا فرکی روٹ کے لیے موٹی ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں۔مؤمن کی روح معط اورخوشبودار ہوتی ہے فرشتوں کی جس جماعت براس کا گذر ہوتا ہے تو بہی کہتے میں۔ بھان اللہ کیا یا کیٹر ہرول سے اور کا فر کی رون متعضیٰ اور ہدیوہ ارجو فی سے حافظ این قیم فذال المندروحہ ہے کتاب کروٹ بٹن روٹ کا حسم طیف ہوں ہیں موجولہ دیماوں ہے

ثابت کیا ہے۔ دلیل میں صرف کتاب اور سنت اور اقوال سلف کو پیش کیا ہے۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت اور صحابہ کرام کا اجماع ای پر ولالت کرتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے اور عقل سلیم اور فطرت صحیحہ اس کی شاہد ہے!

المام غزالی کے استاذ امام الحرمین نے بھی" ارش ڈ" میں روح کی بہی تعریف فر مائی ہے۔ جو ہم نے ذکری ہاورای کوعلامہ تفتازانی نے شرح مقاصد کی مبحث معادمیں نقل کیا ہے علامہ بقائ سرالروح میں امام الحرمین کے قول کوقل کر کے فرماتے ہیں۔علی هذا القول دُل الكتابُ والسنة و اجماع الصحابة وادلة العقل والفطرة ( سرالروح) كتاب اور سنت اوراجماع صحابه اور دلائل عقل وفطرت ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہروح ایک جسم لطیف ہے جوال جسم کثیف میں سرایت کے ہوئے ہاور شیخ عز الدین بن عبدالسلائم فر ماتے ہیں۔

ويبجبوذ ان تسكون الارواح كلها أيمكن بي كهتمام ارواح توراني اورلطيف اور نورانية لطيفة شفافة. و يجوزُ أن إصاف وشفاف بول اورمكن بي كرتوراني ينختص ذلك بسارواح المؤمنين أبهونا ارواح مؤمنين اور ملائكه ك ساته والمالاتكة دون ادواح الكفاد أنخصوص بوكفاراورشياطين كي ارواح نوراني

والشياطين (شرح الصدورص٢١٦) المنه بهول -جبیا کرحدیث صور جس ہے۔

ان اسرافيل يدعوا الارواح فتاتيه الاسرافيل عليه السلام ارواح كو بلائين ك جميعا. ارواح المسلمين تتوهج إمسلمانون كي ارواح روش اورمنور حاضر

نورا والاخرى مظلمة ع في اوركافرول كي مظلمة ع

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نورانی ہونا ارواح مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے ارواح کفارظلم نی ہوں گی کیکن ممکن ہے کہ اصل فطرت کے لحاظ ہے مؤمن اور کا فرسب ہی كى روح تورانى مو جيما كم حديث من ب-كل مولود يُولد على الفطرة قابواه ل سمّاب الروح بالابن قيم ص ١٨٣٠ ع شرح العدورص ٢١٩٠

یهوّد انه وینصّرانه و یمخسانه موّمن کی رون ایمان کی وجهے اورمنور بوجاتی بو۔ اس لیے کہ ایمان حقیقت میں ایک نور ہی ہے اور کافر کی روح کفر کی وجہ سے تاریک ہوجہ تی ہے جبیہا کہ جمراسود جب جنت ہے تازل ہواتو دودھ سے زیادہ سفیدتھا۔ بی آ دم کی خطاؤں نے اس کوسیاہ کر دیا ای طرح ممکن ہے کہ اصل فطرت کے اعتبار سے کا فرکی روح بھی نورانی ہوا در بعد میں کفراورشرک کی وجہ ہے مظلم اور تاریک ہو جائے کہ کفرحقیقت میں ظلمت اور تاريك إدايان وربكاق التعالى الله ولي الذين المنوا يُخرجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَعَرُواۤ أَوْلِيّآ ءُ هُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِحُونَهُمْ بين النُّور الى الظُّلُمَاتِ بِيآيت اس امري صرت وليل بكرايمان تورج اور تفرظمت ہے اور قیامت کے دن مؤمن کے چبروں کا منوراور روشن ہونا اور کا فروں کے چبروں کا سیاہ اورظم في بوناقر آن كريم من معرح إيوم تَنبيض وحُوهُ وْ تَنسُودُ وُجُوهُ سِيب يَح ایمان کے نوراور کفر کی ظلمت کے ظاہر کرنے کے لئے ہوگا اورای وجہ سے ملائکۃ القدموَمن کی روح کوسفید کفن میں اور کافر کی روح کوسیاہ ٹاٹ کے گفن میں قبض کر کے لیے جاتے ہیں۔بہرحال آیات اورا جادیث ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ طاعت کا رنگ سفیدے اور معاصی کارنگ سیاہ ہے تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں۔

روح اورنفس میں کیا فرق ہے؟

بعض ملماء کے نز دیک روح اورنفس ایک ہی شی ہیں۔گرعلماء محققین کے نز دیک روح اورنفس دوعلیحدہ علیحدہ شی ہیں۔

استاذ ابوالق می قشیری رحمه القد تعالی فرماتے بیں۔ اخلاق حمیدہ کے معدن اور شیخ کا نام روح ہے اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشہ کا نام نفس ہے گرجسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک بیں جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف بونے میں مشترک بیں گر ملائکہ نور انی اور شیاطین ناری بیں۔ فرضتے نور سے بیدا کیے گئے اور شیاطین ناری بیں۔ فرضتے نور سے بیدا کیے گئے اور شیاطین نار سے بیدا کیے گئے ۔ جبیا کہ محمد مسلم کی حدیث میں صراحة ندکور ہے۔

حافظ ابن عبدالبررحمہ اللہ تعالٰی نے اس بارے میں ''تمہید'' میں ایک حدیث قل کی

ہے وہ ہیہے۔

ان اللّه خلق أدم و جعل فيه إلله تعالى في حضرت آدم كو يبيرا كيا اوران نفسها وروحا فمن الروح عفافه وللمين في ايك نفس اورايك روح كوركها پس عفت فههمه و حلمه و سعخاؤه ووفائهٔ اورفهم اورحكم اورسخاوت اور وفاء بيرسب ومن النفس شهوته و طیشه و الچیزی روح سے نکلی بیں اور شہوت اور طیش سفهه و غضبه و نحوهذا الله اورسفاجت اورغصه اوراس فتم كم تمام اخلاق ڈمیم<sup>نف</sup>س سے طاہر ہوتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پہندیدہ روح سے غاہر ہوتے ہیں اور اخلاق ذمیمه نغس ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قر آن اور حدیث میں ذراغور کرنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ شہوت اور سفاہت اور طیش اور اس قتم کے اخلاق ذمیمہ قر آن اور حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔روح کی طرف منسوب ہیں کیے گئے۔ كما قبال تعمالي - وَلَكُمُ فِيهَا إلا الرتهار علي جنت مين وه موكا جو وَ أَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ السُّعَ عِي الرَّفْوسِ حَاضِر كِيهِ عَيْمَ مِن حَص اور بَحْل بر وَأَمُّنَا مَنْ خَمَافَ مَقَامَ رَبُّهُ وَنَهَى ﴿ اور جَوْتُحُصُ البِّي رب كَ سامنَ كُعُرْبَ السَّنْفُ سَى عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ أَهِمُونَ سَحُرُااورْنُفْسَ كُوشْهُوتُول سے ياك و کھا سوبہشت ہی اس کا ٹھکا نہ ہے۔ هِيَ الْمأوي سِ

ان آیتوں میں شہوت اور حرص اور ہوائے نفسانی کونفس کی طرف منسوب فر مایا ہے اور يبين قرماياولكم فيها ماتشتهي ارواحكم- احضرت الارواح الشع-ونهى الروح عن الهوى- عن الهوى- عن الهوى- عن الهوى منابع الله وَمَنْ يُرْغُبُ عَنْ سِلَّةِ إِبْرَاهِيْهِ إِلَّا مَنْ سَفِهُ نَفْسَهُ- الآيت مِن سفامت كُفْس كَى طرف منسوب ع النباءآية ١١٨٠ ٣ النازعات،آية ٢٠٠ لِ الروش الانف ج اص : ١٩٧

فرمایا اورالامن سفہت روحہ۔ نہیں فرمایاطیش اورغضب کو کیجے۔حدیث میں ہے کہ پہلوان اور قوی وہ ہے کہ جو غصّہ کے وقت اپنے نفس کو بچیاڑ دےاور پیبیں فر ہ یا کہ روح کو پچھاڑ دے۔ نیز احادیث میں نفس ہے جہاد کرنے کی بکثرت ترغیب مذکور ہے اور جہادنفس کو جہادا کبرفر مایا۔ مگرروح ہے جہاد کرناکسی حدیث میں نبیں دیکھا نیز ایک ضعیف الاسادهديث من بيآيا إ-اعدى عدوك نفسك اللتي بين جنبيك تيرا سب سے بڑادشمن تیرانفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے مابین واقع ہے اس حدیث ہے دو با تیں معلوم ہوئی اوّل تو نفس کا سب سے بڑادیمن ہونا دوسری بات بیمعلوم ہوئی کیفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہے اس ہے بھی روح کا نفس ہے مغامر ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ روح انسان کی ت<sup>تم</sup>ن نہیں دوسرے بیر کدروح سرسے ہیر تک تمام اعضاء میں جاری اور ساری ہے بہلو کے ساتھ مخصوص نہیں نیز خزیمة بن حکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ے کہ میں نے آل حضرت بالقائلی ہے۔ نیس کا مقام دریافت کیا تو فر مایا قلب میں ہے۔ میہ حدیث طبرانی مجم اوسط میں متعدداسانیدے مروی ہے شرح الصدور ص۷۱۷ نیز حسداور تكبركوقر آن كريم مين نفس كي طرف منسوب فرمايا ہے۔

حَسَدًا بَنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لِ ﴿ حَسَدَى بِنَايِرِجُوانَ كَفُولَ سِي بِيدَا مُوتَا بِ لَقَدِ اسْتَكُمرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ - ٢ الصَّقِينَ ان لوَّول في النَّفول مِن اين آپ کو برداسمجھا۔

نيزحل تعالى شاندكا بيارشاوإك السنَّه فيس لَامَّارُةٌ بالسُّوءِ السيرصراحة ولالت كرتا ہے کہ تمام برائیوں کامعدن اورسر چشمہ نفس ہے ریکسی جگہ بیس فرمایان البروح لامسارة بالسدوء وبهب بن منبه منقول ب كدروح انسان كوخير كي طرف بلاتي باورنفس شر کی طرف بلاتا ہے قلب اگر مؤمن ہے تو روح کی اطاعت کرتا ہے ( اخرجہ ابن عبد البرفی التمهید) (شرح الصدورص ۲۱۲) طبقات این معدمین وبب این منبه سے بیمنقول ہے لِ البقرة، آية ١٠٩ ع الفرقان، آية ٢١٠

كهتن تعالى شائه نے اول حضرت آ دم كا يانى اور مٹى كا پتلا بنايا پھراس ميں نفس بيدا كيا بعد ازاں اس میں روح پھونگی اِمعلوم ہوا کہ روح تنس کے ملاوہ کوئی شے ہے۔ نیز روح عالم امرے ہاورنفس عالم خلق ہے ہے۔ علامہ بقاعی'' سرالروح'' میں لکھتے ہیں۔

و في زاد المسير لابن الجوزي إعلامه ابن جوزي كي كماب زاد المسير مين فی تفسیر سورة الزمر عن ابن اسوره زمر کاتفیر میں این عباس مے مردی ہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اور تنس کا فالنفس العقل والتمييز والروح انسان نس عادراك اورامياز كرتاب اور روح ہے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے جب انسان سوجاتا ہے تواللہ اس کے نفس کوقبض کر لیتے ہیں تکرروح کوقیف نہیں فرماتے میں کدانسان میں ایک روح ہے اور ایک نفس اور ان کے مابین ایک پروہ حاکل ہے سوتے وقت اللہ نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت واپس کر ویتے ہیں اور جب الله سونے کی حالت میں کے مارنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس نفس کو واپس نہیں قرماتے اور روح کو فيق كر ليتة بن\_

عباس ابس ادم ننفسس و روح ننفس والتحريك فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحُمه وقال ابن جريج في الانسان روح و نقسس بينهما حاجز فهو تعالىٰ يقبض النفس عند النوم ثم يرد ها الي الجَسَدِ عند الانتباه فاذ أرادا ماتة العبد في النوم لم يرد النفس و قبض الروح والله اعلم (سرالروح صاا)

## رُورح کی شکل

روح کی شکل بعینہ وہی ہے جوانسان کی ہے جس طرح جسم کے آئکھاور ناک ہاتھ اور پیر ہیں ای طرح روح کے بھی آنکھ، ناک ہاتھ اور پیر سب میں اصل انسان تو روح ہے إ شرح الصدور ص: ١١٧ اور بیا ظاہری جسم روٹ کے لئے بمنز لدلباس کے ہے۔جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لئے بمنز لہ نقاب کے ہیں۔قس علی ھذا۔

عارف رومی فرماتے ہیں۔

رنگ و بوبگذا رو دیگر آل بگو فارغ از رنگست وازار کان خاک بے جہت دان عالم امر وصفات بے جہت تر باشد آمر لاجرم ہر مثالیکہ بگویم منتفی است جان جمہ نور است وتن رئکست ہو رنگ دیگر شدولیکن جان پاک عالم خلق است باسوو جہات بے جہت دان عالم امر اے صنم روح من چول امر ر کی مختفی است

# كفاركي آل حضرت طِلقَ الله الرساني

قریش نے جب میرو یکھا کہ اسلام کی علی الاعلان دعوت دی جار ہی ہے اور تھلم کھلا ہت پرتی کی برائیاں بیان کی جار ہی بیں تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے اور جوایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی وشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور تو حید کے مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے اور میر تہیہ کرلیا کہ آپ کواس قدر تکلیف اور ایذاء پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آجا کیں۔

(۱) بھی طبرانی میں منیب غامدی سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ بین فیل کودیکھا کودیکھا لوگوں کو بیغ طبرانی میں منیب تو آپ کو لوگوں کو بیغ اللہ کہوفلاح پاؤ گے گربعض بدنصیب تو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پرتھو کتے اور بعض آپ پرخاک ڈالنے۔ اسی طرح دو پہر بہوگی اس وقت ایک لڑکی پانی لے کرآئی اور آپ کے چبرؤ انور اور دست مب رک کو دھویا۔ میں اس وقت ایک لڑکی پانی ہے کرآئی اور آپ کے چبرؤ انور اور دست مب رک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا ہے وان ہے اوگوں۔ کا بایہ آپ کی صاحبہ اوی زینب ہیں۔

بخاری نے اس صدیث کو نتھ اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بیرحدیث حارث بن حارث غامد کی ہے بھی مروی ہے اس میں اس قدر اور ذیادہ ہے کہ آپ نے حضر مت زینب ؓ ے مخاطب ہوکر بیفر مایا ہے بیٹی تواہیے باپ کے مغلوب اور ذکیل ہونے کا خوف مت کر۔ رواہ البخاري في تاريخہ والطبر اني والونعيم \_ابوزرعه وشقى فرماتے ہيں بيصديث سجيح ہےا

(۲) طارق بن عبدالله المحارلي رضى الله عندے مروى ہے كەملىں نے رسول الله بيق الله كوبازارذي المجازمين ديكها كدبيفرمات جائة يتصكدا بالوكولا إليه إلاً المللهُ كهوفلاح یا ؤ گے اور ایک شخص آ ہے ہے بیچھے پتھے پتھر مار تا جا تا تھ جس ہے جسم مبارک خون آلود موكيااورماتهماته كبتاجا تاتها-يا ايها الناس لا تطيعوه فانه كذاب الكوكو اس کی بات ندسننا پیچھوٹا ہے(رواہ ابن الی شیبہ ) بن کنانہ کے ایک بینج کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم بالقائقة اکو بازار ذی المجاز میں ویکھا کہ بیفر ماتے تھا ہے لوگو لا إله إلاّ اللّه کہوفلاح یا ؤ گےا درا بوجہل آپ برمٹی بھینکتا تھا اور پہ کہتا تھااے لوگوتم اس کے دھو کہ میں نه آنامیم کولات اورعزی ہے جھڑا نا جا ہتا ہے اور آنخضرت یکی علی اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ سے

(٣) عروة بن الزبير فرمات بين كه مين نے ايك بارعبدالله بن عمرو بن العاص ہے كہا كه مشركيين نے حضرت رسول الله ﷺ كوجو تكليف پہنچ كى ہواس كا ذكر كروتو عبدالله بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ حطیم میں نماز ادا فرمار ہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گرون میں کپڑا ڈال کراس قدرزورے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا سامنے سے ابو بھرآ گئے اور عقبہ کوایک دھکا دیا اور بیآیت پڑھی۔

أَتَـقُتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ لَلْ كَياتُم الكِم ردكواس بت يُقلِّ كرت بوكم وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِكُمْ ﴾ وه كهتا ہے كەمىراپروردگارصرف الله ہے اور اینی نبوت و رسالت کے واضح اور روش ولأل تمهارے یا س تمہارے رب کی طرف ے لے کرآیا ہے۔

فرعون اور مامان نے جب موی ملیہ السلام کے آل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو نفی طور پر حضرت موک مدید السلام پر ایمان رکھتا تھا ہد کہا کہ کیا ایسے خص کول کرتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرارب امتد ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس قصّہ کو سورہ مؤمن میں ذکر فرمایا ہے۔

وقال رجُل سُونِينَ من ال فِرْعون أ كب ايك مردمسلمان في جوفرعون ك يتُحتُمهُ إِنهِ مَانِهُ التَّفَيُّلُونِ رَجُلاً أَنْ الوَّولِ مِن سے تقااور اینے ایمان کو چھیا تا 🥊 نتیا تم ایک مرد کوشش اس ہے قبل کیے ڈالتے ہوجو پہ کہتاہے کہ میرارب اللہ ہے۔

يُقُول ربّي اللّه - الاية إ

مسند بزاراور دلائل الی تعیم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حصرت علی کرم امتدو جبه نے اثناء خطبہ میں بہ فرمایا بتلاؤ سب سے زیادہ شجائے اور بہادر کون ہے لوگول ئے کہ '' آپ' حضرت مل ئے فر مایا میرا حال تو یہ ہے کہ جس کی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکڑےتھے۔ میں نے آیب بار دیکھا کہ قريش رسول القد منتونة بمركوه رئة جائة بين اوريه كبته جائة بين-

انت جعلت الالهة الها واحدا أوني بمتام معبودول كوايك معبود بناديا ہم میں ہے کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کو دشمنوں ہے حچٹرائے حسن اتناق ہے ابو کبرا کئے اور وشمنوں ئے غول میں تھس پڑے ایک مُلّہ اس کے اورا لک گھواسہ اُس کے رسید نیا اور جس طرح اس مردمومن نے فرعون اور ہا، ان کو بہاتھ التقتلون رجلا الديفول ربي الله الاية العطرة الوبكرك الاوقت عاري مخاطب ہوکر کہا۔

ويُسْلَكُمُ أَتَسَقُتُلُون رِحُلا إِنْ يَقُول لِإِلْفِينَ مِياتِمَ السِّيمِ دِكُولَ كُرتَ بوجو بِهِ كَبْمَا و ب كەمىراربانند بـ

رَبِّيَ اللَّهُ-

حضرت علی کرم اللدو جہدیہ کہد کررویز ہاوریفر مایا میں تم کواللہ کی قسم وے کر یوچھت ہوں کہ آل فرعون میں کارجل مؤمن افضل تھایا ابو بکر \_لوگ خاموش رہے بھرفر مایا خدا کی فشم ابوبکڑ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مردمون کی تمام زندگی ہے بدر جہا بہتر ہے اس نے اپنے ایمان کو چھیایا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار فر مایا۔ (فتح الباری باب مالقی النبی ﷺ واصحابہ من المشر کین بمکتر ا) نیز اس مخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اورابوبکرنے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ ہے آل حضرت کی نصرت وحمایت کی۔ (۵)عبداللہ بنعمر بن العاص کی ایک روایت میں ہے جس کوامام بخاری نے خلق افعال العباد میں اورا بویعلی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ کہ جب دشمن عیحد ہ ہو گئے تو آپ خ يِفْر مايا - وَالَّدِي نَفُسِي بِيده مَا أَرْسِلْتُ اِلْيَكُمُ إِلَّا بِالذِّبْحِ فَتُم جِاسَ ذات یاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےتم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا گیا بول ( فتح الباري باب مالتي النبي يتفاعيد واصحابه من المشر كيين بمكة ) اور دل کل ابی نعیم اور دلاکل بیمی اور سیرة ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ کے مید فرماتے ہی کفار برسکتہ کا عالم طاری ہو گیا۔ ہرشخص اپنی جگہ برسر تگوں تھا میاں لیے کہ جانتے تھے کہآ ہے جوفر ماتے ہیں وہ ضرور ہو کرر ہے گا۔ (۲) مندالی بعلی اورمند بزار میں حضرت انس ہے سندھیجے کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کواس قدر مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے۔ ابو بکر محمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر کلولیٹ گئے ۔مندالی تعلی میں باسنادحسن حضرت اساء بنت الى بكر ہے مروى ہے كەابو بكر دَصِحَاننالُ تَعَالَىٰ كواس قىدر مارا كەنتمام سرزخى ہوگيا۔

ابوبكر رَفِعَالْمُنهُ مَعَالِينَ وَخُمُولِ كَي شدّ ت كى وجه ہے سركو ہاتھ نه لگا سكتے تھے ا

بن ضف حطیم میں بیٹے ہوئے تھے جب آ ب سامنے ہے گذر نے کھے نازیا کلمات کے کو ساکر کھے۔ آپ دوسری بارادھرے گذرے تب بھی ایسا ہی کیا جب آپ تیسری بارگذرے پھرائیشم کے بیہود ہ کلمات کے تو آپ کا جبرہ مبارک متغیر ہوگیا اور تھبر گئے اور بیفر مایا کہ خدا کی قسمتم بازندآ ؤ گے۔ یہاں تک کتم پراللّٰد کاعذاب جلد نازل ہوحضرت عثمان فرماتے ہیں كەاس وقت كوئى تخف اييانەتھا كەجوكانىي نەر بابھوآپ بىفر ماكرگھر كى طرف رواند ہوئے اورہم آ ہے کے بیچھے ہو لیےاس دفت آ پ نے ہم سے بیفر مایا۔

ابشروا فان الله مظهر دينه ومتم فيشارت بوتم كوالتداية وين كويقيناعاب كلمته و نياصير دينه أن هؤلاء } كريكا أور ايخ كلمه كو يورا كريكا أور أيخ الدیں ترون سمی یذبح بایدیکم 🕻 دین کی مرد کریگا اور ان لوگوں کو جنکوتم عاجلا فوالله لقد رأيتهم أويكت بوعقريب ان كوالتدتمهار عاته ذبحهم الله بایدینا- اخرجه عنی کرائے گا۔ (حضرت عنمان فرماتے ہیں) خدا کی شم ہم نے دیکھے لیا کہ الله نے ان کو ہمارے ماتھوں سے ذبح

الدار قطني

بدروایت دیکل الی نعیم میں بھی ندکور ہے اور مختصراً فتح الباری ص ۱۲۸ ج 4 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

عبداللد بن مسعودً ہے مروی ہے کہ رسول اللد بین علیہ ایک دفعہ حرم میں نماز بر صرب تھے اور ابوجہل اور اس کے احباب ہے بھی وہاں موجود تھے۔ ابوجہل سانے کہا کوئی ایس تنہیں جوفلاں اونٹ کی او جھا ٹھالے تا کہ محمد طلق فیٹی جب محبدہ میں جائے تو وہ او جھآ پ کی ع ابرجهل ك احباب م وجى و مرادين جن كانام ليكرآب في بدعافر « في ا عيون الاثرج ايش ١٠٠٠ جبیها کهای روایت میں اخیر میں خاکور ہے اور مسند ہزار میں ای تقریح کے ساتھ مذکور میں فتح سباری شاہ ۳ جا۔ سے مجھے بخاری میں ابوجہل کے نام کی تصر<sup>ین ن</sup>بیب پے تصر<sup>یع مسل</sup>م کی روایت میں ہے <sup>ہوا فت</sup>ج ا ہاری۔

بشت يرر كادے اس وقت إقوم ميں جوسب سے زيادہ شقى تھا يعنى عقبة بن الى معيط عوه اٹھ اورایک او جھاٹھا کرآپ کی پشت پر ڈال دی عبدالند بن مسعودٌ قرماتے ہیں میں اس منظر کود مکھے رہا ہوں اور بچھ بیس کرسکتا اور مشرکین میں کہ ایک دوسرے کود مکھے کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمة الزہراء جواس وفت حیار پانچ سال کی تھیں دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے او جھ کر ہٹایا۔ آپ نے تجدہ سے سراٹھایا اور قریش کے لیے تین بار بددعاء کی قریش کوآپ کی بددعاء بہت شاق سے گذری اس لئے کہ قریش کا پیعقیدہ میں تھا کہ اس شہر میں وعا قبول ہوتی ہے۔اس کے بعدآب نے خاص طور پرابوجہل اور عتبہ بن رہیداور شیبہ بن رہیداور ولید ین متبهاورامیه بن خلف اور عقبة بن الی معیط اور عمارة بن الولید کے لئے نام بنام بدوعا کی جن میں ہے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے۔ ( بخاری شریف کتاب الطہارت و كتاب الصلوة ) ايك روايت ميں ہے كەكبروں كى طبيارت كائتكم يعنى وَثِيابِكَ فَطَهَر مِي آ بیت ای واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا۔ابولہب اور عقبۃ بن الی معیط ہے دونوں میرے دروازے پرنجاستیں لا کرڈ الا کرتے تھے۔ لے

# اسلام صادبن تغلبه رضى اللد تعالى عنه

صادبن تغلبه از دی زمانه جالمیت ہی ہے آب کے احباب میں سے تھے منتر اور جھاڑ

پھوکک ہے لو وال کا طائ کیا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مدآئے دیکھ کے لاکوال کا ایک غول آپ کے پیچھے ہے کوئی ساحراور کا بمن کہتا ہے اور کوئی دیوانداور مجنون بتلا تا ہے۔ ضاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنون کا طائے جانتا ہوں آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیجے۔ شایداللہ تو الی آپ کو میر ہے ہاتھ ہے شفا بخشے آپ نے فرمایا۔ المحمد لللہ نحمدہ و نستعیہ و المحد للہ کہ مدانلہ میں سرور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس سے انسلہ فلا ھادی کہ وانی اشھد کے شرے استرکی بناہ مانگتے ہیں اللہ جس کو انسلہ فلا ھادی کہ وانی اشھد کے شرے استرکی بناہ مانگتے ہیں اللہ جس کو ان اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ و حدہ لاشویک کہ مدایت دے آسے کوئی گراہ کردے واللہ و اشھد ان محمد اعبدہ و رسو له.

کے بندے اور اس کے رسول برخل ہیں۔

المتنافظ التد

صاد کے جیں میں نے عرض کیا ان کلمات کا پھراعادہ فرمائے خدا کی فتم میں نے بہت ہے شعر سے اور کا ہنوں کے بہت ہے ہمنتر سے کیکن دانتداس جیسا کلام تو بھی سنا ہی نہیں یہ کلمات تو دریائے فصاحت کے انتہائی گہرائی میں ڈو بے ہوئے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں۔

یمی کہتا ہوں۔

ل در البالية في الماري البالية والبالية في المال ١٠٩٠

حافظ عراقی فرماتے ہیں۔

ثُمَّ اتنیٰ ضِمادٌ وهُوَ الأَرْدِی نِستَبِیْنُ اَمْسَرَهُ سِالنَّفُد بعثت نبوی کے پانچ یا نوسال بعد ضاد بن تعلبہ از دی تحقیق حال کے سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ (گذائی الشرح)

مَاهُوَ إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدًا خَطَبَ السَّلَمَ لِلُوقَتِ و ذَهَبَ آپ نے ضاد کے سامنے ایک خطبہ پڑھا۔ ضاد سنتے ہی ای وقت اسلام لے آئے اور اپن قوم کی طرف واپس ہو گئے۔

## دشمنان خاص

اعلان تو حیداوراعلان دعوت کے بعد عام طور پرسارے بی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے مگر جولوگ آل حضرت بالقائلہ کی وشمنی اور عداوت میں انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے ان کے نام حسب ذمل ہیں۔

(۱) ابوجہل بن بش م (۲) ابولہب بن عبدالمطلب (۳) اسود بن عبد لیغوث (۴) میں بن میں اللہ بن الحجاج (۳) صارت بن قبیل (۵) ولید بن مغیرہ (۲) امیہ بن طف اور (۵) ابل بن طف یعنی پسران طف (۸) بوقیس بن الفاکہ (۹) عاص بن وائل (۱۰) نظر بن الحی رث (۱۱) منبه بن الحجاج (۱۲) زبیر بن الی امیہ (۱۳) سا بہ بن صفی (۱۲) اسود بن عبداا اسد (۱۵) ماص بن سعید (۱۲) نام بن باشم (۱۵) عقبه بن الی معیط (۱۸) ابن الاصدی (۱۹) حکم بن اعاص (۲۰) عدی بن جمراء ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے بمسایہ تصاورت حب بخزت و وج بہت تھے۔ آپ کی وشنی میں سرارم تھے۔ لیل و نہار یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی۔ ابوجہل اور ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط یہ تین شخص سب سے بڑھے ہوئے تھے اِحق جل شن نہ کی قد یم سنت ہے کہ عقبہ بن ابی معیط یہ تین شخص سب سے بڑھے ہوئے تھے اِحق جل شانہ کی قد یم سنت ہے کہ جب سی شئے کو بیدا فر ماتے میں تو اس کی ضداور مقابل کو بھی بیدا فر ماتے ہیں تو اس کی ضداور مقابل کو بھی بیدا فر ماتے ہیں تو اس کی ضداور مقابل کو بھی بیدا فر ماتے ہیں۔ قال تعاں۔

ومن كُـلَ شيُّ ءِ خلَقْنَا زوُجين إاورتهم نے ہر چیز كے دوجوڑ پيدا كيتا كهم لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ لِ فَمَا كَانَّ مَحْطُورِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ لِي السَّجُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

پس جس طرح نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا فرہ یا اسی طرح خیر کے مقابلہ میں شراور مدایت کے مقابلہ میں صلالت کواور ملائکہ کے مقابلہ میں شیاطین کو پیدا فرمایا کہ حق اور باطل کا مقابلہ اور معرکہ رہے اور لوگ اینے ارادہ اور اختیار ہے کی ایک جانب کوقبول کریں بیرنہ ہو کہ کسی ایک جانب کے قبول کرنے میں مجبور بهوج ئيس اگر فقط حت اورابل حق كو پيدا كيا جا تا اور باطل بالكل نيست و نابود بهوتا تو یوگ حق کے قبول کرنے پرمجبور ہوجاتے جوہراسر حکمت کے خلاف ہے شریعت کا ہرگزیہ منث نبیس که لوگ جبراوقبرأاسلام لائیس که قال تعالی ب

وَلَـوْشَـاءَ رَبُّكُ لَأَمْنَ مَن فِي إَكْرتيرارب عِابِمَاتُوتَمَام زمين والاايمان الْارُض كُلُّهُمْ جَمِيْعًا عَ لَيْ الْدَرْتِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا عَلَيْ الْحَالَاتِ الْحَالَاتِ الْحَالَاتِ ا

اس لیے حق جل شاند نے جب حضرات انبیاء کو پیدا کیا تو ان کے مقابلہ کے لیے شیاطین ال<sup>ن</sup>س والجن کوبھی ہیدا فر مایا تا کہ دنیاحق اور باطل کامعر کہ اور مدایت اور گمراہی کی جنگ اور مقابلہ کوخوب دیکھے لے اور پھرا ہے ارادے اور اختیار ہے حق اور باطل میں ہے جس جانب کوچا ہے قبول کرے ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَالِكَ جَعْلِنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا إِلَى طرح بم في برني كَ لِيَ وَثَمَن بِيداكَ شياطين الإنس والبحق س المجين سي يجهشاطين الأس اور يجهش طين الجن

يس جس طرح برفرعون کے لئے ايک موی جا ہے اس طرح برموی کے لئے ايک فرعون بھی ضروری ہے ارباب منطق کامسلمہ قاعدہ ہے کہ تضیہ کاعکس لازم اور صادق ہوتا ہے۔ در کارخانهٔ عشق از کفرنا گزیراست دوزخ کر ابسوز دگر بولہب نباشد

اس سئے ہم آں فیلی ہے۔ وشمنان خاص کا کچھ مختصرحال مدید ناظرین کرتے ہیں۔

مع يونس. آية ، ٩٩ سع الانعام، آية ١١٣

إ الذاريات، آية ٢٩

ابوجهل بن هشام

آپ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ کی وشمنی اور عداوت میں کوئی د قیقہ نہ اُٹھا رکھا۔ابوجہل کی مشمنی کے بچھ واقعات گذر چکے اور پچھآ ئندہ آئیں گے۔مرتے وفت جو اس نے پیام دیا ہے (جس کامفصل بیان انشاءالقدغز وۂ بدر کے بیان میں آئے گا )اس ہے ناظرین کرام کوابوجہل کی عداوت اور وشمنی کا بورا بورا انداز ہ ہوج ئے گا۔ ابوجہل کا اصل نام ابوالحكم تقارسول الله يلق عليك في ابوجهل كالقب عطافر ما يا ( كما في فتح الباري باب ذكرنبي التد بين الله المنظالية من يقتل ببدر) \_ ابوجبل كها كرتا تفاقير آنام عزيز كريم بي يعنى عزت

والااورسرداراس پربيآيت نازل ہوئي۔

كَالْمُهْ لِيَغْلِيٰ فِي الْبُطُونِ كَغَلْي } كُرم بِإنَّى كَاطِرت بِيكِ مِن كُولِكَ كَا اور الْبَحَهِيم خُلُوهُ فَاغْتِلُوهُ إلى سَوَآءِ إِفْرَشْتُول كُوتِكُم مِوكًا كَدَاس كُو يَكِرُو لِيَرْهِ عَلَيْت الْعَجِ حَيْسِم ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ ﴾ بوئ في الله عن الله الله عنه الله الله الله الله غه ذَابِ الْهِ حَمِيْمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ ﴾ ذال دو پھراس كے سرير كرم ياني حچور واور الْعَوْيِيزُ الْكويمُ إِنَّ هاذا مَا كُنتُمْ بِهِ إِلَّا اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المعززو و عرم ہے۔ یا

إِنَّ شَبِهَوَ أَهُ السِّرَّ قُلُومٍ طَعَامُ الْآثِيمِ لِمُ تَحْقِقَ زَقُومٍ كَاوَرَحْت بِرْ عِيْمِم كَا كَعَانَا مُوكًا تمترونك

#### الولهب

ابولهب كنيت تقي نام عبدالعزي بن عبدالمطلب تضارشته مين رسول التدبيق في كاحقيقي سب سے پہلے ابولہب نے ہی تکذیب کی اور بدکہا۔

تبالك سائر اليوم الهذا جَمَعْتنا ﴿ الله جُهاكُوبِ لَ كَرَ عَلَيْ بَمُ كُواسَ لِي جُمَّ كَياتُها

اس پرسورت تبت نازل ہوئی۔ابولہب چونکہ بہت ماں دارتھ اس لیے جب اس کو اللہ کے مذاب ہے ڈرایا جاتا تو یہ کہتاا گرمیرے بھتیج کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اوراوالا دكافديد عرمداب عي جيموث جاؤل كالمنآ اغني غنة مالة وما كسنست ميں اى كى طرف اشارہ ہے اس كى بيوى ام جميل بنت حرب يعنی ابوسفيان بن حرب کی بہن کوبھی آل حضرت بھی ہیں سے خاص صداور دشمنی تھی۔شب کے وقت آپ كرات مين كان والربي كرتي تقى (تفسيرا بن كثيرورون المعاني)

ا بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب ام جمیل کوخبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں بیسورت نازل ہوئی توایک پھر لئے کرآپ کے مارینے کے بیٹے ووڑی آپ اورابوبكرصديق اس وقت مسجد حرام مين تشريف فرما يتھے۔ام جميل جس وقت و ہاں پہنچی تو حق تعالی شاینهٔ نے اس کی آنکھ ہر ایبا بروہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آئے تھے اور آ پ حضرت بلونته وهائی نه دیتے تھے۔ ام جمیل نے ابو بکر سے یو جھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں جھ کومعلوم ہوا ہے وہ میری مذمت اور ججوکر تے ہیں۔ خدا کی قتم اگر اس وقت ان کو پاتی تواس پتھر ہے مارتی خدا کی قتم میں بڑی شاعرہ ہول اوراس کے بعد رہے کہا۔

و انسره اليسنسيا

ئيدئيماعيصنيا ندم کی ہم نے نافرمانی کی اوراس کا تھم ماننے سے انکار کیا ودئے۔ یہ قبلنے ا اور اس کے دین کومبغوش رکھ،

وتتمنی اور مداوت میں آنحضرت جوافقة کو بجائے تدکے مذمم کہتے تھے۔محمرے معنی ستودہ کے بیں اور مذمم کے معنی مذموم اور برے کے بیں اور بید بہد کروایس ہوگی ا

قریش جب آنحضرت بنونتیز کو ندم کبدکر بُرا کتے تو آپ فرمات که اے لو وتم تعجب نبیس کرت کہ ابتد تعالی نے س طرح ان کے سب وشتم کو جھے سے پھیرویا وہ ندمم و بُرا ت بین اور میں محمد سونت بول (ابن بش مص ۱۲۴ ج) ایک دوسری روایت میں ہے کہ

الويكر صديق وَعَنَافِئُهُ مُنالِثَ فِي جب المجمل كوآب بنونته كي طرف آت ويجها توعرض كيا يارسول اللهام جميل سامنے سے آری ہے جھے آپ بھٹھٹا کا ڈرے آپ بھٹھٹا نے فرمایا وه جھ کر ہر گر نہیں دیکھے گی۔ انها لن تراني-

ادر پچھآ یتیں اِقرآن کی آپ نے تلاوت فرمائیں (تفسیرا بن کثیر۔سورہُ تبت)مسند بزار میں عبداللہ بن عباس سے باسناد<sup>حس</sup>ن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے ابو بکر ہے یہ کہا کہ تمہارےصاحب نے میری ججو کی ہے تو ابو بکرنے کہا ہر گزنہیں قتم ہے رب کعبہ کی وہ تو شعر کہنا جانتے ہیں نہ شعریز ھنا توام جمیل نے کہا توان کی تصدیق ہی کرنے والا ہے۔ جب ام جميل جلي كئي توابو بمر رَفِقَا مُنمُ تَعَالَينَ فِي كَها يار سول القد التَّقِينَة فِي لَبَّام جميل في آپ كود يك نہیں۔آپ نے فر مایااس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھیائے رہائے واقعہ بدر کے سات روز بعدابولہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہواای میں بلاک ہوا۔گھر والوں نے اس اندیشہ ے کہاں کی بیاری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ نگایا ای طرح تین دن لاش پڑے یڑے سڑ گئی عاراور بدنا می کے خیال ہے چند حبیثی مزدوروں کو بلا کرلاشہ اٹھوایا مزدوروں نے ا بیگر ما کھودا اورلکڑیوں ہے دھکیل کر لاشہ کواس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پھروں ہے اس کو بھر دیا بیتو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور آخرت کی رسوائی کا پوچھٹا ہی کیا ہے۔ اجارنا القد تعالی من ذلک۔ ابولہب کے تین جیٹے تھے نکتبہ اور معتب اور عتیبہ دونوں اوّل الذكر فنخ مكه ميں مشرف باسلام ہوئے اور عتبيہ جس نے ابولہب کے کہنے ہے آپ كی صاحبزادی کوطلاق دی اورمزید برآن اس پر گستاخی بھی کی وہ آپ کی بددعا ہے ہلاک ہوافتح مکہ کے دن آل حضرت بلیق کا کا نے حضرت عباس ہے کہا تمہارے بھیتیجے منتیہ اورمعتب کہاں جیں کہیں نظر نبیں پڑے۔حضرت عماس نے عرض کیا یا رسول اللہ بظاہر کہیں رویش ہو گئے ہیں۔ آپ نے قرمایان کو ڈھونڈ کر اا ؤ۔ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس دونول کو لے کرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا فوراً اسلام ] كم قال تكان على والأقر أن المتعدم بيئيك ولين الذين العرمنون؛ منزة تنايامستورا إلا المراح الباري في المراح : ٨:

ص ١٥٤ - كماب التعبير سورة تبت

قبول کیا اور آپ میلی کا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے ان د دنول بیٹول کواینے پر ور دگار ہے ما نگا تھا۔القدنے جھے کو بیدونو ں عطافر مائے۔

# اميه بن خلف تحي

امیہ آپ کوعلی الاعلان گالیاں ویتااور جب آپ کے پاس سے گذرتا تو آئکھیں مٹکا تا۔اس پر بیہ ورت نازل ہو گی۔

وَيْلَ لَّكُلَّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةِ الَّذِي لَمْ يَرِي خَرَانِي بِمِ السِّخْصِ كَ لِيَحْ جويس جَمَع مالاً وَعلَدُهُ يَحْسَبُ أَنَّ إِيتَ عِبْ كَالْحُرُودِررُ وطعن كرے مال كو مَالَهُ ٱلْحُلْدَةُ كَلاً لَيُنْبُدُنّ فِي أَجْعَ كُرْتا بواور بار باراس كوشاركرتا بو (جيها الْعُصِطَمَةِ وَمَآ أَذُرِ النَّ مِنَا الْعُطَمَةُ ﴾ كه بندولذت اورمسرت كي ساته رويول ٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلَعُ } كُوتُهُ رَكِمًا ﴾ كياس كويهان ٢ كاس عَلَى الْأَفْدُدُةِ ٥ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ إِكَا مَالَ بَمِيشُدَاسَ كَمَاتُهُ رَبُّ كُا مِرْكُرُ مُوْصَدَةً فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ لِ

🖠 نهيس، البيتة ضرور عظمه مين ڈ الا جائے گا اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ حطمہ کیا چیز ہے وہ عطمہ اللہ کی ایک دہمتی ہوئی آگ ہے جو دلول پرچڑھ جائے گی تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لیے لیے ستونوں میں جکڑ دیئے جائیں گے۔

> امیہ بن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال کے ہاتھ سے مارا گیا ہے ألى بن خلف

الی بن خنف بھی اینے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم بھی ایک روز ایک بوسیدہ میڈی

کے کرآپ کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑ اکر کہنے لگا کیا خدااس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کواور تیری ہڈیوں کواہیا ہی ہو جانے کے بعد خدا بھرزندہ کرے گااور جھے کوآگ میں ڈالے گا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِي خَلُقَةً إور جارے ليے ايک مثال پيش كرتا ہے اور قَالَ مَنْ يُجِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ إِنِّي بِيدِائَش كُوبِيول مِّيا اور كَهِ لكا كه ان قُلُ يُحْيينُهَا الَّذِي آنُسَاهَ آوَلَ إِيهِ إِنْ مِرْيول كُوك زنده كرے كار آب كهم مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيْمٌ الَّذِي إِوسِيجِي كَهِس نَهِ ان كُورِ بَكِي بار پيدا كياوبي جَعَلَ لَكُمْ مِينَ النَّهِ عَبِرِ الْأَخْضَرِ أَان كودوباره زنده كرك كااوروه برمخلوق كو نَارًا فَاإِذَآ أَنْتُمْ مِنْفَهُ تُوقِدُونَ أَعَانَ والابهاجِ جس خدات سبر ورخت أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ إِسهَاكَ بِيدا كَي مِرْتُم ال ورفت سے وَالْارْضَ بِقَدِر عَلَى أَنْ يُخُلُقَ أَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ الله الله المان مِشْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْحَلْقُ الْعَلِيمُ إورزين كوپيداكيا وه اس يرقاور بيس كمان إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيًّا أَنُ يَقُولَ لَهُ ﴿ جِيهِ لُولُ لَودوباره بِيرا كَرَسَكَ يُولُ بِينِ وه كُنَّ فَيَكُونُ فَسُبُحِنَ الَّذِي بِيَدِه } توبرُ اطلاق اورعليم إلى مان توبيب مَسَلَحُونُ كُلِ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ } كَرْسِ جِزِكَ بِيدَاكِرَفْ كَارَادُهُ كُرْتَابِ اس کو کہتا ہے ہو جالیس وہ ہو جاتی ہے پس یاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

تُرْجَعُونَ -ل

ص٢٦ج٢\_ابن ہشام ص٢٦اذ كرمن قبل من المشر كيين يوم احد\_

لي نين ،آية:۸۸

### عقبة بن الى معيط

عقبة ۔ الی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ ایک روز عقبہ آل حضرت ﷺ کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھااور آ ہے کا کلام سنا۔ابی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے یاس آیااور کہا مجھ کو بی خبر ملی ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر جیٹا ہے اور ان کا کلام سنا ہے خدا کی قتم جب تک محمد کے منہ پر جا کرنہ تھوک آئے اس وقت تک تجھ سے بات کرنااور تیری صورت و کھنا مجھ پر حرام ہے چنانچہ بدنصیب عقبہ اٹھااور چبرۂ انور برتھوکا۔اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

وَيَـوْمَ يَعَـضُ السَّطَالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ إوراس دن كوياد كروكه جس دن ظالم حسرت يَقُولُ يلَيتَنِي تَخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ إور ندامت سائع اتحدمند من كائے كا سَبِيْلاً يَا وَيُلَتِّي لَيُتَنِيُّ لَمْ أَتَّجِذُ الربيكِ كَاكِمَالٌ مِن رسول كماته فُلاَنَّا خَلِيُلاً لَقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ إِلَيْ راهِ بِنا تا اور كاش فلانْ واپنا دوست نه اللِّهُ كُرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَ نِي وَكَانَ إِبِنَا تَاسَ كَبَخْتَ فِي مِحْدُواللَّهِ كَلْ فَيَحْتَ س النشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَذُولًا وَقَالَ لَمُ مُراه كيااوررسول الله يَتِقَاعَتْهَا بيهين كَ كم الرَّسُولُ يَارَبُ إِنَّ قَوْمِي اتَّحَذُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه هذَالْقُرُانَ مَهِ جُورًا وَ كَذَلِكَ إِلْا الْمَارْكِرِوبِ الْحَالِ الْمُعَادِدِهِ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّ امِينَ إِنه بول برني كَ لِتَ اس طرح مجرمين المُجْرِمِينَ وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَ كَمِينَ سَهِ وَتَمْنَ پِيرًا كِيهِ بِي اور تيرًا رب وبدایت ونصرت کے لئے کافی ہے۔

نَصِيرًا ـل

عقبه جنگ بدر میں اسیر ہوااور مقام صفراء میں پہنچ کراس کی گردن ماری گئی ہے

ولبدين مغيره

ولید بن مغیرہ بیا کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پرتو وحی نازل ہواور میں

اورابومسعود تقفی حجھوڑ دیئے جا ئیں حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہرکے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور ابومسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے اس پریہ آیت نازل ہو گی۔ وَقَالُوا لَوُلاَ نُزِّلَ هِذَا الْقُرُانُ عَلَىٰ لَي كَافريه كَيْتِ بِي كَدِيةِ آن مكه اورطائف رَجُولٍ مِن اللَّقَرْيَتَيْنِ عَظِيم أَهُمْ أَمْن اللَّهِ عَظِيم أَهُمْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا ال يَــقُسِــمُـونَ رَحُـمَةَ رَبُّكَ نَحُن لَ اللهِ اللهِ اللهِ الله كَالله كَا خاص رحمت نبوت كو فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مُعِيْشَتَهُمْ فِي إِي مَثَاكَ مطابِلَ تَسْمِ كَرَا وَإِسِ مِن مِم الْحَيَهَاءِ اللَّهُ نُيَهَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ ﴿ فَيُ إِنِّ إِن كَى دِيْوِي مُعِيشَتَ كُوبُهِي ا بِن بي فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَعِذَ لَ الشاسي لَيابِ اورا في بى المثاسي ايك بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخُريًا وَرَحْمَةُ ﴾ كو دوسرے ير رفعت دي ۽ تاكه ايك رَبِّكَ خَيْرٌ مِسَّمًا يَجْمَعُونَ لِ (ابن أووسر علاا إنام تم اورتابع بنائ اوراخروى نعمت تو د نیاوی نعمت سے بدر جہا بہتر ہے (پس جب د نیوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے برنہیں تو اخروی نعمت کی تقشیم ان کی رائے پر کیے ہوسکتی ہے۔)

بشام ص٢١١ج١)

بعنی نبوت ورسالت کا م**دار مال و دولت اور د نیاوی عزت و و جا**ست برنبیس چنانچه ایک روز کا داقعہ ہے کہ دلید بن مغیرہ اور امیة بن خلف اور ابوجہل اور عتبہ اور شیبہ پسران ربیعہ اور دیگر سردار ان قریش اسلام کے متعلق مجھ دریافت کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آ بان کو مجھانے میں مشغول تھے کہ عبدالقد بن ام مکتوم آ ب کی مسجد کے نابینامؤ ذن کچھ دریافت کرنے کے لئے آپنچے آپ نے بیمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہیں ہی مجرکسی وقت دریافت کرلیں گےلیکن بیلوگ ذی اثر ہیں اگر اسلام لے آئیں توان کی وجہ سے ہزاروں آ دمی مسلمان ہوجائیں سے۔اس لیے آپ نے ابن

ام مکتوم کی طرف النفات ندفر مایا۔اور ان کے اس بے حل سواں سے چبرہُ انور پر کچھ انقباض کے آثار نمودار ہوئے اس لیے کہ ان کو جا ہے تھا کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے مگرخداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آگنی اور بیآیتیں نازل فرما کیں۔

عَبْسَى وَتُولِيْ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمَى } آب ايك نابينا كآنے سے چيں بجبيں وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَمُ يَرُّكُم أَوْ أَبِهِ عَالِهِ النَّفَاتِي بِرَبِّي آبِ كُوكِيامعلوم يَذُكُرَ فَتَنْفَعَهُ الدِّكُرى أَمَّا مِن أَثَامِن أَثَامِن أَثَامِ بِي نامِنا آپِ كَ تعليم سے ياك و اسُتَغُنْي فَأَنْت لَهُ نَصَدِّي وَمَا ﴿ صاف بوجائِ يا آپِ كَ تَصِدُ السَّهُ كُهُ عَلَيْكَ أَلَّا يَزُّكِّي وَ أَمَّا مَنْ جآء } فَعْ بَهِي اللَّهِ اور جس محض نے بے يروالَي كي كَ يَسْعِي وَهُوَ يَخْسُى فَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَى كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةً فَمَنُ وصاف نه بهوتو آپ پركوئي الزام نبين اور جو شَاءَ ذَكَهُ وَ (الْيَ آخرالسورة) موا۔ اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے اس سے آپ باعتنائی کرتے ہیں۔

شَاءَ ذَكرَهُ (الي آخرالسورة)

اس کے بعد آ س حضرت بھی تاہی کی میرحالت تھی کہ جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپان کے لئے اپنی جاور بچھادیتے اور پیفر ماتے مسر حیا بیمن فیہ عاتبنی د ہے مرحبا ہواں شخص کوجس کے بارے میں میرے پروردگارنے جھے کوعمّا ب فرمایا۔

## ابوقيس بن الفاكير

بيهجى آل حضرت بالفاعية كوشد يدايذاء يهبي تانقابه ابوجهل كاخاص معين اور مددگار تھا۔ابوقیس جنگ بدر میں حضرت حمز ہُ کے باتھ ہے مارا گیا۔ ع

### نضر بن حارث

نضر بن حارث سرداران قریش سے تھا۔ تجارت کے لے فارس جو تااور و ہاں شاہان عجم کے المائن الحرج المراس

تقص اور توار<sup>ی</sup> خرید کرلاتا اور قرلیش کو سناتا اور بیه کبتا که محمد تو تم کوعا داور ثمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کورشتم اور اسفند باراو رشاہان فارس کے قصے سنا تا ہوں لوگوں کو بیرافسانے دلچیپ معلوم ہوتے تھے (جیسے آج کل ناول ہیں )لوگ ان قصوں کو سنتے اور قر آن کو نہ سنتے ا کے گانے والی لونڈی بھی خریدر کھی تھی لوگوں کواس کا گانا سنوا تا جس کسی کے متعلق میمعلوم ہوتا کہ بیاسلام کی طرف راغب ہے اس کے پاس اس لونڈی کو لیے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلااورگانائنا پھراس ہے کہتا کہ بتلایہ بہتر ہے یاوہ شے بہتر ہے کہ جس کی طرف محمد بلاتے میں کہنماز پڑھواورروز ہرکھواور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرواس پر بیآ بیتیں ٹازل ہو تمیں۔ وَمِنَ السَّاسَ مَن يُنشَقُري للجَمْا آدى خدات عَاقل كرنے والى باتوں كو لَهُوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلَ إِحْرِينًا ٢٦ كَدُلُولُول كُوخدا كي راه عَ مُراه اللُّهِ بغَيْر عِلْم وَ يَتَعِذَهَا هُزُوًّا ﴿ كَرِ اور ضراكَ آيْول كَي الْمَا اللَّهِ اللَّهِ أُولَ يَلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا إِلَاكُول كَ لِحَ وَلت كاعتراب إوراس تُتُلَى عَلَيْهِ الْيَاتُنَاوَلِّي مُسْتَكُبرًا ﴿ كَمَا مِنْ جَبِهَارِي آيتِي يَرْهَى مِالَّى إِينَ كَنَّانُ لَّمُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي آَذُنَّيْهِ ﴿ تُوازراه تَكبران ٢ منه مورُ لِيمَّا بِجبيها كهمنا وَقُرًا فَبَشِدُهُ بِعَذَابِ أَلِيْمِ (روح في يُنبِي كويا كه كانون مِن تُقلَّ إِن كو دروناک عذاب کی خوشخبری سنادیجیے۔ المعاني ص ٢٩ ج ٢١)

متعبید: کھلا نا پلانااورلڑ کیوں کا گاناسنوانااوراس طرح البیخ فرہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا بیابال باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصاری خاص طور پر کاربند ہیں اوران کے دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی بہی طریقہ اختیار کیا ہے جن کواللہ تعالی نے بھی محقق میں ہدھوں کا نہیں بلکہ شہوت نے بچھ بھی عقل دی ہے وہ خوب سجھتے ہیں کہ بیطریقہ خدا پرستوں کا نہیں بلکہ شہوت برستوں کا بیٹوڈ باللہ من ذا لک۔

نظر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور آل حضرت بالقطائی کے تکم ہے حضرت علی فیاس کی گردن ماری اِ

## عاص بن وائل سهمي

عاص بن مہمی لیعنی حضرت عمرو بن العاص کے والد ہیں بیجھی ان لوگوں میں سے تھے جوآپ کی ذات بابر کات کے ساتھ استہزاء اور تمسنح کیا کرتے تھے،حضور کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آ ب ہی کی زندگی میں وفات یا گئے تو عاص بن واکل نے کہا۔ ان محمدا ابتر لا يعيش له ولد - في محركة ابتر بين ان كا كوئي لزكا زنده بي نبين

ابترؤم کئے جانورکو کہتے ہیں جس شخص کا آ کے پیچھے کوئی نام لیواندر ہے کو یاوہ شخص دم كثابوا جانور ب\_اس يربيآيت نازل بوئي \_

🖠 آپ کارخمن ہی ابتر ہے۔

إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الْآبُتُرُ-

آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کا ٹاجس ہے ہیراس قدر پھولا کراونٹ کی گردن کے برابر ہوگیا۔اس مين عاص كاخاتمه وكيايا

### نتبيبومنبه بسران حجاج

نبیاورمنبہ بھی آپ کے شدیدترین دشمنوں میں سے تنے جب بھی آپ کود کھتے تو یہ کہتے کہ کیا خدا کوان کے سوا اور کوئی پیغیبر بنانے کے لئے نہیں ملا تھا۔ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے ہے۔

### اسودين مطلب

اسود بن مطلب اوراس کے ساتھی جب بھی رسول اللہ بیلی اور آپ کے صحابہ کو و یکھتے تو آ تکھیں مٹکاتے اور ریہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جوروئے زمین کے بادشاہ ہوں کے اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے یہ کہہ کرسیٹیاں اور تالیاں ہجاتے رسول ع این اثیر ج. ۲۲ ص:۲۲ ل این افیرج:۲۰ اس:۲۷ الله ﷺ في بددعا فرمائى كدا ب الله اس كونا بينا فرما (تاكد آنكه مارنے كے قابل ہى نه رب ) اور اس كے بينے كو ہلاك فرما۔ چنا نچه اسودتو اس وقت نابينا ہو كيا اور بيثا جنگ بدر بيس مارا كيا۔ قريش جس وقت جنگ احدى تيارى كررہے تھے اسوداس وقت مريض تھا لوگوں كو آپ كے مقابلہ كے لئے آمادہ كررہا تھا۔ جنگ احدے پہلے بى انتقال كركيا۔ ل

### اسود بن عبد ليغوث

اسود بن عبد یغوث رسول الله یکی الله یکی اموں کا بیٹا تھا۔ جس کا سلسلہ نسب بیہ ہے۔ اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ بیہ بھی آپ کے شد بدترین دشمنوں میں سے تھاجب نقراء سلمین کود کھا تو بیہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسری کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ آنخضرت کی تھا تو یہ کہتا آج آسان سے کوئی بات نہیں ہوئی اوراس میم کے بیہودہ کلمات کہتا ہے

# حارث بن قبسهمي

جس کو حارث بن عبطلہ بھی کہا جاتا ہے۔عبطلہ ماں کانام ہے تیس باپ کانام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا کہ جوآپ کے اصحاب کے ساتھ استہزا واور تمسخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ مرف یہ کہا کرتے تھے کہ محمد فیلی لاگئی نے اپنے اصحاب کو یہ مجتما کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرف کے بعد زیرہ ہوں گے۔

وَاللَّهِ مَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهُرُ سِ خدا كُ فتم بم كوزمانه بى بلاك اور بربادكرتا

جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر صدے گذر کیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ تین تازل فرمائیں۔ لئے یہ تین تازل فرمائیں۔

فَاصَدَعُ بِمَا تُؤْمَرُو أَعْرِضَ عَن عَن يَجْسَ جِيرٌ كَا آبِ كُوكُم ويا كيا ہے اس كوعلى الْهُ مُنْهِ وَكِيْنَ إِنَّا كَ فَيْهَاكَ } الأعلان بيان كرين اورمشركين الرنه ما نيس تو ان ہے اعراض فرمائیں اور جولوگ آپ کی ہنسی اور مُراق اڑاتے ہیں ان کے لئے ہم کافی ہیں۔

الْمُسْتَهُزِيْنِيَ (الْحِرِ٩٣)

#### زیادہ ہنگ اور مذاق اڑانے دالے بیریائج شخص تھے۔

(۱) اسود بن عبد یغوث (۲) دلید بن مغیره (۳) اسود بن المطلب (۴) عاص بن داکل (۵) جارث بن قيس ـ

ا یک بارآ پ بین الله الله کاطواف کررے مصے کہ جبر مل امین آ گئے۔آ ب نے جريل امين سے ان لوگوں كے استہزاء اور تمسنحركی شكايت كی استے میں وليدس اسنے سے گذرا آپ نے بتلایا کہ بیدولید ہے۔ جبریل نے ولید کی شدرگ کی طرف اشارہ کیا آپ نے دریافت کیا بیکیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ ولیدے کفایت کے گئے۔اس کے بعداسود بن مطلب گذرا آپ نے بتلایا کہ بیاسود بن مطلب ہے، جبریل نے آئکھوں کی طرف اشارہ کیا آپ نے دریافت کیا کہ اے جریل بہ کیا گیا؟ جریل نے کہاتم اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے اس کے بعد اسود بن عبد بغوث ادھر سے گذرا جبریل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے اس کے بعدحارث گذراجریل نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا اور قرمایا کہ آب اس سے کفایت کیے گئے اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گذرا جبریل نے اس کے پیر کے تکوے کی طرف بچھاشارہ کیااور کہا کہ آ پاس ہے کفایت کیے گئے چنانچے ولید کا قصہ میہ موا کہ ولیدایک مرتبہ تبیلہ خزاعہ کے ایک شخص پر گذراجو تیر بنار ہاتھا۔ اتفاق سے اس کے سمسى تيرير وليدكا بيرير كياجس سے خفيف سازخم ير كيا۔اس زخم كى طرف اشارہ كرنا تھا كه ع بیدوایت روح المعانی ص ۸۷ج ۱۳ بے لی ٹی ہے لیکن بیت اللہ کے طواف کرنے کا واقعه این ایختی کی روایت سے ليا گيا جس كوحافظ ابن كثير نے اتن تفسير هن آيت مذكورہ كے تحت درج كيا ہے اا۔

زخم جاری ہوگیا اورای میں مرگیا۔ اسود بن المطلب کا یہ قضہ ہوا کہ ایک کیر کے درخت

کے ینچے جا کر بیٹھائی تھا کہ اپنے لڑکوں کوآ واز دی جھے کو بچاؤ جھے کو بچاؤ میری آتھوں میں
کوئی شخص کا نئے چبھار ہا ہے لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ای طرح کہتے کہتے اندھا
ہوگیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قضہ یہ ہوا کہ جبر میل امین کا اس کے سرکی طرف اشارہ کرنا تھا
کہ تمام سر میں چھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑے اورای تکلیف میں مرگیا۔ حارث کے بیٹ میں دفعۃ الی بیاری پیدا ہوئی کہ منہ ہے بیخانیا آنے نگا اورای میں مرگیا۔ عاص بن واکل
کا بی حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہوکر طاکف جارہا تھا راستہ میں گدھے ہے گر ااور کسی خاردار
گھانس پر جا کر گراجس سے بیر میں ایک معمولی ساکا نٹالگا مگر اس معمولی کا نئے کا زخم اس
گھانس پر جا کر گراجس سے بیر میں ایک معمولی ساکا نٹالگا مگر اس معمولی کا نئے کا زخم اس
گھانس پر جا کر گراجس سے بیر میں ایک معمولی ساکا نٹالگا مگر اس معمولی کا ایمنی و ابوقیم
گلاہما فی الدلائل وابن مردویہ بسند حسن ہے

ناظرین کرام ان واقعات سے انداز ہ لگا ئیں کہ اسلام کی دعوت اور اشاعت ہیں جبراور اکراہ سے کام لیا گیا۔ جبراور اکراہ سے کام لیا گیا۔

## تعذيب مسلمين

(بَاطِنَةً فِيُهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)

جس قدراسلام بھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے اس قدر مشرکیین مکہ کا غیظ وغضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا ان پرتو کفار مکہ کا بچھ ذیادہ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں جو بیچارے بسہارے مسلمان تھے جن کی کوئی پشت پناہ نہیں وہ قریش مکہ کے جوروستم کے تختہ مشق بے ہوئے تھے۔ کسی کو مارتے اور کسی کوئنگ و

ا جسیها کہ طوی کے متعلق مشہور ہے کہ اخیر میں منہ سے ویخاندا تا تھا۔اس پرعلامہ شیرازی نے قرمایا کہ اس آل ربیدست کہ درآ خرنجر بیرخورد و ۱۲ اس عبیر دوایت خصائص کبری ص ۲۳۱ ج ایس اورتفسیر این کثیر سورة الحجرص ۲۳۳ طبع قدیم میں فذکور ہے مگرسند کی تحسین فذکورنبیں وہ صرف دوح المعانی میں فذکور ہے ص ۸ے جسم امنہ عفاالقدعنہ تاریک کوففزی میں بندر کھتے۔اب ہم چندواقعات ذکر کرتے ہیں جس ہے مشرکین مکہ کے جوروستم اور صحابہ کے صبر دخمل کا پچھاندازہ ہوسکے۔

## امام المؤ ذنين بالصّلاة والفلاح سيدناومولا نابلال بن رباح رضى الله عنه إ

آپ حبثی انسل تصامیة بن خلف کے غلام نتھے۔ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ وهوب تيز ہو جاتی اور پھر آگ کی طرح تينے لکتے تو غلاموں کو تکم ديتا که بلال کو تينے ہوئے پھروں پرکٹا کرسینہ برایک بھاری پھرر کھودیا جائے تا کہ جنبش نہ کرسکیس اور پھر کہتا تو اس طرح مرجائے گا۔اگرنجات حابتاہے تو محمد کاا نکار کراور لات وعزیٰ کی پرستش کرلیکن بلال کی زبان ہےاس وقت بھی اُحَدُ اَحَدُ ہی لُکٹا۔

جمیں است بنیاد توحید و بس

موصد چہ بریائے ریزی زرش ہے فولاد ہندی کہی برسرش امید و براسش نباشدزکس

اور مجھی گائے کی کھال میں لیبیتنا اور مجھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بھلاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احدا حد نکاتا یامیة نے جب بید یکھا کہ بلال کے عزم واستقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا۔ گلے میں ری ڈال کرلڑ کوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں تھیٹتے بھریں مگر بلال کی زبان سے اُحَدُ اُحَدُ ہی نکاتا تھا جو قال الحاكم سيح الاسنادوكم يخرجاه واقره الذبي

حسب معمول حضرت بلال تضَّالْنهُ مَّعَالمُنهُ أَسَى جوروستم كَ تَحْمَةُ مَشْقَ بنائے جارے تھے كه حضرت ابوبكراس طرف سے گذرے بیمنظرد کیج کردل مجرآ یا اورامیۃ سے ناطب ہو کرفر مایا۔

> ع رباح آپ کے والد کا نام تھا اور رحمام آپ کی والد وہاجد و کا نام تھا۔ ۱۱ (۱) سیرة این بشام ج ایس ۱۰۹ ع اورس طبقات ابن سعدج ۱۲ مس ۱۲۵،۲۶ سن متدرک ج ۱۴ مس

الانتقى الله فى هذا المسكين لتواسم سكين كے بارے ميں خدا سے بيس حتى متى انت

امتہ نے کہا کہ می نے تو اس کو خراب کیا ہے ابتم ہی اس کو چیز او ۔ ابو بکڑنے کہا بہتر ہے ۔ میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت تو کی ہے اور تیرے وین پر نہایت تو قا اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے ۔ اس کو لیلواور اُس کے معاوضہ میں بلال کو میرے حوالے کر و۔ امتہ نے کہا میں نے قبول کیا ابو بکر وقع کا فلائٹ تھا گئٹ نے امتہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فر مادیا احسن الداعین الی اللہ الکہ پر المتعال سید تا ومولا نا بلال رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر مشرکین کے جوروستم نے نشان اور داغ ڈال دیئے تھے چنانچے حضرت بلال جب بھی بر ہنہ پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے۔

لاقى بالالَّ بالاءً من امية قد احلة الصبر فيه اكرمَ النزل افتهد وه بضنك الامر وهو على شدائد الازل ثبت الاز رلم يزل القوه بطحاً برمضاء البطاح وقد عالوا عليه صخورًا جمة القل فوحد الله اخلاصا وقد ظهرت بظهره كندوب الطل في الطلل ان قُدُ ظهر ولى الله من دبر قد قد قلب عدو الله من قبل ان قُدُ ظهر ولى الله من دبر قد قد قلب عدو الله من قبل (كذافي المواهب)

عماربن بإسررضي اللهعنه

عتار بن یا سراصل میں قبطانی الاصل بیں آپ کے والد یا سرائے نے ایک مفقو دالخبر بھائی کی تلاش میں مکہ کرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یا سرکہ ہی میں رہ پڑے اور ابوحذیف مخز ومی سے صلیفانہ تعلقات بیدا کر لیے ابوحذیف نے اپنی کنیز سمتے بنت خیاط کی آپ سے شادی کر دی جس سے حضرت ممار پیدا ہوئے ۔ یا سراور عمار ابوحذیف ہے مرنے تک ابوحذیف ہی کے ساتھ یا سرۃ این ہشام ج ایس اور عمار اور عمار ابوحذیف ہے مرنے تک ابوحذیف ہی کے ساتھ یا سرۃ این ہشام ج ایس اور عمار اور عمار الوحذیف کے مرنے تک ابوحذیف ہی کے ساتھ یا سرۃ این ہشام ج ایس اور عمار ابوحذیف کے مرنے تک ابوحذیف ہی کے ساتھ یا سیرۃ این ہشام ج ایس اور عمار اور عمار اور عمار اور عمار کیا دور اور عمار کیا دور ابو عمار کے ایس اور عمار کیا دور اور عمار کیا دور کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

رےاس کے بعدالاتہ نے اسلام ظاہر فر مایا یاسراورسمیہ ادر عماراوران کے بھائی عبداللہ بن یا سرسب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جوعمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے۔ حریث بن پاسران کا نام تھاز مانہ جاہلیت میں بنوالدیل کے باتھوں متفتول ہوئے مکہ میں عمار بن یا سرکا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جوان کا حامی اور مدرگار ہوتا۔اس کیے قریش نے ان کو بہت سخت سخت تکیفیں دیں عین دو پہر کے وقت تیمتی ہوئی زمین پران کولٹ تے اوراس قدر مارتے کے بیہوش ہوجاتے بھی یانی میں غوطے وية اوربهى انگارول يرلناتهاس حالت مين آل حضرت بين تاين بالبرس حضرت عمارير گذرتے توسر پر ہاتھ بھیرتے اور پیفر ماتے۔

يَانَارُ كُونِنَي مَرْدًا وَ سلاماً على إلى الكراكري عمار كري مِن يردوسلام بن عمار كما كنت على ابراهيم ل أجاجس طرح ابراجيم عليدالسلام يربردوسلام موگئی کئی۔

جب آل حضرت لین التا المحضرت عمار اوران کے والد یا سر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلائے مصیبت دیکھتے تو بیفر ماتے۔اےآل یا سرصبر کرو۔ بھی بیفر ماتے اےاللہ تو آل یا سر کی مغفرت فر مااور بھی یے فر ماتے تم کو بشارت ہو جنت تمہاری مشاق ہے۔ ( طبقات ابن سعدتهم اوّل داستيعاب لا بن البر\_ مذكرهُ عمار رَفِيَانْهُ مُعَالِينَ ﴾ \_

حضرت علی کرم اللّہ وجہہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ ﷺ کو بیہ کہتے سنا کے عمارسر سے بیرتک ایمان ہے بھراہوا ہے۔ بیصدیث جامع تر مذی اورسنن این ماجہ میں ہے سنداس کی حسن ہے (واخرجہ البز ارمن حدیث عائشہ واسنادہ سیجی ورواہ النسائی الصّاوا سنادہ الصّاحیح باب مناقب عمّاریں۔) حصرت عمّار نے ایک بارقیص مبارک ا تارا تو پشت مبارک برلوگوں کوسیاہ داغ نظرآئے سبب دریافت کیا تو بیفر مایا کہ قریش مکہ مجھ کو نتیتے ہوئے سنگریزوں پرلٹایا کرتے تھے۔ بدواغ اس کے ہیں اور یہی سلوک آپ کے اطبقات این سعد ج ۱۲۳ ماری ۱۲ استان سعدج ۳۰ می ۱۲ سع طبقات این سعدج ۳۰ می ۱۲۷ ا

والدحفرت ماسراور والدہ سُمیہ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ساٹھ شخصول نے اینے اسلام کا اعلان کیا۔

رسول القد المنظمة البو بكرصديق بال فياب صبيب عمار سميدض القدت المنظم الجمعين خانداني وجاهت كى وجه سے رسول الله وظفي اور ابو بكر تفقي الله تاب اور مهيب اور حمار اور سميد وضي القد تعالى مشركين مكه كا بورا بس نه جل سكا - بلال اور خباب اور صهيب اور حمار اور سميد وضي القد تعالى عقصم الجمعين كواسيخ جوروشم كا تخته مثل بتاياعين وو بهر كے وقت ان حضرات كولو ب كى ذر بين بهنا كر دهوب ميل كھڑ اكر و بيت - ايك روز سامنے سے ابوجهل آگيا اور حضرت سميد وضي الله عنه بالو بكر بن ابل معيم المنظم ميں سام ميں الله برجھي مارى جس سے وہ شهيد ہوگئيں (اخرجہ ابو بكر بن ابل هيمية عن مجام و موسل مي السند الترجم سمية) طبقات ابن سعد ميں بسند ميح مجامد سے منقول هيمية عن مجام و موسل ميں السند الترجم سمية بين جو بهت بوڑھي اور ضعيف تعين ابوجهل سب بيل شهيد حضرت سمية بين جو بهت بوڑھي اور ضعيف تعين ابوجهل جب جنگ بدر ميں مارا گيا تو رسول الله يا قطرت عمار سے مخاطب ہو كرية مايا۔ حب جنگ بدر ميں مارا گيا تو رسول الله يا تفتين الله قاتل الله قاتل المك

اور حفرت یاس نے انہی مصائب اور شدائد میں حضرت سمعیہ سے پہلے انقال فرمایا ع صہبیب بن سنان رضی اللہ عنہ

کے رہے والے تھے آپ کے والداور پہا کسریٰ کی طرف ہے اُبلہ کے حاکم تھے ایک بار موروں نے اس نواح پر حملہ کیا۔ صہیب اس وقت کم من بچے تھے لوٹ مار میں روی ان کو کیئر لے گئے۔ وہیں جوان ہوئے اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بنی کلب میں ایک شخص صہیب کورومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا۔ مکہ میں عبدائقہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کردیا۔ جب رسول القد ﷺ نے وعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار کی مضرت عمار کی تکیفیں پہنچا کیں۔ جب بجرت کا طرح مشرکیین مکہ نے حضرت صہیب کو بھی طرح طرح کی تکیفیں پہنچا کیں۔ جب بجرت کا

اراد ہ فر مایا تو قریش مکہنے بیرکہا کہا گرتم اپنا سارامال دمتاع یبال چھوڑ ہو وَ تو بھرت کر سکتے ہو در نہیں۔حضرت صہیبؓ نے منظور کیا اور خطام دنیا پر لات مار کر ہجرت فر مائی۔ مدینہ منوره پہو نچے اور آپ کی خدمت میں بیتمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے بیفر مایا۔ ربح البيع

ا صبیب نے اس بیتے میں خوب نفع کمایا۔

کہ فائی کو چھوڑ کریا تی کواختیار کیااور حق جل شانہ نے اس بارہ میں بیآیت نازل فرمائی۔ وَمِينَ السَّاسِ مَن يُشُويُ نَفْسَه في اوربعض لوك السيجي مي كداين جان كو ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وَفَّ ﴾ فروخت كروية بيرتحض الله كارضامندي کی طلب میں اور اللّٰہ تعالٰی اینے بندوں پر ومبریان ہے۔

بالعنادل

اورا یک روایت میں ہے کہ آپ نے بار بار میفر مایا۔

صبیب نے خوب تفع کمایا۔ صبیب نے خوب نفع كمايا\_

عمر بن حکم ہے مروی ہے کہ مشرکتین مکہ حضرت صہیب اور تمار اور ابوفائدہ اور عامر بن فہیر ہُ وغیر ہم کواس قدر تکلیفیں ویتے کہ بیخو داور بیہوش ہوجاتے تھے اور بیخو دی کا بیالم تھا کہ ریکھی خبر ندرہتی تھی کہ بماری زبانوں ہے کیانکل رہا ہے۔اس پر بیآیت شریفہ نازل ہوئی۔

ثُمَّ انَّ رَبَّكَ لِللَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ لِتَحْقِقَ تيرا يروردگار-ان لوگول كے ليے بَعْدِ سَافُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا للجِنبول نَيْ طرح طرح حرح مصائب اور إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ لِ فَتَوْلِ كَ بِعد بجرت كَى اور پُر جباد كيا-ان باتوں کے بعد تیرارب ان کی مغفرت کر ٹیوالا اوران پررحت کرنے والا ہے۔

یہ آیت انہیں حضرات کے بارے میں نازل فر مائی سے

### خبّاب بن الارت رضى اللُّدعنه

خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سابقین اوّلین میں سے بین کہاجاتا ہے کہ چھٹے مسلمان ہیں دارارقم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے ام انمار کے غلام سے جب آپ اسلام لائے توام انمار نے آپ کو سخت ایذا کیں پہنچا کیں۔ (اصاب ۱۳۳ کے ایک مرتبہ حضرت خباب، عمرض اللہ عنہ سے ملئے گئے تو حضرت عمر نے آپ گواپی مسند پر بھایا اور یہ فر مایا کہ اس سند کاتم سے زائد کوئی سخق نہیں گر بلال اس پر خباب نے مرض کیا کہ اے امیر المونین بلال بھی جھ سے زیادہ سخق نہیں اس لیے کہ اُن شدائد ومصائب میں بعض مشرکین مکہ بلال کو جامی اور ہدرد سے گرمیرا کوئی بھی جامی نہ تھا۔ ایک روز مشرکین مکہ نے جھے کو د کہتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میر سے سینہ پر اپنا پیرر کھ دیا تا کہ جبنش نہ کرسکوں۔ اور پھر کرتا اٹھا کر پشت پر برص کے داغ دکھلائے۔!

خباب بن الارت فرماتے ہیں کہ بیل زمانہ جا ہمیت میں لوہارتھا تلواریں بنایا کرتا تھا ایک بارعاص بن وائل کے لئے تلوار بنائی جب قیمت کے تقاضے کے لئے آیا تو عاص بن وائل نے کہا کہ بیل تم کوایک کوڑی نہ دوں گا۔ جب تک تم محمد بیل انکار نہ کروں گا۔ خباب نے کہا اگر تو مرجمی جائے اور پھر زندہ ہوتب بھی محمد بیل کا انکار نہ کروں گا۔ خباب نے کہا اگر تو مرجمی جائے اور پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ خباب نے فرمایا۔ ہاں، عاص نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ خباب نے فرمایا۔ ہاں، عاص نے کہا جب خدا جھ کوموت وے گا اور پھر دو بارہ زندہ کر ریگا اور اسی طرح مال اور اولا و میرے ساتھ ہوگا تو اُس وقت تمہارا قرض اوا کر دول گا۔

اس پراللەنغالى نے بيآيتيں نازل فرمائيں۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالنِيْنَا وَقَالَ ﴿ بِهِلَا آبِ فَ السَّخْصُ لَوْ بَعِي وَيَكُمَا كَه جو لَا وُتَيْنَ مَالًا وَّوَلَدًا أَطَّلَمَ الْغَيْبَ أَجَارِي آيْول كَا الْكَارِكِرَة إِ اوربيكِتاب كه أم اتُّهَ خَذَ عِنْدَ الرَّحْمِن عَهْدًا كَلاَّ } آخرت مِن جُهِ كومال اور اولا و ديئه جا كمي سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُلَهُ مِنَ أَلِي كِياده فيب يرمطلع موركيا بياضدا تعالى الْعَذَابِ مَدًّا وَّنَونُهُ مَا يَقُولُ لا عَرَكَ عَبِدِ كِيا بِ بِرَّزَنْبِينِ بِالكَلْ عَلَمَ كَبْنا ہے جو بھی زبان ہے کہتا ہے ہم اس کولکھ لیتے میں تا کہ قیامت کے دن اس پر جحت قائم ہو اوراس برعذاب بڑھاتے ملے جائیں کے اورجس مال واولا دکووہ کہتا ہے اس سب کے ہم دارث ہوں گے اور وہ ہمارے یاس مال

اوراولا دے خال ہاتھ آئے گا۔

و چار بیت خور داجه ( میخ بنی ری ص ۱۹۱ تغییر سورهٔ هریم و فنتج اب ری مس ۲۳۳ ق ۸]

الوفكيرية جهني رضى اللدعنه

ابوقکیبد کنیت ہے بیار نام ہے کنیت ہی زیادہ مشہور ہیں۔صفوان بن امتیہ کے نلام تصامیہ بن خلف بھی آپ کے پیر میں رشی باندھوا گر گھسٹوا تا اور بھی لوہے کی بیڑیاں ڈ ال کرجنتی ہوئی زمین پرالٹالٹا تااور پشت پرایک بڑا بھاری پچفررکھوا دیتا۔ حتی کہ آپ بیہوٹ ہوجاتے اور بھی آپ کا گلا گھونٹتا۔

ا یک روز امتیه بن خلف جلتی ہوئی زمین برلٹا کرآ یہ کا گلا گھونٹ رہاتھا کہ سامنے سے امتیة بن خلف کا بھائی الی بن خلف آگیا۔ بجائے اس کے وہ سنگدل بچھ رحم کھا تا کہنے لگا۔اس کا گلااورز ورے گھونٹو۔ چنانچہاس زورے گلا گھونٹا کہلوگ بیسمجھے کہ دم نکل گیا۔ حسن اتفاق سے ابو بحررضی اللہ عندادهر آنکے اور ابوفکیبہ رضی اللہ عند کوخر بدکر آزاد فر مایا لے ل التياب تهميس ١٥٤

#### زّ نيره رضى اللّه عنها

اور بین تہ سمجھے کہ اگران میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا تو بیخیراور دین حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے بیچھے ندر ہے اور بین تہ سمجھے کہ امراءاور رؤساء کا انبیاءاللہ کی ہدایت اور نفیجت ہے روگر دال ہونا اور ان درویشوں کا کہ جن کے قلوب حب جاہ اور حب مال سے پاک اور منزہ ہیں انبیاء اللہ کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حاشا بیچق کے باطل ہونے کی دلیل نبیس بلکہ اعراض کرنے والوں کی نخوت اور غرور، اعجاب اور استکبار کی بین دلیل ہے ۔ ضعفاء اور غرباء کے حق قبول کر لینے سے حق کی تو ہیں نہیں بلکہ ضعفاء اور غرباء حق قبول کر لینے سے حق کی تو ہیں نہیں بلکہ ضعفاء اور غرباء حق قبول کر لینے کی وجہ سے بستی نے فکل کر اورج رفعت پر پہنچ جاتے ہیں اور امراء اور رؤساء حق سے امراض کرنے کی وجہ سے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں بال اگر امیر ہو کرحق کے قبول کرنے میں بس و پیش نہ کرے جسے ابو بکر صد ہی اور عثمان میں اور چار جا نہا لگ

انبیں شدا کداورمصائب میں حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی۔مشرکین مکہ نے کہا لات اور عزی نے اس کواندھا کردیا۔زنیرہ رضی القد تعالی عنہانے مشرکین مکہ کے جواب

لِ احْمَافِ، آيةِ: ال

میں بیفر مایا کہ لات وعزی کونو بیانھی خبرنہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے بیتو محض اللّٰہ کی طرف ہے ہے خدااگر جا ہے تو پھر میری بینائی کو واپس فر ماسکتا ہے۔خدا کی قدرت کا كرشمەدىكھيئے كەاسىشب كى منج كوبىنااتھيں مشركين مكەنے كہامحد (يان كالگا) نے سحركرويا \_\_\_ابوبكرصديق رضى الله عندنے خريد كرآ زادفر مايالے

ای طرح ابو بکرصد لی رَفِیَ اُنهُ رَفِیَ اُنهُ مَعَالِی ﴿ نِهِ اور بہت ہے عْلاموں اور کنیزوں کوخرید کر آ زادفر مایا اورمظلوموں کی جان بچائی۔ بلال، ابوفکیبہ، عامر بن فہیر ہ، زنیرہ، نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی اوربینا درموملیہ اورام عبیس ان سب کوابو بکر بی نے خرید کرآ زاد کیا ہے صدیق اکبرے والدابوقیاف بنوزمشرف باسلام ندہوئے تھے ایک روز ابو بکرے کہنے کگے کہ میں دیکھتا ہوں کہتم چن چن کرضعیفوں اور نا تو انوں کوخرید کر آزاد کرتے ہوا گرقوی اور جوانوں کوخرید کرآ زاد کروتو تمہارے کام آئیں۔ابو بھرنے کہا جس غرض کے لیے ہیں ان کو آ زادکرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔اس پراللہ جل شانۂ نے بیآیت نازل فرمائی۔ فَأَمُّنا مَنْ أَعُطَىٰ وَ أَتَّقَىٰ وَ صَدَّقَ لَإِلَى حِس نَهْ فَدَا كِيرَاهُ مِن وَإِورَاللَّهِ س بالْحُسْسنى فَسَسنيُسِّرُهُ لِلْيُسْرِي وَ ﴿ وُرااوراجِي بات يَعِيْ المَّاسِلام كَاتُصَديق أَمَّا مَن بَجِلَ وَاسْتَغُنْ وَكَذَّبَ فَي كِي إِن وَفِق وي كَبِم ال كواعمال جنت 🕻 کی اور جس نے بخل کیا اور بے بروا بنا اور وَمَا يُغُنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّى إِنَّ لِللَّهِ مَاللَّهُ إِذَا تَرَدّى إِنَّ لِللَّهِ مَا لَكُ المال وَالْاُولْئِے فَالْذَرُتُكُمُ نَارًا تَلَظَّى لَا ﴿ بِرَكُوآ سَانَ كُرُوسِ كَاور بِرِبَاوى كَوفَتَ اس کو مال و دولت کوئی نفع نه دے گا اور ہمارے ہی قبضہ میں مدایت ہے اور ہم ہی د نیااورآ خرت کے مالک ہیں۔ پس میں تم کو مَة وَاللَّى بُولَى آك سے ذراتا بول اس میں

بالخشن فسننيترة للغشري عَلَيْنَا لَلْهُدِيْ وَإِنَّ لَنَا لَّلَا خِرَةً يَصُلُّهَا إِلَّا الْآشُقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تُولِّي وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقِي الَّذِي يُؤْتِيُ سالَـهُ يَتَزَكِّي وَمَا لِأَحَدِ

الأغلى ولسوت يرضىك

تُجزي إلا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ أَبِيهِ كَمِيشه كَ لِنَّهِ وَبَيْ عَصْ داخل بوكا جوسب ے زیادہ بربخت ہوگا کہ جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس ہے روگر دانی کی اور اس آگ ہے وہ خص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پر ہیز گار ہے اور اپنا مال یاک ہونے کے لئے خدا کی راہ میں دیتا ہے اس کے ڈمہ کی کا احسان تبیس کہ اس کا بدلیه دیتا ہوہو تحض خداوند تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے اس شخص کو آخرت میں ہم ایک نعمتیں عطا فرما ئیں گے۔جن کو د کیچکر بهضر وررامنی اورخوش موگا۔

بيآيات بالاجماع ابو بمرصديق كے بارہ ميں اترى ہيں جس ميں ابو بمرصد ان كوافنى کہا گیا۔ یعنی سب ہے بڑا پر ہیز گار اور سب ہے زیادہ خدا ہے ڈرنے والا اور سورہ حجرات میں ہے۔

إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْقَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْقَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْقَكُمْ عِنْدَ

🕴 تحقیق تم میں ہے سب سے زیادہ خدا کے نز دیک مکرم اور بزرگ ترین وہ مخص ہے جو تم میں زیادہ برہیز گار اور خدا سے ڈرنے

معلوم ہوا کہ خدا تعالی کے نزدیک نبی اکرم بلی ایک بعدامت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکرصدیق کی تھی اور حضور پُرنور کے بعدو ہی سب سے انضل تھے جنہوں نے ابتدا لے اخرجیای معن عیدالقدین الزبیرزرقانی ص ۴۶۹ ج اعیون الشرک الاق واحد ایه واشیدیه کسی ۸۵ ج۳ بی سے اسلام کی جان و مال ہے مدد کی اور غلاموں کوخر بدخر بد کر آزاد کیا۔ ابو بمرصد لق نے حاليس ہزار درہم كاسر مايە تيره سال ميں اسلام اورمسلمانوں يرخرج كرڈ الا اور جو بي وه سفر بجرت اورمسجد نبوی کی زمین کی خریداری برصرف ہو گیا جب کیڑاندر ہاتو ابو بکر کمبل اوڑ ھاکر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے پر ور دگارے بے حدر اصنی ہول۔

بعض شیعہ کتے ہیں کہ بیسورت حضرت ملی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جواب سے ہے کہ اس سورت کے تمام الفاظ اس بات کے گواہ بیں کہ بیسورت اُس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اینامال و دولت محض خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لئے خدا کی راہ میں اٹا دیا اور ساری دنیا کومعلوم ہے کہ حضرت ملی اس وقت صغیرالسن تھے۔ ابوط لب کی ناداری کی وجہ ہے آل حضرت بین این تربیت اور کفالت میں تھے۔ان ميں نه مالي طافت تھی اور نه بدنی جواسلام کو مدد پہنچ سکتے تھےوہ کیسے ان آیات کا مصداق بن سکتے ہیں۔ نیز ابو بکر صدیق نے اسلام کی جان و مال ہے اس قت مدد کی کہ جب اسلام بے کس و بے بارو مددگارتھا ایسے وقت میں مددمو جب صدفضیات ہے تن تعالی شانه کاارشاد ہے۔

الُحُسُني لِ

لاَ يَسْسَدُويُ مِنْكُمُ مِنَ الْفَقِ مِنَ لِيَرارِنِينَ مِينَ مِنْ عَلَى عَدِوهُ لُوكَ كَهِ جَهُولِ قَبْلِ الْفُتْحِ وَقَاتِلِ أُولَئِكِ اعْظَمُ الصَحْرَةِ كَيَا اور جَبَادِ كَيَا فَتَحْ مَد سے يہلے وَرَجِةً بِسَنَ اللَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ إِلَيك بيلوك ورجداورم تبه من ال لوكون ع وَقَاتُ لُوا وَ كُلُّا وَعَدَ اللَّهُ فَي بِيتِ بِرُهِ كُرِ مِينِ جِنْبُولِ فِي مُدَنَّجُ بُونِ کے بعد خرج کیا اور جہاد کیا اور وعدہ نیکی کا القدنے برایک ہے کیا ہے۔

فتح مکہ کے بعداسلام غنی ہوگیااس وقت نصرت واعانت کی ضرورت نہ رہی اس وجہ

ہے نبی کریم کے بعدتمام امت میں ابو بمرصد ابق سب ہے افضل ہیں اس لیے کہ گذشتہ آیات کی بناء براُن کا اُتھیٰ ہونامعلوم ہواجوان کے اگرم عنداللہ ہونیکی دلیل ہے۔ اور دوسری آیت ہے ان کا اعظم درجہ ہونا معلوم ہوااس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ ے پہلے اسلام کی مدد کی اور خدا کی راہ میں جان و مال ہے اسلام کی مدد کی۔ اور ابوبکر صدیق کی اسلام میں سبقت سیلے گذر چکی اور سفر بجرت میں آل حضرت ﷺ کی مرافقت اور غار میں آپ کی معیت اور مرض الوفات میں امامت کا بیان انشاء الله تعالیٰ آئنده آئے گا۔ بیتمام امور ابو بکرصدیق کی افضیلت کے دلائل ہیں۔ الغرض قریش نےمسلمانوں کی ایذاءرسانی میں کوئی دقیقد نداٹھار کھا۔ درختوں پر بھی لٹکا یا ہیروں میں رسیاں با ندھ کربھی گھسیٹا۔ بہیٹ اور جیٹھ پر پیتی ہوئی سلیں بھی رتھیں سب ہی کچھ کیا مگردین حق ہے کی ایک کا بھی قدم نہ ڈ گرگایا۔ ختیاں اور صعوبتیں جھلتے ہوئے مرگئے مگراسلام ہے منحرف نہیں ہوئے رضی التدعنہم ورضوا عند۔ بیتوان لوگول کا ذکر تھا کہ جوکسی کے غلام یا غریب الوطن تھے۔مشرکین کے دست ستم ہے دہ لوگ بھی محفوظ نہ د ہے کہ جن کوخا ندانی عز ت اور و جاہت بھی حاصل تھی۔ (1) حضرت عثمان رضی الله عنه جب اسلام لائے توان کے چیاتھم بن الی العاص نے ان کوری میں باندھ دیااور پہکہا کہ کیا تو نے آبا وَاجداد کا مٰدہب جیموڑ کرایک نیادین اختیار کر لیا غدا کی قسم میں اس دین کو بھی نہیں جھوڑ وں گا اور نہ بھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ تھم نے جب بيد يکھا كەرياس دىن پراس قىدرىچكىم اورىخىتە بىي تو چھوڑ ديايا (٢) حضرت زبير بن عوام جب اسلام لائے تو ان کے چیاان کوایک بوریئے میں لیپٹ کر دهوال دیتے تا که وه پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں گر حضرت زبیر رضی القد عنه به

میں بھی بھی گفرنہ کروں گاہے

لا أكفر أبدًا

فرماتے۔

(۳) حضرت عمر کے بہنوئی اور چچاز او بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کورسیوں سے باندھا (صحیح بخاری باب اسلام سعید بن زید )

(٣) خالد بن سعید بن العاص رضحًا فلهُ تَعَالَجَةً جب اسلام لائے تو ہاپ نے اس قدر مارا کہ سرزخی ہوگیااور کھانا پینا بند کر دیا مفصل واقعہ پہلے گذر چکا ہے۔

(۵) خطرت ابو بکرصدیق اور حضرت طلحه جب اسلام لائے تو نوفل بن خوید نے جوقریش کے شیر کہلاتے تھے۔ وونوں کو پکڑ کرایک ری میں باندھ ویا۔ ای وجہ سے ابو بکر نفخ النگا تعالیٰ اور طلحہ نفخ النگا تعالیٰ قرن یعنی ایک ری میں بندھے ہوئے) اور طلحہ نفخ النگا تعالیٰ قرن میں بندھے ہوئے) کہلاتے ہیں (طبقات ابن سعد ترجمہ طلحہ)

(۱) ولید بن ولیداورعیاش بن انی ربیعة اورسلمة بن ہشام رضی القد تھم جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قد راؤیتیں پہنچا کیں کہ بجرت بھی نہ کرنے دی کہ بجرت بی سے ان مصائب کا خاتمہ ہوجا تا۔ آنخضرت بلاق کا نہ ہو ہوں ان لوگوں کی مشرکیین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لئے نام بنام مسلح کی نماز میں وعافر مایا کرتے تھے۔ اے اللہ تو ولید بن ولیداورعیاش بن ابی ربیعہ اورسلمة بن ہشام کو شرکیین کے پنچہ ظلم سے نجات دے۔ (صحیح بخاری) ربیعہ اورسلمة بن ہشام کو شرکیین کے پنچہ ظلم سے نجات دے۔ (صحیح بخاری)

(2) ابوذ رعفاری تفیظ نفته تفالی جب اسلام لائے اور سید حرام میں اینے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس نے آگر بچایا۔ ( سیح بخاری باب اسلام افی ذر تفعّل نفسہ مقالی )

## معجزهشق القمر

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

ہجرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک مرتبہ شرکین مکہ حضور کے پاس جمع ہو کر آئے جن میں ولید بن مغیرہ ۔ ابوجہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، زمعۃ بن الاسود، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے۔ آپ اللہ کذائی روح المعانی تغییر سورۃ الفراامنہ عفااللہ عنہ

سے بیدرخواست کی کہا گرآپ ہے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلا کمیں اور ایک روایت میں ہے کہ بیکہا کہ جا ند کے دوٹکڑے کر کے دکھلا ؤ۔ رات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا جا ندطلوع کیے ہوئے تھا۔ آپ نے فر مایا اٹھا اگریہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ کے لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔حضور بلا ایکان نے حق جل شانهٔ ہے دعا کی اور آنگشت مبارک ہے جاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس وقت جاند کے دوٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھااور دوسرا ٹکڑا جبل قعیقعان پر تھا دیر تک لوگ جیرت ہے د کھے دہے تھے۔جیرت کا بی عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے یو نجھتے تصاور جاند کی طرف و کیھتے تھے تو صاف دوٹکڑے نظر آتے تھے اور حضوراس وقت ریفر ما رہے تھے۔اشہدوا، اشہدوا اے لوگوگواہ رہو،اے لوگوگواہ رہوے عمراور مغرب کے درمیان جتناوقت ہوتا ہے آئی دریا ندای طرح رہااوراس کے بعد پھرویابی ہوگیا۔ مشركين مكه نے كہا كہ محركونے جادوكر ديا ہے اور آپس ميں كہنے لگے كہم باہر سے آنے والےمسافروں کا انتظار کرواوران ہے دریافت کرد کیونکہ بیناممکن ہے کہ محمدتمام لوگوں پر جادوکردیں اگروہ بھی ای طرح اپنامشاہرہ بیان کریں تو بچ ہے ادرا کریہ بیں کہ ہم نے نہیں دیکھا توسمجھنا کہ محمد نے تم پرسحر کیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ ہر طرف ہے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر ویکھا ہے مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور بیکہا کہ بیسح مستر ہے یعنی عنقريباس كااثر زائل موجائ كاراس برياتيت نازل موئى وإفتربت السساعة وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ -

معجزهٔ شق قمر کا رسول الله ﷺ کے زمانہ میں واقع ہونا قر آن کریم اور احادیث متواتر ہ اور اسانید سیحجہ اور جیّد ہ سے ثابت ہاور ای پرتمام سلف اور خلف کا اجماع ہے متواتر ہ اور اسانید سیحجہ اور جیّد ہ سے ثابت ہاور ای پرتمام سلف اور خلف کا اجماع ہے اور کسی شاذ و نادر نے جوانشق القمر بصیخهٔ ماضی کو بمعنی سینشق القمر لیا ہے وہ سر اسر ظاہر قر آن اور احادیث صریحہ اور تصریحہ تا تعلق تا تعلق اور تصریحہ تا تعلق تا تع

واقعة شق القمر کی جوتفصیل ہم نے ذکر کی ہوہ البدایة والنبایة للحافظ ابن کثیر اور فتح
الباری ایا ب انشقاق القمرے لی ہے۔ حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرما کمیں خالفین
اسلام اس مجمزہ پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اقل تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ
چاند کے دو مکر ہے ہوجا کمیں دوسرے یہ کہ اس واقعہ کا کسی تاریخ ہیں ذکر نہیں۔ جواب یہ
ہوا۔
ہے کہ آج تک کسی دلیل عقل ہے اس قسم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا۔
اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

جس طرح اجسام سفليه ميس كون وفساد عقلأ محال اور ناممكن نبيس اى طرح التدكى قدرت اورمشیت سے اجسام علویہ میں بھی کون و نساد محال نبیں ۔ خداوند ذوالجلال کی قدرت کےانتیار ہے آ سان اور زمین شمس اور قمرشجرا ورحجر سب برابر ہیں جس خدانے شمس وقمر کو بنایا ہے وہ خداان کوتو رُبھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے۔ بہر حال اس قسم کےخوارق کا ظهور قطعا محال نبيس - ہال مستبعدا ورمنتغرب ضرور ہے اور ہر مجز ہ کیلئے مستبعد ہونا ضروری ہے جولوگ محض استبعاد کے بنایر محال قر ار دیتے ان کومحال اورمستبعد کا فرق بھی معلوم نہیں۔ ر ہا بیامر کہاس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں تو صد ہااور ہزار ہاا یسے عجیب وغریب واقعات میں کہ جو وقوع میں آئے گرتاریخوں میں ان کا ذکرنہیں ۔ تو ریت اورانجیل میں بہت سے ایسے داقعات ہیں جن کاکسی تاریخ میں نہیں نام دنشان ہیں۔ نیزشق قمر کا داقعہ رات کا داقعہ ہے جوعموماً لوگوں کے آ رام کا وقت ہے جوصرف تھوڑی دہر کے لئے رہا۔اس لئے اگر عام طور پرلوگوں کواس کاعلم نہ ہوتو تعجب نبیں۔ بسااو قات جا نداورسورج کہن ہوتے ہیں اور بہت ہے لوگوں کو ملم ہی نبیں ہوتا۔ نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت سے مقامات براس وقت دن ہوگااورکسی جگہ آ دھی رات ہوگی عمو مالوگ سوتے ہوں گے نیز اس معجز ہ ہے مقصود فقظ ابل مكه كودكه لا نااوران برججت تمام كرناتها وومقصود حاصل مو كيايتمام عالم كودكه لا نامقصود بھی نہ تھا۔ نیز کسی شے کا دیکھنا اللہ کے دکھلانے برمونوف ہے۔اگر کوئی شے نظروں کے سامنے بھی ہواوراللہ تعالی نہ دکھلا نا جا ہیں تب بھی وہ شے نظر نہیں آتی۔

ا البدلية والنهلية ج ٣٠ص ١١٨\_١١٠ فتح الباري ج عاص ١٣٨

### معجزة روشمس

حضور کے مشہور معجزات میں ہے معجز ہُ رد تشمس بھی ہے بینی آ فیاب کاغروب ہوکر پھر نكل آنااساء بنت عميس رضى الله عنها يهمروي ب كه حضور خيبر كقريب مقام صهباء ميس تنصاورسرمبارک حضرت علی کرم الله وجهه کی گود میں تھااور ہنوز حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہای حالت میں وحی کا نزول شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ آ فآب غروب ہوگیا۔حضور نے یو چھا کہتم نےعصر کی نماز پڑھی۔عرض کیانہیں۔حضورای وقت دست بدعا ہوئے اور عرض کیا کہا ہے اللہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ آفاآ ب کو واپس جھیج دے تا کہ نمازعصراینے وقت برا دا کر سکے۔اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعدلوث آیااوراس کی شعاعیں زمین اور بہاڑوں پر پڑیں۔امام طحاوی فرماتے ہیں کہ سے حدیث سیح ہےاوراس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ابن جوزی اورابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع اور باصل بتلایا ہا ورشیخ جلال الدین سیوطی نے اس مدیث کے بارے میں ا يك مستقل رساله لكها اوراس كا نام كشف اللبس عن حديث رؤسمُس ركها جس ميں اس حدیث کے طرق اور اسانید بر کلام فر مایا اور اس حدیث کا سیح ہونا ثابت کیا اور علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا تھیج اور منتند ہونا ثابت کیا ہے

# معجزة حبسشمس

بعض ضعیف روانیوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے لئے تھوڑی وہر کے واسطے آفاب کی حرکت روک دی گئی بیروایت محدثین کے نزدیک معتبر نہیں (زرقانی ص ۱۱۸ ج۵ دسیم الریاض ص۱۳ج ۳وشرح شفاللعلامة القاری ص ۵۹۱)

ا پیر مجرد واگر چہ بجرت کے بعد کے چی شن نیبر ہے واپسی میں مقام صبباء میں فل ہر ہوائیکن شق قمر کی مناسبت ہے اس مقام پرذ کر کر دینامن سب معلوم ہوا۔ والقداعلم المندعفا القدعنہ۔ ج ساجس ماہ تا از رقانی ج کا جس۔ ۱۱۳۔ ۱۱۹ چونکہ شق قمراور رڈیشس اورجس شمس ہے تینوں معجز ہے متقارب تھے اس لئے ہم نے ان تنیول کوایک ہی سلسلہ میں ذکر کر دیا۔

یہ مجز ہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا۔ آل حضرت پین ایک جب معراج سے واپس آئے اور قریش کے سامنے اسراء ومعراج کی کیفیت بیان کی تو قریش نے بیت المقدس کی علامتیں دريافت كيس اورآب ہے ايك قافله كا حال يو حيما جو بغرض تجارت شام كى طرف گيا ہوا تھا كدوه قافله كب واپس آئے گا آپ نے فر مایا كه وہ قافله بدھ كےروز مكه ميں داخل ہوگا۔ جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگا اور شام ہونے لگی تو کفار نے شور مجایا اس وقت آنخضرت عِلْقَ اللَّهُ إِنَّا فِي اللَّهُ تَعَالَى نِهِ آفَا بِكُواسَ حَكَمُ مُرادِيا جِهِال تَعَايِبِالِ تَك كه قافله آ گیااس طرح التد تعالی نے آپ کی تصدیق ظاہری۔

# هجرت اولی بجانب حبشه

مشركين مكه نے جب بيد يكھا كه دن بدن لوگ اسلام كے حلقه بكوش ہوتے جاتے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائر ہ وسیع ہوتا جاتا ہےتو متفقہ طور پرمسلمانوں کی ایذاءرسانی پر آمادہ ہوگئے اور طرح طرح ہے مسلمانوں کوستانا شروع کیا تا کہ کسی طرح دین اسلام ہے برگشتہ ہوجا ئیں تو آل حضرت پیق ایک ارشادفر مایا:

تنف رقبوا في الارض ف إن الله في تم الله كي تمن يركبيل عليه واويقينا الله تعالى تم سيجمعكم قبالوا البي اين اسب كوعقريب جمع كريكا صحابه نے عرض كيا نذهب قال الى هنا و أشار بيده ألل كهال جائين آب نے ملك جش كي طرف اشاره قرمایا\_رواه عبدالرزاق عن معمون الزبري إ

إلى ارض الحبشة-

اور بیجی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے کہ جس کی قلمرو میں کوئی کسی برظلم نہیں کرسکتا اس وفت حضرات صحابه طاہری اورجسمانی شدا کداورمصائب ہے آگا کرنہیں بلکہ کفراور ل عيون الأرج اجس: ١١٥

شرک کے فتنہ ہے گھبرا کراینے دین کوالیمان کے رہزنوں کی دست برد ہے بچانے کے لئے اللّٰہ کی طرف بھا گے تا کہ اطمینان کے ساتھ اپنے اللّٰہ کا نام لے عمیں۔ چنانچہ ماہ رجب ۵ جنبوی میں حضرات ذیل نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔

(١) عثمان بن عفان رضي الله عنه

(۱) حضرت رقبه ملعني رسول الله ميك الله على الله الم صاحبزادي اورحضرت عثمان كى زوجه بحتر مه

(٢)عبدالرخمن بن عوث

(٣)زبير بن عوامر

(٣) ابوحد يفة بن عتبه

(۵)مصعب بن عمير

(٢) ابوسلمة بن عبدالاسدُّ

(۲) سہلہ بنت مہیل ابوحد یف کی بیوی

(۳) امسلمه بنت انی امیدابوسلمه کی بیوی جو ابوسلمہ کی وفات کے بعدرسول اللہ ﷺ کی زوجیت ہے مشرف ہوکرام المؤمنین کے لقب سے ملقب ہو تیں۔

(۷) عثمان بن مظعون ﴿

(۸)عامر بن ربیعهٔ

(۴) کیلی بنت الی شمه عامر بن رسید کی بیوی (فتح الباري مسهماج كباب البحر ت الى الحسيشه)

(٩) سهيل بن بيناً

(١٠) ابوسرة بن الي رجم عامري إ

(۵) كلثوم بنت مهبيل بن عمرٌ ابوسبرة كي بيوى (عيون الاثر)

(۱۱) عاطب بن عمر وُّ (عيون الاثرص ۱۵اج ۱)

ا فح الباري من ١١١٠ ج ١

مباجرین حبشه کی فہرست میں محمد بن اسحاق نے حاطب بن عمر واورام کلثوم کا نام ذکر تنبیں کیا بینام حافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں ذکر کیے ہیں۔واقدی نے عبداللہ بن مسعود کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بھے یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبشه کی پہلی ہجرت میں شریک نہ تھے بلکہ دوسری ہجرت میں شریک تھے جدیہا کہ ہم عنقریب ذکرکریں گے اور محمد بن اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود حبشہ کی پہلی ہجرت میں شریک نہ تھے بلکہ دوسری ہجرت میں تنصاور مسنداحمہ کی ایک حسن الات د

روایت ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ل

یہ گیارہ مرداور یا بچ عورتیں حصب کرروانہ ہوئے بعض سوار تھے اور بعض بیادہ حسن ا تفاق ہے جب بندرگاہ پر بہنچے تو دو تجارتی کشتیاں حبشہ جانیوالی تیار تھیں یانچ درہم کیکران سب کوسوار کرلیا۔مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو آ دمی دوڑائے جب میہ بندرگاہ پنچے تو کشتیاں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں (عیون الاٹر ص ۱۶ اج ۷) حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یے حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے (فتح الباری ص ۱۸ جے سطر ۱۱)رجب ہے لے کرشوال تک حبشہ میں مقیم رہے شوال میں یے خبر س کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کرمعلوم ہوا کہ بی خبر غلط ہے اب بیلوگ سخت تشکش میں پڑے الہذا کوئی حیصی کراورکوئی کسی کی بناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔

#### بمجرت ثانيه بجانب حبشه

اب مشرکین مکہ نے پہلے ہے زیادہ ستانا شروع کیااس لئے رسول اللہ ﷺ پھٹا تا ہے د دبار ہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔اس وقت حضرات ذیل نے ہجرت فرمائی۔ عورتنل (١) مع رقيه بنت رسول القد يلقطنا (۱) عثمان بن عفاتً

ا فخالباری ج. ٤ يس ١٩٣٠

سیمت نظامی النفاید نیز (صنداول) سیمت نظامی النفاید نیز (صنداول) (۱۹) عمرو بن جبم السیلی جبم بن قبس کے

(۲۰) خزیمہ بن جم لعنی جم کے دوسرے

- 4

(۲۱) ابوالروم بن عمير طبيتي مصعب بن غمير ط

کے بھائی۔

(۲۲)فراس بن النضرة

(۲۳)عبدالرخمن بن عوف

(۲۲۷)عامر بن انی وقاص

(۲۵)مطلب بن از بر

(٢٧)عبدالله بن مسعودً

(١٤) عنتبية بن مسعود في عبدالله بن مسعود

کے بھائی۔

( ۲۸ )مقداد بن عمر و

(۲۹) جارث بن خالد

(۹) مع بیوی ریطه بنت حارث بن جَبله جن ہے ارض حبشہ میں موی اور عائشہ اور زینپ اور فاطمه پیدا بوئے۔

(۸)مع بیوی په رمله بنت موف

( ۳۰ه ) عمروین عثمان

(٣١) وسلمة بن عمدالاسدُ

(١٠) مع زود ـ امسلم ببنن سے حبشہ میں زین پیدا ہوئیں جو ابوسلمہ کی وفات کے بعدر سول الله يتقافين كى ربيه كبلا كمي

(٣٢) شاس بن كوعثان بن عبدالشريد كهتم مي

( ٣٣ ) همبّار بن سفيان بن عبدالاسد السد

(۳۳)عبدالله بن سفيان هبارك بهاني

(٣٥) بشام بن الي عذيفة

(٣٦)سلمة بن بشام

(٣٤)عياش بن الي ربية

( ٣٨ ) معتب بن عوف

(١٩٩) عثمان بن مظعول

(۴۰)سائب بن عثمان ه

(M) قدامة بن مظعول ال

( ۴۲ )عبدالله بن مظعون قد امة اور

عبدالله میدونول سائب کے چیاہیں

(٣٣) حاطب بن الحارث

(۲۲)محرين حاطب

(٢٥) حارث بن حاطب كے

دونول منتير

(۴۷) خطاب بن الحارث ليني حاطب بن (۱۴) مع بيوي فكيبه بنت بيارً

(۱۱)مع بيوي فاطمه بنت مجلل

الحارث کے بھائی

( ١٣٧) سفيان بن معمرٌ ( ١٣٣) مع بيوي هسنتهٌ

( ۴۸) جابر بن سفيان

(۲۹) جنادہ بن سفیان یعنی سفیان کے بیٹے

حسنہ کے طن ہے۔

114

(۵۰) شرحبيل بن حسنة لينني جابراورسفيان

كاخيافي بھائي۔

(۵۱) عثمان بن ربيعه

(۵۲) تنیس بن حدافہ ہی ّ

(۵۳)قیس بن مذافه جملٌ

(۵۴)عبدالله بن حدافه مهی به تنیول بهانی

(۵۵)عبدالله بن الحارث مبي

(٥٦) بشام بن العاص مبي

(۵۷) ابوقیس بن الحارث مجی

(۵۸) حارث بن الحارث بن قير سبحيًّا

(۵۹)معمرين الحارث مبينٌ

(۲۰) بشرين الحارث مهيٌّ

(۱۱) سعید بن عمرو مہی بشر بن الحارث کے

اخيافي بھائي

(٦٢) سعيد بن الحارث مهي

(۲۳)سائب بن الحارث مهي

(۱۲۳)عمير بن رياب مهي

"7.U. = 5 (YO)

(۲۲)معمر بن عبدالله

(٧٤) عروة بن عبدالعزيّ

(۲۸)عدى بن نصله

(۲۹) نعمان بن عديٌّ ليني عدي بن نصله

2 5

(۷۰)عامر بن ربیعه

(24)عبدالله بن مخرمة

(٤٣) عبدالله بن مهيل بن عمرو

(١٩٧)سليط بن عمرة

(۷۵) سکران بن عمر وقینی سلیط کے بھائی (۵۱) مع بیوی سودہ بنت زمعہ

(۱۲) مع بيوي عمره بنت سعد گ

(۷۲) ما لک بن ربید

(44) الوحاطب بن عمرة

(4٨) سعدين خولة

(29) ابوعبيدة عامر بن الجراح

(۸۰) سهيل بن بيضاءٌ

(٨١)عمروبن الي سرع

(۸۲)عیاض بن زهر "

(۸۳)عمروبن الحارث بن زهير"

(۸۴)عثمان بن عبدتم

(۸۵)سعد بن عبدین

(۸۲) حارث بن عبد قبل

(سيرة ابن بشام ص الاجه تاص ١١١ج ادعيون الاثرص ١١١ج ١)

ابن ہشام نے مہاجرین حبشہ کے اسائے گرامی مع انساب وقبائل نہایت تفصیل سے ذکر کئے ہیں اور حافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں اختصار کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔

عمّار بن یاسر دَفِحَافِنهُ مُعَالِثَ کے بارے میںعلماءسیر کا اختلاف ہے کہ وہ مہاجرین حبشہ میں تنے یانہیں جحد بن اسحاق نے مہاجرین جبش میں ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک بھی ذکر کیا ہے واقدی اور دیگر علماءاس کے منکر ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہد یا کہ محمد بن اسحاق جیسےامام پراس کانخفی رہنا نہایت مستبعد ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حقیقت حال بہے کہ ابوموی اشعری بمن کے رہنے والے ہیں۔ ابتدائے بعثت میں مکہ مکرمہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور پھریمن واپس ہوگئے اور جب حضرت جعفراور دیگر صحابہ کا ہجرت کر کے حبشہ آنامعلوم ہوا تو چونکہ حبشہ یمن ہے قریب تھا اس لئے ابوموی میمن ہے ہجرت فر ماکر حبشہ چلے آئے اور وہیں مقیم رہاور پھر حصرت جعفر کے ساتھ <u>سے میں</u> ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے چونکہ ابومویٰ اشعری نے بھی حبشہ کی طرف ججرت فر مائی۔اگر جہوہ ججرت مکہ ہے نہ تھی بلکہ یمن سے تھی اس لئے محد بن اسحاق نے ابومویٰ اشعری کو بایں معنی مہاجرین حبشہ کی فہرست میں ذکر کر دیا کہ جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی خواہ وہ مکہ ہے ہویا یمن ہے یا اور کسی مقدم ہےان میں ابومویٰ اشعری بھی شامل میں ہاں اگرمحمہ بن اسحاق پیفر ماتے كدابوموي اشعرى نے مكه سے حبشه كي طرف ہجرت كى توبے شك قابل رشك انكار تھا۔ إ قریش نے جب بید یکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کرمطمئن ہو گئے اوراطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجالانے لگے ۔ تو مشورہ کر کے عمر و بن العاص اور عبداللہ بن الی رہیعہ کونجاشی اوراس کے تمام ند ماءاورمقربین کے لئے تحا کف اور بدایا دے کراپنا ہم خیال بنا لينا حامها بينانچه عمروبن العاص اورعبدالقدبن ابي رسيعه بيد دونول حبشه مينيج اوّل تمام ندماء اور مصاحبین کونذ ریں پیش کیں اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چندسفیہ اور نا دان اپنا آ بائی دین جھوڑ کرتمہارےشہر میں پناہ گزیں ہوئے ہیں۔انہوں نے اپنا آبائی دین جھوڑ کرتمہہ رادین بھی اختیار نہیں کیا یعنی عیسائی بھی نہیں ہوگئے بلکہ ایک نیادین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی داقف نہیں۔ ہوری قوم کے اشراف اور سربرآ وردہ

إزادالعاد ي: ۴، ش: ۴۵، فخ الباري ج: ٤، ص: ١٢٠٠

لوگوں نے ہم کوبادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ بیاوگ ہمارے حوالے کردیئے جائیں۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش سیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپر دکر دے۔ چنانچہ جب وہ لوگ باریا بہوئے اور تھا نف اور ہدایا کی نذر پیش کر کے اپنے مد عا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تائید کی۔ عمر وہن العاص اور عبداللّٰہ بن ابی رہیعہ کو یہ بہت شاق اور گراں تھا کہ شاہ حبشہ صحابہ کرام کو بلا کران سے کے در ریافت کرے یا ان کی کسی بات کو سنے۔

ناظرین خوب سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ حبشہ کا صحابہ ہے کسی قتم کا سوال یا گفتگو کرنا کیوں شاق اورگراں تھااور یہ کیوں جا ہتے تھے کہ بادشاہ بغیر سی مکا لمےاور گفتگو کےان لوگوں کو ہارے سپر دکر دے۔ وجہ ظاہر ہے وہ بیر کہ بیخوب بچھتے تھے کہ فت ان لوگوں کی زبان سے نکلا۔ادراُ دھردل میں اترا۔غرض بیرکہ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنامہ عا پیش کیا اور در باریوں نے بوری تائید کی کہ بیلوگ اس وفد کے حوالے کر دیتے جائیں۔جس چیز کا انديشة تقاوى سامنية ئي نجاشي كوغصه آگيااورصاف كهه ديا كهيس بغير دريافت حال اور بدون گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کرسکتا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ جولوگ اپناوطن حچوڑ کر میرے قلم و میں آتھ ہرے ہیں ان کو بغیر کسی شحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دول؟ اور ایک آ دمی صحابہ کے بلانے کے لئے روانہ کیا۔ قاصد صحابہ کے یاس پہنچااور بادشاہ کا پیام پہنچایا۔اس دفت صحابہ میں ہے کسی نے بیکہا کہ در بار میں پہنچ کر کیا کہو گے (لیعنی باوشاہ توعیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں بہت سے عقا کدمیں اس کے خلاف ہیں) صحابہ نے کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کوسکھایا اور بتایا ہے جو کچھ بھی ہواس ہے سرموتجاوز نہ کریں گے در بار میں پہنچے اور صرف سلام پراکتفا کیا۔ بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہ کیا۔ شہی مقربین کومسلمانوں کا پیطرزعمل بہت گرال گذرا چنانجدای وقت ندماءاورمصاحبین مسلمانول ہے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگول نے شاہ ذک جاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود بھی سوال کیا کہم نے

سجدہ کیول نہیں کیا۔ جعفر دوخی اللہ نعائے ہے کہا ہم سوائے اللہ کے کسی کوسجدہ نہیں کرتے التدننى لى في مارى طرف ايك رسول بحيجاأس في بهم كويبي تقلم ديا ب كدالله عز وجل ك سواکسی کو سجدہ نہ کریں۔مسلمانوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ بلاز اللہ کا کہ بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس ہیں بھی ایک دوسرے کو ای طرح سلام کرتے ہیں اور رسول الله بالقافظة نے ہم كوخبر دى ہے كہ ابل جنت بھى اى طرح ايك دوسرے كوسلام كريں گے۔ رہا سجدہ تو اللہ کی پڑہ کہ ہم سوانے خدا کے نسی کو بجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر گردا نیں نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت برح کے سوا وہ کون سادین ہے جوتم نے اختیار کیا ہے۔صی بڑی جماعت میں سے حضرت جعفر ّ بادشاہ کے جواب کے لئے آتھے۔

## در بارنجاشي ميں حضرت جعفر رضي الله عنه كي تقريم دل يذير إورنجاشي براس كااثر

ابيها الملك اب بوشاه! بم سب جابل اورناوان منه بتوال كو يوجة اورم واركو کھاتے تھے مسم کی بے دیانیوں میں مہتاا تھے۔ قرابتوں کوشل کرتے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلو کی کرتے۔ہم میں جوز بروست ہوتا وہ یہ جا جتا کہ کمز ور وکھا جائے۔اس حالت میں تھے کہ القد تعالی نے ہم براینا فضل فر مایا ہم میں سے اپناایک پیٹیبر بھیج جس کے حسب ونسب ادرصدق اورامانت اوريا كدامني اورعفت كوبهم خوب بهجاية بين اس نے بهم كوالله کی طرف بلایا که جمماس کوایک مانیس اورایک جانیس اورایک مجھیں صرف ای کی عبادت اور بندگی کریں اور جن بتول اور پھروں کی ہم اور ہمارے آباؤا جداد پرستش کرتے تھے اُن سب کو یک لخت چهوژ دیں۔ سیائی اورامانت اور صله رحی اوریژوسیوں ہے خسن سلوک اور خوزیزی اور حرام باتوں ہے بیخے کا حکم دیا اور تمام بے حیانیوں ہے اور باطل اور ناحق کہنے ہے اور میتیم کا مال کھانے ہے اور کسی یا ک دامن پر تہمت لگانے ہے ہم کونع کیا

اوربيتكم ديا كەصرف الله كى عبادت كرين كى كواس كاشرىك نەكرىي \_نمازىيۇھىس اورز كۈ ق دیں اور روز ہ رکھیں غرض ہید کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں۔'' حضرت جعفرنے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر کر کے فر مایا پس ہم نے اُن کی تقید بین کی اوران برایمان لائے اور جو کچھوہ منجانب اللہ لے کرآئے اس کا اتباع اور بیروی کی۔ چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں كرتے وال چيزوں كوكرتے ہيں اور حرام چيزوں سے بيجے ہيں محض اس ير ہماري قوم نے ہم کوطرح طرح سے ستایا اور شم تھم کی اذبیتی پہونیا کیں تا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو جھوڑ کر گذشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہوجائیں جب ہم ان کے مظالم ہے تنگ آ گئے اور ا بینے دین پر چلنااورایک خدا کی عبادت اور بندگی کرناد شوار ہو گیا تب ہم نے اپناوطن جھوڑا اوراس امید پر کہ آپظلم نہ کریں گے۔ آپ کی ہمسائیگی کوسب پرتر جیح دی۔ نجاشی نے کہا کیاتم کواس کلام میں ہے کچھ یاد ہے جوتمہارے پینمبراللّٰد کی طرف ہے لائے ہیں۔حضرة جعفرٌ نے فرمایا ہاں نجاشی نے کہاا حیمااس میں سے بچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔حضرۃ جعفرؓ نے سورہُ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام در باریوں کے آنسونکل آئے روتے روتے بادشاہ کی ڈاڑھی تر ہوگئی( معلوم ہوا کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھتا تھا اور یہی تمام انبیاء کا طریق رہا۔معاذ التدسی پیغمبر نے بھی ڈاڑھی نہیں منڈ وائی۔ ڈاڑھی رکھنا خاص حضرات انبیاء ومرسلین کا طریق رہا) جب حضرة جعفرٌ تلادت اختم فرما چکے تو نجاشی نے کہا یہ کلام اوروہ کلام جومیسیٰ علیہ السلام کیکرآئے دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہد دیا کہ میں ان لوگوں کو ہر گزتمہارے سپر دنہ کروں گا اور نہاس کا کوئی امکان ہے۔ جب عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اس طرح با دشاہ کے دربار لِ وَلاَكُ الرَّحْيَمُ صِلاَحَ اصِّلَ عِلْمَا عِلْمُهُمَ جِعَفَرَ سُورَةَ مَرْيَمَ قَلْمَا سَمِعِهَا عرفِ أنه الحق حفرت جنفر "في سورهُ مريم كي تلاوت قرماكي نجاشي في سنته بي پيچان ليا كه يدخ باور حفزة جعفر " يركهاز د فا مِس مندا الكلام الطيب العقفران يا كيزه كلام من سي يحماور سناؤ حفزة جعفر ف ايك دوسري سورة يره كرسنائي -نبی نے سنتے ہی کہا یہ شک حق ہے۔ تم نے سی کہا اور تمہارے نبی صلی القدعلیہ وسلم نے بھی سی کہا اور خدا کی متم تم ب راست باز موالشرك نام يريبال اكن دامان كرساته رموسا

ے بے نیل ومرام باہر نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان ہوگوں کو بالکل نیست و نابود بی کردے گا۔عبداللہ بن الجی رہیعہ نے کہا ایسا ہر گزند کرنا ان لوگوں سے ہے ری قرابتیں ہیں یہ بہارے عزیز اور رشتہ وار ہیں اگر چہ مذہ ہا ہمارے مخالف ہیں گرعمرو بن العاص نے ایک ندی ۔ اگل روز ہوا کہ عمرو بن العاص نے ایک ندی ۔ اگل روز ہوا کہ عمرو بن العاص نے ایک ندی ۔ اگل روز ہوا کہ عمرو بن العاص نے ایک ندی ۔ اگل روز ہوا کہ عمرو بن العاص نے ایک ندی ۔ اگل روز ہوا کہ عمرو بن ہوئی۔ العاص نے نجا تی ہے کہا کہ اے بادشاہ بیلوگ حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں بہت بی سخت بات کہتے ہیں۔ نجا تی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا جماعت میں سے سی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے۔ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ضدا کی شم ہم و بی کہیں گے جواللہ نے اور اس کے صول نے کہا ہے جو پچھ بھی ہوذرہ برابراس کے خلاف نہ کہیں گے۔

دربار میں پنچ نجاشی نے مسمی نول سے مخاطب ہوکر دریافت کیا کہ آم لوگ حضرة عیسے علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرة جعفر نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی (صلی القدعلیہ وسلم) نے فرمایا ہے دہ سہ کہ حضرت عیسی القد کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نبیا شی نے زمین پر سے ایک تنکا اُٹھ کریہ کہا۔ خدا کی شم مسمی نول نے جو کہا ہے عیسی علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک بھول چڑھائے مگر نجاشی نے ذرہ برابر پر واہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم سنا ہی ناک بھول چڑھائے مگر حقیقت یا بہی ہے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہوا یک سونے کا پہاڑ چڑھاؤ مگر حقیقت یا بہی ہونے کا پہاڑ کے اور حافی اور مدایا دالیس

کروئے جا کیں۔ جھے کوان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ والقد خدانے میراملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے جھے کودلائی۔ لہذا میں تم ہے رشوت لے کران لوگوں کو ہرگز تمہارے سپر دنہ کروں گا۔ دربارختم ہوااور مسلمان نہایت شاوال وفر حال اور قریش کا وفد نہایت ذات وندامت کے ساتھ باہر نکلا۔ (مسنداحمہ بن ضبل ص ۱۰۱ج احدیث کا وفد نہایت ذات وندامت کے ساتھ باہر نکلا۔ (مسنداحمہ بن ضبل ص ۱۰۱ج احدیث جعفر شبن ابی طالب فی الہجر ق) قال الحافظ آبیثی رواہ احمہ ورجالہ رجال السیح غیر محمہ بن اسحاق وقد صرح بالسماع (مجمع الزوائد ص ۲۲ ج ۲۔ سیر قابن بشام ص ۱۵ اج ۱)

یہ تمام تفصیل مسنداحمد اور سیرۃ ابن ہشام میں ندکور ہے صرف در بار میں صحابہ کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ عیون الاثرص ۱۱۸ ج ا میں اجمالاً اور ولائل ابی تعیم ص ۸۱ ج ا میں تغصيلا مذكور ہےاور مجمع الزوائد باب البحرۃ الی الحسبشہ میں متعدد روایتیں ای مضمون کی صراحة موجود ہیں ص۲۳ج۲ ہے ص۳۳ج۲ تک مراجعت کریں۔زہریٌ فرماتے ہیں کہ میں نے امسلمہ کی میفصل حدیث عروۃ بن الزبیر سے ذکر کی تو عروہؓ نے مجھ سے میہ کہا کہتم کومعلوم بھی ہے کہ نبجاشی کے اس قول کا کہ اللہ نے کو بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس فرمایا کیا مطلب ہے میں نے کہانہیں۔عروہ نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہانے مجھے بیان کیا کہ نجاشی کا باہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی کے سوااس کا کوئی اور بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ کے بھائی لیعنی نجاشی کے چیا کے بارہ لڑکے تھے۔ایک مرتبہ اہل حبشہ کو یہ خیال بیدا ہوا کہ نجاشی تو اینے باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور بادشاہ کا بھائی کثیرالا ولا د ہے اس لیے بادشاہ کوئل کر کے بادشاہ کے بھائی بیعنی نجاشی کے چیا کو بادشاہ بنالینا جاہے تا کہ زمانۂ وراز تک ای خاندان میں بادشاہت کا سلسلہ قائم رہے چنانچہ بادشاہ کونٹل کرکے بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنالیااور نجاشی اینے ججیا کی تربیت میں آگیا۔ نجاشی نہایت ہوشیاراور بمجھدارتھا۔اس وجہ سے چیا کی نظر میں جونجاشی کی وقعت تھی وہ کسی کی نتھی نوبت یہاں تک پنجی کہ بادشاہ کے ہر کام میں نجاشی ہی دخیل نظر آنے لگا۔اہل حبشہ کواس کی ہوشیاری ہے بیاندیشہ ہوا کہ ہیں اپنے باپ کا انتقام نہ لے اس لیے بادشاہ

سے درخواست کی کہ اس کوتل کر اوے۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تو تم نے اسکے باپ کوتل کیا اور آج اس کے بیٹے کوتل کرنا چاہتے ہوجھ سے بیناممکن ہے بہت ہے بہت بہ وسکتا ہے کہ بین اس کو بیباں سے علیحد ہ کر دوں لوگوں نے اس کو منظور کیا اور نجا تی کو بادشاہ سے کیکر ایک تاجر کے ہاتھ چھ مودر ہم میں فروخت کرڈ الاے تاجر نج شی کو لے کر روانہ ہوا۔ شام ہی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ پر بحل گری۔ بادشاہ تو بحل گرتے ہی مرگیا۔ اب لوگوں میں باچل پڑی کہ کس کو بادشاہ بنا تمیں۔ بارہ بیٹوں میں سے کوئی بھی تخت نشنی کے قابل نظر نہ باجہ کو بیٹوں میں سے کوئی بھی تخت نشنی کے قابل نظر نہ آیا۔ بارہ کے بارہ اول سے آخر تک سب احمق اور نا دان سے اس وقت لوگوں کی سے لوگ کرا گراہے ہوئی کہا گرائے میں مرطر ف دوڑ اے باس تاجر سے نجا شی کو والیس لا کر تخت نشین کر و۔ لوگ نجا شی کی خاطر اس تاجر کی تلاش میں ہر طرف دوڑ اے ۔ اس تاجر سے نجا شی کو والیس لا کر تخت نشین کیا۔ تخت شین کے بعد وہ تاجر آیا اور ذر ٹمن کا مطالبہ کیا۔ نجا شی نے اس کے چھ مودر ہم والیس دیئے۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی کا قریش کے وفد کو مخاطب بنا کریہ کہنا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک واپس کیا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ تھاانہاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اظمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سفتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آگئے جن میں چوہیں آ دمی غز وہ بدر میں شریک ہوئے باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر کی معیت میں ہے وقت خبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ ہو نچے (عیون الاثر وفتح کی معیت میں ہے وقت خبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ ہو نچے (عیون الاثر وفتح الباری باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینة۔)

وفد قر لیش سے حضرت جعفر رضی اللہ عند کے تین سوال عروة بن الزبیر راوی میں کہ حضرت جعفر دھنی اللہ عند کے تین سوال عروة بن الزبیر راوی میں کہ حضرت جعفر دھنی اللہ عند کے اس کے میں ان لوگوں سے پچھ سوالات کرنا جا ہتا ہوں آپ ان سے جواب طلب فرما کیں۔

(۱) کیا ہم کسی کے غلام میں جواپنے آقاؤں سے بھاگ کرآئے میں۔اگراییا ہے توبیشک ہم لائق واپسی ہیں۔

نجاشی نے عمروبن العاص سے مخاطب ہوکر کہا کہ بیلوگ سی کے غلام ہیں۔عمروبن العاص نے کہا بیل میں۔ العاص نے کہا بَلْ اَحْوَارٌ میوامٌ. غلام ہیں بلکہ آزاداور شریف ہیں۔

(۲) حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے بیکی دریافت کریں گدکیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں دریافت کریں گدکیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلاتا ال ہم کواولیاء مقتول کے حوالے کردیجئے۔

نجاشی نے عمروبن العاص ہے نخاطب ہوکر کہا۔

کیا پہلوگ ناحق خون کر کے آئے ہیں۔

هل اهر قوادما بغیر حقه عمروبن العاص نے کہا۔

خون کاایک قطرہ بھی نہیں۔

لاقطرة من دم.

(۳) حضرت جعفر نے نجاش ہے کہا آپ ان سے بیجی دریافت کریں۔ کیا ہم کسی کا السیکر بھا گے ہیں آگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کرآئے ہیں تو ہم اس کوادا کرنے کے لیے تیار ہیں نجاشی نے عمر و بن العاص ہے مخاطب ہوکر کہا۔ اگر پہلوگ کسی کا مال لے کرآئے ہیں تو ہیں اس کا فیل اور ضامن اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ عمر و بن العاص نے کہا:۔

یہ لوگ تو کسی کا ایک قیراط لیعنی ایک پیسہ بھی لیکرنہیں آئے۔

ولاقيراط

نجاش نے وفد قریش ہے مخاطب ہوکر کہا پھرس چیز کامطالبہ ہے

عمرو بن العاص نے کہا ہم اور بیا یک دین پر تھے ہم اس دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کوچھوڑ دیا اور ایک نیادین اختیار کر لیا۔ نج نثی نے صحابہ سے مخاطب ہوکر کہا جس دین کوتم نے جھوڑ ااور جس دین کوتم نے اختیار کیاوہ کیادین ہے۔ حضرت جعفررضى اللدتعالي عندنے کہا۔

**F**0+

اسا الذّي كناعليه فدين أجس دين يرجم يهلي قائم تصوره شيطان كا البشيه طيان وامير الشبيطيان أوين تقااور شيطان كأحكم تقاوه دين بيتقاكهم نكفربالله ونعبدالحجارة و اما ألله كمكر تفي يقرول كى عمادت كرت الذي نحن عليه فدين الله أيتهاوراب جس دين يرقائم بين وه الله جل عزوجل نخبرك أن الله بعث أشانه كادين إالله في ماري طرف ايك الينا رسولا كما بعث الى إرسول بهيجا جيماكهم سي بهل امتول كى النذيين من قبلنا فاتانابالصدي للطرف ني اوررسول بصيح يس وه رسول سيائي والبرو نبهاناعن عبادة الاوثان أاوريكي كوليكرآك اورجم كوبتول كي يستش فصدقناه والمنابه واتبعناه- فلما لل المنع كياجم في ان كاتفديق كي اوران فعلنا ذلك عادانا قومنا و أيرايان لائة ان كه بيرو موكة ال ير ارادواقت ل السنبسي السسادق الهاري قوم بماري رشمن بوگئ اوراس سے ني وردنافي عبادة الاوثبان فيفررنا ألحكي يرتل في اوربياراده كراي كهم كو پير اليك بديننا و دمائنا ولواقرنا إلى بت يري من لواوير بن بم اينا قومنا لاستقر رنافدلك خبرنا۔ أيمان اور اپني جان لے كرآپ كى طرف بھاگ کرآ ئے اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہے دی تو ہم نہ نکتے ہیہ ہمارا قصر ل

حضرت جعفرٌ اوران کے رفقاء نے جب حبشہ ہے مدیندمنورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کا سفرخرج اورزادراه دیا اورمزید برآل کچھ مدایا اور تحا نَف بھی دیئے اورایک قاصد إ دلاك الي تعيم ... ج اص: ٨٠ ہمراہ کیا اور بیاکہ کہ میں نے جو پچھ تہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے کردینا اور کہنا کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سول ہیں اور آپ سے بیہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار لیمنی دُعاء مغفرت فرما کیں۔

حفرت جعفر دفی افلائع النظاف فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ کی خدمت ہیں پہنچ آپ نے جھے کو گلے لگالیا اور فرمایا کے ہیں نہیں جانتا کہ ہیں فتح خیبر سے ذیادہ مسر ور ہوں یا جعفر کے آنے سے پھر آپ ہیٹھ گئے نجا تی کے قاصد نے گھڑے ہوکر عرض کیا (یارسول اللہ) یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان سے دریا فت فرمالیں کہ جمارے بادشاہ نے الن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا بے شک خواشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا بے شک خواشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا۔ یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کوسواری دی اور تو شددیا اور ہماری امداوی اور گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ بھی سے بیدرخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دی کہ آپ بھی سے معفر سے فرمائی دی کہ آپ بھی سے معفر سے فرمائی دی کہ آپ بھی سے معفر سے فرمائی کہ معفر سے فرمائی کہ معفر سے فرمائی کے معفر سے فرمائی کہ معفر سے فرمائی کہ معفر سے فرمائی کہ معفر سے فرمائی کے اللہ ہم اعفور للنجا شی

اورسب مسلمانوں نے آمین کہا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے قاصد سے کہد ویا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو بچھ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے تم نے ویکھا ہے وہ جاکر بادشاہ سے بیان کردینا۔ رواہ الطیم انی من طریق اسد بن عمروعن مجاہد وکلا ہماضعیف وقد وثقا (مجمع الزوائد سی سی ۲ باب البجر قالی الحسبشہ) ۱۲۔

إسلام عمر بن الخطّاب رضى الترعن لي نبوى لي حضرت عمر بن الخطّاب رضى الترعن لي نبوى لي حضرت عمر كاسلام كاصلى اور حقيق سبب تورسول التدسلى التدعلية وسلم كى وعاب معرب عمرت عمر حبشه كرج بشر مشرف باسلام بوع اور بعض لكهية بي كده من اسلام لائے ـ ذرقانى ص مائل جا اسلام فاردق حالا

الله عنوق خود نباشدوسل جو کہ نہ معنوقش ہود جو یائے او میل معنوق نور نباشدوسل جو میل معنوق استر میل معنوق ن نبانست وستر میل ماشق بادوسرطبل ونفیر اول آپ نے بید دعا فر مائی کہ اے اللہ یعنی در پردہ ابوجہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہوائی ہے اسلام کو عزیت دے (رداہ احمہ والتر فری وقال حدیث میں تیجہ کے بین کہ بعدازاں بذریعہ وہی آپ بیق میں پر مناشف ہوا کہ این عسا کر فر ماتے ہیں کہ بعدازاں بذریعہ وہی آپ بیق میں ہوائی مناشف ہوا کہ ایوب میں اوقت آپ نے خاص حضرت عمرے لیے بیہ منکشف ہوا کہ ابوجہل اسلام نہ لائے گا تواس وقت آپ نے خاص حضرت عمرے لیے بیہ دعافر مائی۔

اللهم ايد الاسلام بعمرين الاسلام بعمرين الخطاب الله فاص عمر بن الخطاب عاسلام كو الخطاب خاصة .

یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور مشدرک حاکم میں فدکور ہے حاکم فرماتے ہیں کہ بیصدیث بخاری اور مسلم کی شرط پرضیج ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی حاکم کی موافقت فرمائی۔ غرض بید کہ حضرت عمر کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جاذبانہ ہے۔ باقی سبب ظاہری ہیہ ہے کہ جو حضرت عمر سے منقول ہے۔ وہوہ لاا۔ حضرت عمر قرماتے ہیں کہ میں ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت می لف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیز ارتقا۔

بذعمرانام ایں جابت پرست لیک مومن بودنامش در اکست ابوجہل نے بیاعلان کیا کہ جوتھ محد دصلی القدعلیہ وسلم ' کولل کرڈالے اس کے لیے میں ۱۰۰ اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابوجہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیایہ کفالت اور ضائت سی جے ۔ ابوجہل نے کہ ہاں عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہاں عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کی گر انظر کہتے ہیں کہ میں آپ کی گر انظر کے ارادہ کر رہ سے کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گر امرادہ کر رہے ہتھے میں بھی دیکھنے کے لیے گھڑ اہو گیا۔ یکا کی دیکھنے کے لیے گھڑ اہو گیا کیا ہوں کہ کوئی پیکار نے والا چھڑ ہے کے بیٹ میں سے پکار کریہ کہدر ہا ہے۔

يا الله ذريع- أمَرُ نَجيح- رَجُلٌ المال ورجَ ايك كامياب ام مايك يَصِيحُ بلسان فصيحُ يدعوالي أمرد ، وصح زبان كماته في مهاب شهادة أن لاألبه إلا الله وأن للوكون كوشهادة أن لا اله الاالله وان محمرا رسول التدكي طرف بلار ہاہے۔

محمدا رسول الله

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیآ واز سنتے ہی معاً میرے ول میں بیرخیال آیا کہ مجھ کو ہی بيآ داز دى جار بى ہےادر ميں ہى اس آ داز كامخاطب ہوں ( رداہ ابونعيم عن طلحہ و عا كنته عن عمر <u>ا</u>)اور بچھڑ ہے میں ہے آ واز سنائی دینے کا واقعہ سچھ بخاری میں بھی مذکور ہے (صحیح بخاری باب اسلام عمر تَفْحَانْتُهُ النَّفَّةُ )

لیکن عمر پھر بھی این ارادہ ہے باز نہ آئے اور آ کے بڑھے۔ پچھ قدم چل کر نعیم بن عبدالتدنخام ملے اور یو چھا کہ اے عمراس دو پہر میں کس ارا دہ سے جارہے ہوعمرنے کہا کہ محمد (صلی التدعلیہ وسلم) کے تل کا ارادہ ہے۔ تعیم نے کہامحمد (صلی التدعلیہ وسلم) کو تل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ ہے کس طرح نیج سکو گئے۔عمر نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی صابی (بددین) ہوگیا ہے اور اپنا آبائی مذہب جھوڑ ہیشا ہے تعیم نے کہا آپ مجھ ہے کیا کہتے ہیں آپ کومعلوم ہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زيد دونول صابی ہو ڪي بين ادرته ہارادين جھوڙ کراسلام قبول کر چکے ہيں۔

عمرٌ ہیہ سنتے ہی غصہ میں بھرے ہوئے بہن کے گھریہنچے۔حضرت خبابٌ جواُن کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے دہ حضرت عمر کی آبٹ سنتے ہی حجیب گے۔

عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی ہے کہا شایدتم دونوں صالی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہاا ہے عمرا گرتمہارا دین حق نہ ہو بلکہاس کے سواکوئی دوسرا دین حق ہوتو بتلا و کیا کرنا جا ہے۔ بہنوئی کا یہ جواب ویناتھا کہ عمران پر مل پڑے بہن شوہر کے چھڑائے کے کیے آئیں تو ان کواس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔اس دفت بہن نے بیا کہ اے إ في الباري مي المسيد ١٢٨: خطاب کے بیٹے بچھ سے جو بچھ ہوسکتا ہے وہ کر لے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن تو ہم کوعش اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کوایک مانتے ہیں۔خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لاچکے ہیں اگر چہ تیری ناک خاک آلود ہو۔

حضرت عمر بیان کر پچھشر مائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جوتم پڑھ رہے تھے جھے کو بتلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جوم کان کے کسی گوشہ میں چھپے ہوئے تھے فور آباہر نکل آئے۔ بہن نے کہا۔

انك رجسس وانبه لايسب الوناپاك ب اور قرآن پاك كوپاك بى الاالمطهّرون فقم فتوضأ۔ الوك چيوسكتے ہیں جاؤوضوكر كيّر ؤر

عمرا شھے اور وضوء یا نسل ایکیا اور صحیفه مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سور ہُ ط الکھی ہوئی تھی پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے۔

ے سافتہ بول اٹھے ما احسن ہذا الكلام واكرمه كيابى اچھااور بزرگ كلام ہے۔ حضرت خباب نے عمرے بيان كركھاا ہے عمرتم كوبث رت ہو۔ ميں امبيد كرتا ہول كه رسول الند (صلى الته عليه وسلم) كى دُعا تمبارے قل ميں قبول ہوئى ۔عمر نے كہاا ہے خباب مجھے آب كے ياس لے چلو۔

حضرت خباب عمر کوساتھ لے کر دارار قم کی طرف چلے جہاں رسول القد (صلی القد عدیہ وسلم ) اور صحابہ ترام جمع ہوا کرتے تھے۔ ور دازہ بند تھا۔ دستک دی اور اندر آنے کی اجازت جا بی یہ معلوم کرکے یہ عمر اندر آن جائے ہیں کوئی شخص در دازہ کھولنے کی جرائت نہ کرتا تھا۔ حضرت حمز ورصی کنڈنعائے نے فرمایا کے دروازہ کھول دورو رآئے ووا اسرائندے عمر کے ساتھ لے اشارة الی اختلاف الروری خاند کے مراکب کے طریقہ م

خیراور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اسکو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا ور نہتم اللہ کے تھم سے اس کے شرسے محفوظ اور مامون رہوگے۔ اور بھر اللہ عمر کا قال کر دیتا ہم پر کچھ دشوا نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمز ہے نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادہ سے آر ہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے اور اگر شرکے ارادہ سے آر ہا ہے تو اس کی تکوار سے اسے قل کریں گے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی دروازہ کھولے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصوں نے میرے دونوں بازو بکڑے اور آپ کے سامنے لاکر جھے کو کھڑا کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ چھوڑ و دونوں بازو بکڑے اور آپ کے سامنے لاکر جھے کو کھڑا کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ چھوڑ و اور میرا کرتہ پڑ کرا پی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام لا اور یہ دُ عافر مائی۔ اللّہ ہم اھدہ۔

اورا یک روایت میں ہے کہ یقر مایا۔ اللّٰه م هذا عسمر بن الخطّاب السّائی میں الخطاب حاضر ہے اے اللّٰہ ماعز الدّین بعمر بن الخطّاب السّائی اس سے اپنے دین کوعزت دے۔ اللّٰه م اعز الدّین بعمر بن الخطّاب اس سے اپنے دین کوعزت دے۔ اور عمر سے مخاطب ہو کر فر مایا۔ اے عمر کیا تو اس وقت تک باز ندآئے گا جب تک خدا ہے عزوج ل بچھ بر کوئی رسواکن عذاب نازل نفر مائے۔

ابن عباس رَفِحَالُنَهُ مُعَالِثُ فَرِماتِ بِين كه جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور بیفر مایا اے محد ( صلی القدعلیہ وسلم ) تمام اہل آ سان حضرت عمر کے اسلام ہے مسر وراورخوش ہوئے ( رواہ ابن ماجہ والحا کم صححہ \_وقال الذهبی فیہ عبد اللہ بن خراش ضعفه الدارقطني إ

حضرت عمراسلام لائے اور اس وقت ہے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہوگیا۔علی الاعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے۔علانیہطور پر اسلام کی وعوت وتبلیغ شروع ہوگئے۔ای روز سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا اور رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھایج

چوں عمر شیدائے آل معشوق شد حق وباطل راجود ل فاروق شد کہ بدال تریاق فارقیش قند زال نشد فاروق راز ہرے گزند

حفرت عمر جب اسلام لے آئے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اینے اسلام کی ایسے تخص کو اطلاع دوں کہ جو بات کے مشہور کرنے میں خوب ماہر ہوتا کہ سب کومیرے اسلام کی اطلاع ہوجائے چنانچہ میں جمیل بن معمر کے یاس گیا جواس بات میں مشہور تقااور کہاا ہے جمیل تجھ کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں اور محمصلی القد علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوگیا ہوں۔ جمیل یہ بات سنتے ہی ای حالت میں اپنی حیا در کھینچتا ہُوامسجد حرام کی طرف بھ گا۔ جہاں سرداران قریش جمع بتھے دہاں بہنچ کر باداز بلندیہ کیا۔اےلوگوعمرصانی ہوگیا ہے۔عمر فرماتے ہیں میں بھی چیھے پیھیے بہنجااور کہا کہ بیفلط کہتا ہے میں صالی نبیس ہوا میں تو اسلام لایا ہوں اور بیہ گواہی دی ہے کہ القد تع لی کے سواکوئی معبود بیں اور محمصلی القد علیہ وسلم اس کے بندےاوراس کے رسول ہیں۔ بیسنناتھ کہلوگ عمر پر ٹوٹ پڑےاور مارنا شروع کیاای میں دن چڑھ گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل مہی ادھرآ نکلے۔ عاص نے دریافت کیا کہ کیا واقعہ بلوگوں نے کہا عمرصالی ہوگیا ہے۔ عاص نے کہاتو پھر کیا ہوا۔ ایک شخص نے اپنے لئے

ل محيون إشراع السينة المعلمة على المعدي المرس المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم

ایک امر (دین) کو افتیار کرلیا ہے بینی پھرتم کیوں مزاتم ہوتے ہو کیا تنہارا گمان ہے کہ بی عدی اپنے آدمی (بینی حضرت عمر) کو بوں ہی جھوڑ دیں گے جاؤ ہیں نے عمر کو پناہ دی ہے۔ عاص کا بناہ دینا تھا کہ تمام مجمع منتشر ہوگیا۔ ابن ہشام ص ۱۲۱ و قال ابن کثیر ہٰذ ا اسناد جید قوی۔ کما فی البدایة والنہایة ص ۸۲ ج سا ادر عاص بن وائل کی بناہ دینے کا واقعہ مختصراً سیح مخاری ہیں بھی ہے (فتح الباری ص ۱۳۵ ج باب اسلام عمر بن الخطاب رضی القد تعالی عنہ)

مقاطعه بني باشم اورصحيفه ظالمه كى كتابت غرّ ومحرم الحرام ينبوي جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپسی ہوئی اور بیمعلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرة جعفر اوران کے ساتھیوں کا بہت اگرام کیا۔ادھر حضرت حمز ڈاور حضرت عمرٌ اسلام لے آئے جس ہے کا فروں کا زور ٹوٹ گیا اور پھریہ کہ روز بروزمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور کوئی حربہ دین حق کے دبانے میں کارگرنہیں ہوتا تب تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اوران کے تمام حامیوں سے یک لخت تمام تعلقات قطع کردیئے جائیں کہ ندکوئی تخص بی ہاشم سے نکاح کرے اور ندان ہے میل جول رکھے جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللّصلی اللّہ علیہ وسلم گوتل کے لیے ہمار ہے حوالے نہ کر دیں۔ ادراسی مضمون کی ایک تحریرلکھ کراندرون کعبہ آ ویزاں کردی گئی ۔منصور بن عکر مہ جس نے اس ظالمانداور سفا کا ندمعامدہ کولکھااس کواسی وقت من جانب القداس کی سزا مل گنی کہ اس کی اٹکلیاں شل ہو تنئیں اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ کتابت سے بریار ہو گیا ابو طالب نے مجبور ہو کرمع خاندان کے شعب افی طالب میں پناہ لی بنو ہاشم اور بنوالمطلب مؤمن اور کا فرسب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے دیا اور کا فرول نے خاندانی اور سبی تعلق کی وجہ ہے بنو ہاشم میں سے صرف ابولہب قریش کا شریک رہا۔ تین سال مسلسل ای حصار ایس سخت نکلیف کے ساتھ گذارے بیباں تک کہ بھوک الكهاجاتا بكاس مصارى الترامية وي مرش بوئي في التح ابري سياان ٤-

ہے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر ہے سنائی دینے لگی۔سنگدل سُن سن کرخوش ہوتے لیکن جوان میں ہے رخم دل تھے ان کو نا گوار گذرا اور صاف کہا کہم کونظر نہیں آتا کہ منصور بن عکرمہ برکیا آفت آئی اِس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے بتے کھا کرزندگی بسرکی۔سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ میں بھو کا تھا۔ا تفاق ہےشب میں میرا پیرکسی ترچیز بریژا فوراز بان پررکھ کرنگل گیااب تک معلوم نبیس کہ وہ کیا شے تھی۔معد بن الی وقاص ایناایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو پیشاب کے لیے نکلا راستہ میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا نبو اچمڑ ا ہاتھ لگا۔ یا نی ہے دھوکر اس کوجلا یا اور کوٹ چھان کراس کا سفوف بنایا اور یانی ہے اس کو بی لیا۔ تین را تیں ای سہارے پر بسر کیں۔ نوبت يبهان تك بينجي كه جب كوئي تجارتي قافله مكهآ تا توابولهب اٹھتااور پیاعلان كرتا پھر جاتا كەكوئى تاجرامى اب محمد كوكوئى چېز عام نرخول يرندفر وخت كرے بلكدان سے اضعافا مضاعفہ قیمت لے اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہوتو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔صحابہ خریدنے کے لیے آتے مگر نرخ کی گرانی کا بہ عالم دیکھ کرخالی ہاتھ واپس ہوجاتے۔ الغرض ایک طرف اپنی تبهیدی اور دشمنوں کی بیے چیرہ دی تھی اور دوسری طرف بچوں کا بمحوك يزاور بلبلانا تفاح

نے ویکھ لیا اور کہا کیاتم ہوہاشم کے لیے غلہ لیے جاتے ہو۔ میں تم کو ہر گز غلہ نہ لے جانے دول گا اور سب میں تم کورسوا کروں گا۔

اتفاق سے ابوالیختر ی سامنے ہے آئیا۔ واقعہ معلوم کر کے ابوجہل ہے کہنے لگا ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے تم اس میں کیوں مزاحت کرتے ہو۔ ابوجہل کو غصہ آگیا اور سخت سُست کہنے لگا۔ ابوالبختر ی نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابوجہل کے سر پر اس ذور سے ماری کہ سرزخی ہوگیا۔ مار کھانے سے زیادہ ابوجہل کو اس کی تکلیف بہنچی کہ حضرت جمز ہ گھڑ ہے ہوئے شعب ابی طالب میں بیدواقعہ دیکھ رہے ہتھ (سیرة ابن ہشام ص ۱۲۳ ہے)

انہیں تکالیف اور مصائب کی بناء پر بعض رحم دلوں کو اس عبد کوتو ڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ہشام بن عمروا کو خیال آیا کہ افسوس ہم تو کھا کیں پئیں اور ہمارے خولیش وا قارب دانہ دانہ سے ترسیس اور فاتے پر فاقے کھینچیں۔ جب رات ہوتی تو ایک اُونٹ غلہ کا شعب ابی طائب میں لے جا کر جھوڑ دیتے۔

ایک روز ہشام بن محروی خیال کے کرزھر ابن ابی امیہ کے پاس گئے جوعبدالمطلب کے نواے اور عاتکہ بنت عبدالمطلب رسول القد ﷺ کی پھوپھی کے بیٹے ہتھے۔ جاکریہ کہا اے زہیر کیا تم کویہ پہند ہے کہ تم جو جا ہو کھا وَ اور پہنواور نکاح کرواور تمہارے ماموں ایک ایک وانہ کور سیں ۔ خدا کی تم اگر ابوجہل کے ماموں اور نانہیال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابوجہل ہرگز ہرگز ایسے عہد نامہ کی پروانہ کرتا۔ زہیری نے کہ افسوس میں تنہا ہوں۔ تنہا کیا کرسکتا ہوں۔ کاش ایک ہم خیال اور مل جائے تو پھر میں اس کام کیسے کھڑ ابول۔

ہشام بن عمرو وہاں ہے اُٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کوہم خیال بنایا مطعم نے بھی یہی کہا کہ ایک آ دمی اور اپنا ہم خیال بنالینا جا ہے۔

یا ہشام بن محروہ ربیعہ فی کھیں مشرف باسلام : و سے اصابہ ن سیس کے تربیہ بین افی امیہ رشی اللہ عنہ فی کھی مشرف باسلام ہوئے۔اصابی ۵۵ ج

ہشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابوالبختر کی اور بعداز ال زمعۃ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔

جب بید پانچ آدمی اس مہد کے توڑنے پر آمادہ ہوگئے توسب نے ایک زبان ہوکر بید کہا کہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے۔ زھیر نے کہا ابتداء میں کروں گا۔ صبح ہوئی اور لوگ مجد میں جمع ہوئے۔ زھیر اُٹھے اور کہا اے اہل مکہ بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھا کمیں اور پئیں اور پئیں اور کاح اور بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقد ہے میں سے خدا کی شم جب تک یصحیفہ قاطعہ اور ظالمہ چاک نہ کیا جائے گا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ ابوجہل نے کہ خدا کا بیعبد نامہ بھی نہیں پھی ڈاج سکتا۔ کا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ ابوجہل نے کہ خدا کا بیعبد نامہ بھی نہیں پھی ڈاج سکتا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا خدا کی شم نفر ور پھی ڈاجا نے گا جس وقت بیعبد نامہ لکھا گیا تھا جم اس وقت بیعبد نامہ لکھا گیا تھا کہا ہے دونوں بچ کہتے ہیں۔ بشام بن عمرو نے بھی اس کی تا نید کی ابوجہل مجلس نے کہا بید شک بید دونوں بچ کہتے ہیں۔ بشام بن عمرو نے بھی اس کی تا نید کی ابوجہل مجلس کا بیدرنگ د کھی کر خیران رہ گیا اور بیکہا کہ بیتی ابوط لب کو بی خبر دی کہ اس عمد نامہ کو با شتماء اساء میں رسول القد میں رسول القد میں تھی دانوں لیا ہو بی خبر دی کہ اس عمد نامہ کو با شتماء اساء میں رسول القد میں وف کو کیڑے نے جائے گیا جیں۔ انہ کی کیڑوں نے کھالیا ہے اور سا سے ملک السل کے بیٹ ہے کے ملد وہ جو بطور عنوان ہر تح میں کھی جاتا تھی تمام حروف کو کیڑے ہے جائے گیں۔

ابوطالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیااہ رکہامیر ہے بینتیج نے آج ایسی خبر دی ہے اور میر ہے بینتیج نے کہ می جھوٹ نہیں ولا اور نہان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت مولی ہا آؤلیس ای پر فیصلہ ہے اگر محمد (مِنْقِنْتَهُیْ) کی خبر سی اور پچ نظی تو تم اس جوروشم سے باز آؤاور اگر غلط نظی تو محمد (مِنْقِنْتَهُیْ) وَتمبارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں جا ہے تم ان کوئل کرنا اور جا ہے زندہ چھوڑ نا۔ لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ نے بیشک انساف کی بات کہی اور ای وقت عبد نامہ منگایا گیا۔ و یکھا تو واقعی سوائے خدا کے نام کے

لے تاریخ طبری جے من ۱۳۸ سیرة این بشام ج احل. ۱۳۰

تمام حروف کو کیڑوں نے کھالیا تھا۔ دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی ہے سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس طرح اس طالمانہ عہد نامہ کا خاتمہ ہُوا ابھ نبوی میں ابوطالب اور آپ کے تمام رفقاء اُس در ہوں ہا ہم آئے۔ بعدازاں ابوطالب حرم میں پنچاور بیت اللّٰہ کا پر دہ کہ کہ کر کر ابوطالب اور ان کے رفقاء نے یہ دعا ما تھی اے اللّٰہ جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آ ہر دوک کو حلال سمجھا ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آ ہر دوک کو حلال سمجھا ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ ہم ردایت طبقات ابن سعد میں ابن عباس اور عاصم بن عمر بن قمادہ اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الی سلیمان اور عکر مہ اور محمد بن علی رضی اللہ منتقم سے مردی ہے بن الحارث اور عثمان بن ابی سلیمان اور عکر مہ اور محمد بن علی رضی اللہ منتقم سے مردی ہے (طبقات ابن سعد میں 14 ان 15 انا 16 اور کی شروع سے مردی ہے۔

ابوطالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعریہ ہے۔
الم یَاتِنگُمُ اَنَّ الصحیفة مُزِقَتُ وان کُلُ مالم یَرُضه اللَّه یَفُسُدُ
کیاتم کوجر نہیں کہ وہ عہدتا مہ چاک کیا گیا اور جو چیز ضدا کے زدیک تا پہند ہوتی ہوہ ای
طرح سے خراب اور بریا وہ وتی ہے۔ (خصائص کبری ص ا ۱۵ اج ا

عافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس عرصہ میں جب نبی اکرم میں اور بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور ہے۔ ( کذافی ابی طالب نے وہ تصیدہ لامید کھا کہ جومشہور ہے۔ ( کذافی البدایة والنہایة ص ۸۲ جس)

ججرت الى بكررضى الله عنه اسى عرصيل ميں كه جب مكه ميں بنى ہاشم شعب ابى طالب ميں محصور تھے ابو بكر محبشه كى يا فتح البارئ م ۱۸ خ دوكذانی البدلية والنہلية م ۱۹ ہجرت کی نیت سے نکلے (تا کہ مہاجرین اصنہ سے جاملیں) جب مقام کرک الغمادیر پنچ تو قبیلۂ قارہ کے سردارابن الد غنہ سے ملاقات ہوئی۔

ابن الدغند نے بوجھا اے ابو بحر کہاں کا قصد ہے۔ ابو بحر کے کہامیری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغند نے کہا اے ابو بکرتم جیسا آ دمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے تم ناداروں کے لیے سامان مبیا کرتے ہو۔ صلہ رحمی کرتے ہولوگوں کے بوجھ (قرضہ وتاوان) اٹھاتے ہومہمان نواز ہو۔ حق کے معین اور مددگار ہو۔ میں تم کواپی پناہ میں لیتا ہوں۔ تم لوٹ جاؤ۔ سرداء ان قریش کی موجودگی میں بیت القد کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہوکر کہا کہ ابو بکر جیسا آ دمی نہیں نکاتا اور نہیں نکالا جاتا کیا ایسے خص کو نکا لئے ہوجو ناداروں کے لیے سامان مبیا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے لوگوں کے بوجھ اٹھا تا ہے۔ مہمان نواز ہے۔ حق کامعین اور مددگار ہے۔ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ مہمان نواز ہے۔ حق کامعین اور مددگار ہے۔ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔

قریش نے ابن الدغنی بناہ وسلیم کیااور یہ کہا کہ آب ابو بکرے یہ کہدویں کہا ہے گھر میں خدا کی عبادت کریں نمازیں بڑھیں قرآن کی تلاوت کریں لیکن اعلان نہ کریں۔ علانہ طور پر نمازنہ پڑھیں۔ باواز بلندقرآن کی تلاوت نہ کریں اس ہے جمیں تکلیف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جم ویاندیشہ ہے کہ جماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ جوجا کیں۔ ابن الدغنہ ابو بکر سے یہ کہدکر لوث گئے۔ ابو بکر صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے کے دباری عورتیں ایک مسجد بنالی محد بنالی

قریش کے بیچے اور عور تیس ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگا تاریکنگی باند سے ہوئے ال بین القوسین عبارت روایت کا جز نہیں یہ تخریجی جملہ ہے جو لاتے الباری سے لیا گیا ہے۔ فتح الباری ص ۱۸۹ نے ۷ وزرقانی ص ۱۸۸ج ا۔ ابوبکرکود کیھتے رہتے۔جس کود کیھئے اس کی نظر کامنتہی اِ اور غایت ابوبکر تھے ابوبکر ضدا کے خوف سے بہت رو نے والے مرد تھے گر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قر آن کے وقت اپنی آنکھوں کے مالک نہیں رہتے تھے ہزار کوشش بھی کریں تواپی آنکھوں کوتھام نہیں سکتے تھے۔ (ای وجہ سے سامعین سننے والے اپنے ولوں کے مالک نہیں رہتے تھے ہزار کوشش بھی کریں گرابوبکر کی تلاوت کے وقت ولوں کے مالک نہیں رہتے تھے ہزار کوشش بھی کریں گرابوبکر کی تلاوت کے وقت ولوں کوتھام نہیں سکتے تھے۔ ) میں

سرداران قریش نے جب بیرحال دیکھا تو گھبرا گئے اور فور آئی ابن الدغنہ کو بلا بھیجا اور ابن الدغنہ سے بیشکایت کی کہم نے ابو بکر کوآپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر بیس فی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں۔علانہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں۔علانہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کریں اور علانہ طور پر نماز اور قر آن نہ پڑھیں۔ اب ابو بکر نے خلاف شرط علی الاعلان نماز اور قر آن پڑھنا شروع کردیا ہے جس سے ہم کوا ہے بچوں اور عور توں کے بگڑ جانے (یاسنور جانے) کا اندیشہ ہے آپ ابو بکر سے کہدد ہے کہ کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کے امان اور پناہ کو واپس کردیں ہم آپ کی پناہ کو تو ڈ نانہیں چاہے۔ ابو بکر نے کہا کہ بیش تبہارے امان اور پناہ کو واپس کردیں ہم آپ کی پناہ کو تو ڈ نانہیں چاہے۔ ابو بکر نے کہا کہ بیش تبہارے امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ عز وجل کے امان اور پناہ پر داخی ہوں۔ سے

#### فائده جليله

ابن الدغنه نے ابو بکر کے جواوصاف بیان کیے جی وہ بعینہ وہ اوصاف ہیں کہ جو حضرت خدیجہ نے نبی کریم بیل کھی کے بیان مسلم کا در جی الدعنت نبوی کے بیان میں گذر جی جی کی میں کہ الدعنہ کا فضل و کمال اور مقام نبوت کے بیان میں گذر جی جیں) جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فضل و کمال اور مقام نبوت کے بیان کے بیاری کے بیاں کا بیاری کے بیاری اللہ میں کہ کہ الی انجہ میں کہ کہ الی انجہ میں کہ کہ الی کے ترجمہ اور مدلول کی طرف اشار و کیا ہے۔

الی بیارت میں کھر کہ الی کے ترجمہ اور مدلول کی طرف اشار و کیا ہے۔

الی بیان کہ الی کے ترجمہ اور مدلول کی طرف اشار و کیا ہے۔

الی بیان کہ الی کے ترجمہ اور مدلول کی طرف اشار و کیا ہے۔

الی بیان کہ الی کے ترجمہ اور مدلول کی طرف اشار و کیا ہے۔

مابین کوئی اورمقام نہیں مقام صدیقیت کی نہایت مقام نبوت کی بدایت ہے جا کرملتی يه والنُّدسجان وتعالى اعلم \_

# عام الحزن والملال ابوطالب اورخد يجة الكبري فأكانتقال

شعب الی طالب ہے نکلنے کے چندروز ہی بعد ماہ رمضان یا شوا**ل وا** نبوی میں ابو طالب نے انتقال کیااور پھرتمن یایا کچ دن بعد حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے انتقال کیالے منداحداور بخاری اورمسلم اورنسائی میں ہے کہ جب ابوطالب مرنے لگے تورسول الله ينون الله الله الماس الله الماليجبل اورعبد الله بن الى اميكى وبال موجود عظا ي نے فرمایا ہے جیاتم ایک مرتبہ لاال ہ اللہ کہدلوتا کہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اورسفارش کے لیے جھے کوایک ججت اور دلیل مل جائے۔

ابوجہل اور عبداللد بن امیہ نے کہا اے ابوطالب کیاتم عبدالمطلب کی ملت کو جھوڑتے ہو۔ابوطالب نے لا اللہ الاالله کہنے ہے انکارکر دیااور آخری کلمہ جوان کی زبان سے نکلاوہ یہ تفاعلی ملة عبد المطلب لعنی عبد المطلب کے دین برجوں۔ ابوطالب توید کہد کرم گئے رسول اللہ بین اللہ نے بیٹر مایا کہ میں برابر ابوطالب کے ليے استغفار يعني دعائے مغفرت كرتا رہوں گا۔ جبتك خداكى طرف سے ميں منع نه كيا جاؤل اس يربيآيت نازل ہوئی۔

مَاكَانَ لِلنِّسِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُ آ أَنْ لِيَغِيرِ اورمسلمانوں كے ليے جائز نہيں كه يُستَخُفِ وَاللَّمِفُ وَكِينَ أَمْركين كَلِّينَ عَلَيْهِ الرِّيان وَلَـوْكَانُـوْ أَ أُولِـي قُرْبِي مِنْ بَعَدِ لَم كرشة دارى كيون شهول جبكه بيظام بوكيا

مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ } كرياوك ووزقي بي يتى كفريرم ييل الْجَحِيْم (تُوسِيًا)

ا زرقانی یج ایس ۲۹۶،۲۹۱

ادر بيآيت بھي نازل ہو كي۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَخْبَبُتَ إِلَّا آبِ حَسَاكُومِا مِن الماسِينَ الْمُعَالِكُ لَكُن إِلَّا وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَن يَّشَاءُ أَوْاللهِ صَلَوطٍ مِتَا مِهِ ايت ديتا ہے۔

(نقص،۲۵)

حضرت عباس إفرمات بين مين في عرض كيا يارسول الله آب اين جياك كيا كام آئے وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فر مایا وہ نخنوں تک آگ میں ہے۔اگر میں شفاعت ندكرتا توجبنم كى تدمين موت ( بخارى شريف باب قصة الى طالب ) تكنته: علامه يلي فرمات بين-ابوطالب سرے بير تك رسول الله ينتي الله كي نصرت وحمايت مين غرق تھے۔ صرف قدم بجائے اسلام كے ملة عبدالمطلب ير عصال ليے عذاب قدمول يرمسلط كيا كيا- رَبَّنَا أَفُرعُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَبَّتْ أَقُدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَرِ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

ل علامه مبلی روش الانف میں اور صافظ ابن سیدالناس عیون الاثر مس۱۳۳ ج ایس اور حافظ عسقلانی فتح الباری مس ۱۲۸ ج عين فرمات بين كه حضرت عماس كاير سوال اس يرولالت كرتا ہے كه وہ روايت جوايمان الى طالب كے بارے ميں حضرت عباس کی طرف منسوب ہے وہ سی نہیں وہ روایت رہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت عباس نے کان لگا کر سنا تورسول اللہ ﷺ کہا آپ نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابوطالب نے وہی کلمہ کہا ہ آپ نے فرمایا میں نے نبیں سااھ۔اس لیے کہ اگر حصرت عباس نے ابوطالب کو کم شہادت کہتے ساتھ تو چراس سوال کے کیامعنی اور بالفرض اگر بیروایت سیح بھی ہوتو آیات قر آنیا اور بخاری وسلم اور دیگر کتب محاح کی مشہور ادرمعروف احادیث اور روایات منده کے مقابلہ میں جست نہیں ہوسکتی چہ جا ککہ وہ روایت ضعیف اورمنقطع بھی ہو۔ علامہ بلی ابن اسحاق کی اس ضعیف اور منقطع روایت ہے بخاری اور مسلم اور محاح سند کی تمام روایات میجد کور د کر کے ابو جانب کا ایمان ثابت کرنا جاہتے ہیں۔علامہ کے نزد یک ایوان کسری کے ذائر لدی روایت اس لیے نا قابل اعتبار تھی کہ سنجى بخارى وسحيح مسلم بلكه صحاح سته مين كهين اس كايية نبيس تعاايوان كسرى كي حديث كاا گرصحاح سته مين كهيس بيتة نبيس تعا تو صحاح ستہ میں اس کے خلاف بھی کوئی ایک حرف ندتھا اور این اسحاق کی اس روایت کے خلاف صحاح ستہ میں سیجے اورصریح روابیتی موجود ہیں۔ نیز علامہ کی تحقیق ہیہ ہے کہ مجھر بن اسحاق اس لیے بحروح ہیں کہ وہ مبود اور نصاریٰ سے ردایت کرتے تنے اورانکو ثقہ سمجھتے تنے بس ندمعلوم کرا کیسے خص کی روایت سے سمجھین اور سی ح سنہ کی روایات کورد کرنیکے لیے علامہ کیسے آ مادہ ہو گئے نیز ایمان ابوطالب کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں تقریباً کل کی کل دوایسے ہی حضرات ہے مروی میں کہ جومعاذ القدابو بکراور عمر رضی الندعنبمائے تفر کے راوی ہیں۔حافظ عسقلانی نے اصابیص ۱۱۵ج ۴ ذکرانی طائب میں اس پر مفصل کلام کیا ہے۔حضرات الل علم اصابہ کے علاوہ اسداییۃ والنہدیۃ <sup>ص ۱۳</sup>۴ ج ۳ کی اور زرقانی شرح مواہب ص ۹۱ اج اکی بھی مراجعت کریں۔

حافظ توربشتی فرماتے ہیں کہ ای حدیث سے ائمہ مجہدین اورخصوصاً امام ابوصنیفہ اور امام شافعی نے فن کا فرکے جواز پراستدلال کیا ہے۔ نیز اس مسئلہ پراستدلال کیا ہے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا اس لیے کہ ابوطالب کے چار جیٹے تھے۔ (۱) طالب کے قبل کو کی ۔ جو باپ کے مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا اس لیے کہ ابوطالب کی میراث فقط طالب اور عقبل کو کی ۔ جو باپ کے طریقہ پر تھے اور علی اور جعفر کو بیں کی کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ کذائی المعتمد فی اللہ سنت والجماعت میں کا متفقہ عقیدہ بہی ہے کہ ابوطالب کا کفر حد کہ آ بیت اورا حادیث سے داخت ہو چکا ہے۔ حافظ توربشتی لکھتے ہیں کہ ابوطالب کا کفر حد تو اثر کر بینچ چکا ہے اور علما عسلم اور اکم دین کا یہی مسلک ہے۔ دوافض کا میمسلک ہے۔ کہ ابوطالب ایمان پر مرے اور ابو بکر کفر پر مرے جاننا چا ہے کہ ایمان کے لیے محبت کہ ابوطالب ایمان پر مرے اور ابو بکر کفر پر مرے جاننا چا ہے کہ ایمان کے لیے محبت اور جانا رک کافی نہیں نبوت در سالت کی تصد بی وشہادت کے بغیر مؤمن نہیں ہوسکتا۔ اور جانا رک کافی نہیں نبوت در سالت کی تصد بی وشہادت کے بغیر مؤمن نہیں ہوسکتا۔ اور جانا رک کافی نہیں نبوت در سالت کی تصد بی وشہادت کے بغیر مؤمن نہیں ہوسکتا۔

لِ فَتْحَ البِرِی جِ مِصِ ۱۸۸ مِ اللِّلِ سنت کا بیر متفقہ عقیدہ ہے لہٰذا علامہ شبی کا سیرۃ النبی ص ۱۸۱ ج انتظیۃ کلال میں بیکھٹا کہ ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے محض تلمیس ہے اور دھوکہ ہے۔ اہل سنت میں ان کے لفر کے متعلق کوئی اختلہ ف نہیں البنۃ روافض ابوطالب کے ایمان کے قائل میں اور طاہر ہے کہ روافض کا اختلاف قابل اعتبار نہیں جوفرقہ ابو بکر وعمر کو بعکہ کل صحابہ کو کا فرومنافق سمجھتا ہواس کا خلاف کب قابل اعتبار والثقات ہوسکتا ہے۔ ۱۲

## دعوت اسلام کے لیے طائف کاسفر

ابوطالب کے بعد آپ کا کوئی حامی اور مدوگار ندر ہا اور حضرت خدیجہ کے رخصت ہوجانے ہے کوئی تعلی دینے والا اور عمگسار ندر ہا اس لیے آپ نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہوکر اخیر شوال وانبوی میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید بیالوگ اللہ ک ہرایت کو قبول کریں اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ زید بن حارثہ کو ہمراہ کیکر طائف تشریف لے گئے۔

(۱) عبد یالیل۔ (۲) مسعود (۳) صبیب، ان متیوں بھائیوں پر جودہاں کے مرداروں میں سے تھے اسلام پیش کیا۔ بجائے اس کے کہ کلم دق کو سنتے نہایت تحق سے آپ کو جواب دے دیا ایک نے کہا کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے بچھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ایک نے کہا کیا خدا کوا پی بیٹیمری کے لیے تہارے سوااور کوئی نہیں ملا۔ ایک نے کہا خدا کی تم میں تم سے کلام ہی نہ کروں گا۔ اگر داقع میں اللہ نے بچھ کوا پنارسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کر نا بخت خطرناک ہے ( گراس نادان نے بید تہ سمجھا کہ اللہ کے بیٹیمبر کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا اس سے بھی زیادہ تحت ہے ) اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو بھر قابل خطا ب اور لائق النفات نہیں اور بعدازاں او باش اور بازاری لاکوں کوا کسادیا کہ دوہ آپ پر پھر برسائی میں اور آپ کی تلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بدنصیب برسائے کہ آپ زئی ہوگئے۔ جب آپ زخمول کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بدنصیب برسائے کہ آپ زویکر کر دو بارہ پھر برسائے کے گئر اکردیے اور ہنتے۔

زید بن حارثہ جواس سفر میں آپ کے ہمراہ تضاور آپ کو بچاتے اور کوشش کرتے کہ جو پچھر بھی آئے وہ بجائے آپ کے جمعے پر گرے۔ اس میں زید بن حارثہ کا تمام سرزخی ہوگئے کہ ان سے خون بہنے نگا۔ ہوگیا اور آپ کے پاؤل اس قدرزخی ہوگئے کہ ان سے خون بہنے نگا۔

طائف ہے واپسی میں عتب بن رہید اور هبیة بن رہید کا باغ پڑتا تھا وہاں ایک درخت کے سامیمیں دم لینے کے لیے آپ جیڑھ گئے اور میدعامائگی۔

اللهم النك أشتكؤ ضعف قوتى المالله من تحصاني كمزورى اورتدبيرى وقلة حيلتي وَهُوَ إِنِّي علم الناس لل كي اوراولون كي بِنَوْ قيري كي شكايت كرتا يا ارجم الراحمين انت رب أبون المارتم الراحمين تو كرورول كا خاص السمستضعفين إلى مَنْ تَكِلُّنِي الله الله مِنْ تَكِلُّنِي الله الله الله مددًا رب توجيح كس ك الى عدوبعيد يتهجمني ام الى لي سيروكرك كاكسى غضبناك اورترش رووثمن صدیق قریب ملکته امری ان 🕽 کی طرف یا کسی دوست کی طرف که جس کو لم تكن غضبانا على فلا ابالي أتومير اموركاما لك بنائها أكر مجه غيىران عافيتك اوسع لى اعوذ 🕻 ناراض ند ہوں تو پھر مجھ کہيں كى بھى يروانہيں بنور وجهك الذي اشرقت له المحر تيري عافيت اورماأتي ميرے ليے الظلمات وصلح عليه امر الدنيا إباعث صدم ولت علي يناه ما نكا مول \_ والأخرة من تنزل بي غضبك الترى بزرك ذات كوسلے جس ب اویسحسل بسی سے طل ولك المام ظلمتیں منور ہوئیں اور ای نور سے دنیا العتبي حتى ترضى والحول أورآخرت كاكارفانه فيل رما ع شاس والقسومة الابك (اخرجه ابن عيناه ماتكامون كه تيراغضب اورناراضي مجھ براترےاوراصل مقصود بچھ ہی کوسٹانا اور راضی کرنا ہے بندہ میں کسی شر ہے پھرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں گرجتنی تیری بارگاہ ہے عطا ہوجائے۔

اسحاق والطبراني)

اجابت دُعا کے لیے تو نبوت ورسالت ہی کا وصف کافی تھا۔ کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے کیکن اس وقت وصف نبوت کے علاوہ اضطر ارومظلومیت غربت اورمسافرت كابهى اضافه بوكياح تعالى شانه كاارشاد بأمن يُحيبُ المضطّر إذا دعاه ويكشف السوء پھریہ کہ مظلوم اور مسافر ہر ایک کے بارہ میں جدا گانہ صدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا بلاشہ قبول ہوتی ہے۔

بترس از آہ مظلوماں کے بنگام دعا کردن اجابت از در تق بہراستقبال می آید

پس ایسی ذات ستودہ صفات کی دعا کا کیا ہو چھنا کہ جو نبی اور رسول بھی ہو مضطر بھی

ہومظلوم بھی ہوغریب اور مسافر بھی ہو۔ ایسی دعا کا زبان سے نکلنا تھا کہ اجابت اے

درواز کے تھل گئے۔ وہی عقبة اور شبیة کہ جن کا دل اب تک پھر سے زیادہ تھا۔ آپ

کی اس بے کی اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹے دیکھر ہے تھے۔ دیکھ دیکھ کر نرمائے اور
خون قرابت اور رگ جمیت جوش بیس آئی۔ اپ غلام عذاس کو بلا کر کہا کہ ایک جس میں
انگور رکھ کر کہااس شخص کے پاس لے جا وَاوران سے کہوکہ اس بیس سے تھوڑ ابہت پی صفرور
کھا نا شروع کیا۔ عداس نے کہا خداکی شم اس شہر بیس تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے

والنہیں رسول اللہ بیسی بھی نے کہا خداکی شم اس شہر بیسی تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے
والنہیں رسول اللہ بیسی بھی نے کہا بیس شہر نیوی کے باشندہ ہوں اور نہ بہا نصر انی بوں

وین اور نہ ب کیا ہے عداس نے کہا بیس شہر نیوی کی بندے یونس بن متی دہنے تھے۔

وین اور نہ ب کیا ہے عداس نے کہا بیس شہر نیوی کی بندے یونس بن متی دہنے تھے۔
وینس بن متی کا کہا علم ؟

آپ نے فر مایا وہ میرے بھائی ہی تصاور میں ہی ہوں۔عداس نے آپ کی پیشانی اور ہاتھوں اور ہیروں کو بوسہ ویا اور بیکہا اشھدانك عبداللّٰه ور سوله سے جب عداس آپ کے پاس سے واپس آیا تو عقبہ اور شیبہ نے کہا کہ تو اس شخص کے ہاتھ اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا تھا۔ بیخص کہ بیس تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے۔ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے ایس

لِ اشارہ اس طرف ہے کہ تندہ جو بچھاسلام کور تی نصیب ہوئی۔ اس کامبداء بھی ڈعاہے۔ ۱۲ عینوی موسل کے دوقہ ش ایک شہر ہے۔ زرقانی ص ۲۹۹ ج ۱۱۱ سے بیتمام واقعہ ہم نے عیون الاثر نے نقل کیا ہے صرف اشہدا تک عبدالقد ورسولہ عداس کی بیشہ وت حافظ عسقا انی نے بحوالہ سیرۃ سلیمان تھی اصابی ۲۶۶ ج۲ ترجمہ عداس میں اس شہادت کا ذکر کیا ہے سے عیون الاثر ج اہم جسساا۔ البدلیة والنہدیة ج ۲۳ جس ۱۳۵ تحکیم این حزام دفیل نفانهٔ نفال سے مروی ہے کہ جب متبداور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو عداس نے عتبداور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور کہااللہ کی شم وہ اللہ کے رسول بیں بیاوگ اپنی مقتل کی طرف تھنچے جارہے ہیں۔

عد اس وَفَحَالَنَهُ تَعَالَ عَلَيْ مِيشَ رور ہے تھے کہ عاص بن شيبہ وہاں ہے گذرا۔
عداس وَفَحَالَنَهُ تَعَالَ فَ مِي جِها كيول روت ہو۔عد اس نے كہاا ہے دونوں سرداروں كى
وجہ ہے رور بابوں۔اس وقت القد كے رسول كے مقابلہ ميں جارہ ہيں۔عاص بن شيبہ
نے كہا واقع ميں وہ القد كے رسول جيں۔عد اس وَفَحَالُفَالُةُ اللّٰ ال

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا یار سول القدآ یہ بر کیا اُخذ ہے بھی زیادہ تخت دن گذرا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری قوم سے جوتکلیفیں پیٹی سوئیٹی کیکن سب ے زیادہ سخت دن وہ گذرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کوعبدیالیل کے بیٹے پر پیش کیا اس نے میری بات کوقبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت عملین اور رنجید وواپس ہوا۔ مقام قرن الثعالب ميں بہنچ کر بچھاف قد ہوا۔ يکا يک جوسرا ٹھايا تو ديکھ کيا ہوں کہ ايک ابر مجھ پر سالیہ کے ہوئے ہاوراس میں جریل امین موجود میں۔ جریل نے وہیں سے جھ کوآ واز دى كرآب كي قوم في آب وجوجواب ديا بي و والقدف من ليا بيداس وقت القدف آب کے یاس ملک الجبال (پہاڑوں کے فرشتہ ) کو بھیجا ہے تا کہ آپ اس کو جو جا ہیں وہ تھم دیں۔ ات میں مک البحال' بہاڑوں کے فرشتہ' نے جھے کوآ داز دی اور جھے کوسل سم کیااور میہ کہاا ہے محد اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے میں ملک الجبال ہوں (پہاڑوں کا فرشتہ ہوں) نمام یہاز میرے تصرف میں ہیں۔ آپ جو جا ہیں مجھ کو تھم ایں۔ اُ ر آپ تھم دیں تو ان دونوں بیباڑوں کو (جن کے مامین اہل مکہ اور ابن طائف رہتے ہیں ) سادوں جس ہے تمام لوگ یس جا کمیں۔

آپ نے فرمایا نہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ بیدا کرے گا جوصرف اس وحدۂ لاشریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔

بيتمام روايت صحيح بخارى باب ذكرالملائكه مين بصرف خط كشيده جملے جم طبرانی کی روایت کاتر جمه بیں ل

#### أيك ضروري تنبيه

باوجود سخت ہے سخت ایڈ اوّل کے اُس رحمتِ عالم ، رافتِ مجسم بن اکرم ﷺ او شرت و کرتم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی اس لیے دعانہیں مانتی کہ بدلوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے گر ان کی نسل میں سے خدا کے مطبع اور فرمانبردار اور تخلصین اور جال نثار پیدا ہوں گے۔

بہ خلاف سیدنا نوح علیہ الصلوة والسلام کے (میری جان اور روح ان برفدا ہو) جب ان کو بیامید منقطع ہوگئی اور وحی الٰہی ہے بیمعلوم کرادیا گیا کہ جن کوالیمان لا ناتھاوہ ایمان لا چکے ہاتی ماندہ لوگ نہ خودایمان لائیں گے اور نہ اُن کی اولا دمیں ہے کوئی خدا کا مانے والا بندہ پیدا ہوگا۔تب سیدنانوح علیہ الصلوة والسلام نے اُن کی ہلاکت اور بریادی کی دعافر مائی کما قال تعالیے۔

وَأُوْجِيَ إِلَىٰ نُوْحِ أَنَّهُ لَنُ يُؤْمِنَ الدُورَةِ حَكَ بِاس وَيَجِيكُ كُلاب آپك بِنُ قَـوُبِكَ إِلَّا مَنَ قَدُ الْهَنَ فَلَا ﴿ وَمِ مِن سِهَ كُولَى ايمانَ بَهِن لا سِهُ كَاءَكُر جو تَيْتَئِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٢ ١٠ إيك لاچكا ٢٠ يس آب ان كافعال كي وحدسے ملین نہ ہول۔

اس کے بعدتوح علیہ اکستلام نے میدعافر مائی:۔

ا الباري ج من ۱۲۵ سي سورة بودا ية ۳۷ ا

ل سورة نوح آية:٢١

رَبِّ لَا تَسَذَّرُ عَسَلَسَى الْلَارُضِ مِنَ أَلِاتِ بِيوردگار كافرول مِين ہے زمين بر الْسَكْفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ إَلَيك يُنْ والا بَعَى نه جِهور الرّاب ان كو يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْ آلِلًا ﴿ حِيورُ دِينَ كَتُو تِيرِ بِينُدُونِ كُوكُمُ اهْ كُرِينِ گے اور سوائے کا فر اور فاجر کے کسی کونہیں

فَاجِرًا كَفَّارًا لِ

نوح علیہالصلوٰۃ والسلام کو بذریعہ وحی تعلیم ہو چکا تھا کہ نہ بہایمان لا کیں گے اور نہان کی نسل میں ہے کوئی ایمان لائے گا۔ آئندہ جو بھی پیدا ہوگاوہ کا فرو فاجراور خداوند ذ والجلال كانافر مان ہى ببيدا ہوگا۔اس لئے بيدعا فرمائي كدا \_اللہ اب اينے كسى منكر اور مکذب کوزمین پر باقی مت چھوڑ۔ بیگرزندہ رہیں گےتو بھی تیرے نافر مان ہوں گےاور ان کی ذریت اوراولا دہمی تیری نافر مان ہوگی۔ جب ایمان ہی سے ناامیدی ہوگئی تواب شفقت ورحمت کا کوئی محل ہی باتی ندر ہا۔ کارخانهٔ عالم بھی اسی وقت تک قائم ہے کہ جب تک کوئی اس خداوند ذوالجلال کا نام لیوا باقی ہے۔ جب زمین پر کوئی خداوند ذوالجلال کا نام لینے والا ندر ہے گا۔ای وقت بیتمام کارخانددرہم وبرہم کردیا جائے گا۔

## طا نُف ہے واپسی اور جتّات کی حاضری

والسي ميں آپ نے چندروز مقام نخلہ میں قیام کیا۔ایک رات آپنماز پڑھ رہے تھے کنصیبین کے سات جن اس طرف سے گذرے اور کھڑے ہو کرآ ہے کا قرآن سنا اور ھلے گئے آپ کوان کی آمد کا بالکل عم نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ بیآ یت نازل ہوئی۔ وَإِذْ صَدَوْفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ إِوراس وقت كو ياد سيج كه جب بم نے يَسُتَمِعُونَ الْقُرُانَ جِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْ آ ﴿ جِناتِ كَي أَيِكِ جَمَاعَتِ كُو آپِ كَي طرف آنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ ﴾ يجيجا تاكه آپ كا قرآن سيس پس جب وه مُنْذِرِيْنَ قَالُوا لِقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِنْبًا ﴿ عَاضَرِ مُوكَ تُو آيس مِن كَمْ لَكُ كُه أنْ زِلَ مِنْ بَعُدِ مُوْسِنِي مُصَدِقاً إَفَامُونَ رَبُولِينِ السَ كَلام كُوسِنُو لِيل جب

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِي إلى الْحَقِّ أَقْرَآن بِرُها جادِكا لِعِن آب كَي نمازختم موكل وَالِي طَرِيْقِ مُسْتَقِيْم يَقَوُمَنَا لَ الويداوك الى قوم كى طرف والس موت أَجِيْبُواْ دَاعِيَ اللّهِ وَالْمِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَأَمَا كَهَانِ كُواْ كَاهِ كُرِي - جَاكُر مِهِ بيان كياكه لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ وَيُحِرُكُمْ مِنْ أَنِهِم عَجِيبِ كَتَابِ سَكَرآ يَعْ مِن جومويٰ عليه عَذَابِ أَلِيْمِ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِي إلى السلام ك بعدنازل موتى جو پہلى كتابوس كى اللَّهِ فَلَيْسَى بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ فَي تقديق كرتى ہے اور حق راہ راست كى وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهَ أَوْلَيْآءُ أُولَئِكَ فَرَمِهُمَالَى كُرِقَ إِلَهُ کے داعی کی دعوت قبول کرواوراس برایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کومعاف کرے گااور جوالقہ کے داعی کی دعوت کو قبول نەكرىنى وەروپئەز مىن مىل چھوٹ كركېيى نکل نہیں سکتا اور نہاسکا کوئی حامی ہوگا ایسے اوگ مریح گراہی میں ہیں۔

فِي ضَلْلِ مُعِينِ لِ (البدلية والنهلية ص ١١٤ع)

جب مكه كے قریب بہنچ تو زید بن حارثہ نے عرض كیا كه مكه ميں كس طرح داخل ہوں کے۔ مکہ بی والوں نے تو آپ کو نکالا ہے۔ آپ نے فر مایا سے از پدائند تع کی اس مصیبت ہے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا اور اللہ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے اور یقیناً وہ اینے نبی کوسب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ نے غار حرا پر بہنچ کر احسٰ بن شریق کے باس بیام بھیجا کہ کیا میں آپ کی بناہ میں مکہ آسکتا ہوں؟ اخنس نے کہا میں قریش کا حلیف ہوں اس لئے میں یناہ ہیں دے سکتا۔ بعدازاں نے بہی پیام سہیل بن عمروکے یاس بھیجاسہیل نے کہا کہ بنوعامر بنوکعب کے مقابلہ میں یٹاہ نہیں دے سکتے۔

إسورة احقاف. آية ٢٩ ٢٣٣ ع إصل الفاظ بير إلى إلى إلى الله جاعل لمانوي فرحاو محرجا وال الله ناصر دینه ومظهر نبیه طبقات این معدج اجل:۱۲۳۳

بعدازاں آپ نے مطعم بن عدی کے پاس یہ بیام بھیجا کے کیا میں آپ کی بناہ میں مکہ آسکتا ہوں؟ مطعم نے آپ کی فرمائش قبول کی اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کرحرم کے دروازے پر کھڑے رہیں۔ میں نے محمد کو پناہ دی ہے اور خود بھی اونٹ برسوار ہوکر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اے گروہ قریش! میں نے محمر (ﷺ) کو پناہ دی ہے کوئی ان ہے تعرض نہ کرے۔

آپ بلتی این اور طواف کرے ایک اور حجر اسود کو بوسد دیا اور طواف کر کے ایک دو گاز ادا فر مایا اور مکان داپس تشریف لے گئے ۔مطعم اور اس کے جیئے آپ کوحلقہ میں لیے ہوئے تھے ا

مطعم کے اس احسان کی بنا پر، بدر کے دن اسیران بدر کی بابت آپ نے بیارشاد فرمایا\_

لو كان المطعم بن عدى حياته الكرآج مطعم بن عدى زنده بوتا اور پر مجھ كلَّميني في هؤلاء النتني فيان كندول كيار عيل بحه كلام كرتا لتسر كتهم له (عيون الارش ١٣٦ أنويس اس كى رعايت سے ان سب كويك الخت حيموژ ديتا\_

(12)

إسلام طفيل بن عمر دَوُسي رضي التُدنعا لي عنه

ای عرصه میں طفیل عمرووی مکه آئے۔ رسول الله بین کاتا مصروف تبلیغ مصطفیل شریف النسب ہونے کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے زیرک اور فہیم اور مہمان نواز تھے۔ قریش ہے حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے۔

جب والیس مکرآئے تو قریش کے پچھآ دمی آب کے باس آئے اور بیکہا کہ ہم میں ایک تخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے اس کا کلام مثل سحراور جا دو کے ہے کہ باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی اور میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالٹا ہے۔ آپ

إطبقات ابن معدج امل ١٣٣ مزادا فعادج ٢ مس ١٥٥

اس سے بیجے رہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت ہیں مبتلانہ ہوجائے۔ جہاں تک ممکن ہوآ پ اس کی کوئی بات نہ نیں۔ قریش نے انکواس قدر ڈرایا کہ انھوں نے اپنے کا نول میں کپڑے ٹھونس لیے کہ اتفاقی طور براس شخص کا کلام کان میں نه پڑجائے۔ یہاں تک کہلوگ مجھ کو ذوالقطختین کہنے لگے۔اتفا قاایک روزمسجد حرام کی طرف گیا۔ دیکھا کیا ہوں کہآ ہے کھڑے ہوئے بیت اللہ کے سامنے نمازیڑھ رہے ہیں۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ میں اگر چہ بیہ جا ہتا تھا کہ آپ كأكلام سنول ممر خداوند ذوالجلال به حيابتا نقا كها بنا تجه كلام مجھ كوسنائے۔ چنانچہ بلااختيار به کلام میں نے سُن یایا۔ نہایت احجمااور بھلامعلوم ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں به کها که میں تو مردعاقل اور برداشاعر ہوں مجھ پرکسی کلام کاحسن اور فیح مخفی نہیں روسکتا۔ میں بیکلام ضرورسنوں گااگر عمدہ اور ستحسن ہے تو قبول کروں گاادرا گرفتیج اور نازیبا ہے تو جھوڑ دول گا۔ چنانچہ جب آپ بھی تھا ہم سے دالیں ہوئے تو میں آپ کے چھے ہولیا۔ جب آب دولت كده يريني تو آب بتقطيمًا عرض كيا كرآب كي قوم في مجهة باكا كلام سننے ہے اس قدر ڈرایا کہ کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے تا کہ آ یہ کا کلام نہ سُن سکوں۔ مگر خدا کی مشیت نے انکار کیا کہ میں آپ یکھنے کا کلام نہ سنوں۔ آپ کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت بھلامعلوم ہوا۔ آپ اپنادین مجھ پر پیش کیجے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذ تمین کی تلاوت فرمائی۔خدا کی شم میں نے قرآن کریم سے بہتر بھی کوئی کلام سنا ہی نہیں اور اسلام ہے زیادہ معتدل!اورمتوسط کسی دین کوئبیں یا یااورای وفت مسلمان ہو گیا۔

ا بیاسلام کا ایک خاص طرؤ اخیاز ہے کہ اسکام جھم متعدل اور متوسط ہے اور افراط و تغریط سے پاک ہے۔ ہر تھم میں توسط اور افتراط و تغریط سے پاک ہے۔ ہر تھم میں توسط اور افترال اور میا شدروی ہے۔ مثلاً اسلام نے شدہ ثمنوں سے اتق م کو واجب کیا اور شوفوکو وازم گراو تا بلکہ انتقام کی اجازت و کی اور و شمنوں کومٹ ف کرنے کی ترغیب و کی اور عفو کا وربیج گاری کے زیاد و قریب بتلایا۔ اسلام نے عوام کے لیے اسراف اور بخل دونوں کومٹوع قرار دیا نہ مسرف اور فضول حریج بنیں اور نہ خیل بلکہ میں جین و جی اور جن مول کے قلب تو کل اور قن عت سے ایسے اس بر ہوں کہ و س کا وجود اور حدم ان کی تفروں جس برابر ہو چکا ہے ایسے حضرات کو اسلام نے اجازت و بی ہے کہ و واپنا پوران س خدا کی راہ جس فیے ات مریں۔ وسطی بھرا۔

اورآپ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اپنی توم کا سردار ہوں بیارادہ ہے کہ والسی کے بعد اپنی توم کو اسلام کی دعوت دول آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جھے کو کوئی نشنی عطافر مائے کہ جواس بارے میں میری معین اور مدددگار ہو۔ آپ نے وُعافر مائی۔

اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔

اللُّهم اجعل له اية

چنانچہ جب میں اپنیستی کے قریب پہنچاتو میری آنکھوں کے مابین چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہوگیا میں نے القدسے دعا کی اے اللہ اس نور کو بجائے چہرہ کے کسی اور جگہ منتقل فرما۔ میری قوم کئے لوگ کہیں اس کو مشلیل نہ جھیں اور بید خیال نہ کریں کہ آبائی فرمب چھوڑنے کی وجہ ہے اس کی صورت بدل گئے۔ وہ نور اسی وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہوگیا اور وہ کوڑا مثل ایک قند میں اور لائین کے بن گیا۔

جب صبح ہوئی تو اوّل اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور پھر ہیوی کو۔ دونوں نے کپڑے پاک کے اور شن کیا اور مشرف باسلام ہوئے اور ہیوی سے بیہ کہا کہ اگر جھے کو بیہ خدشہ ہوکہ بتوں کے چھوڑ نے سے کہیں بچوں کو کسی کا ضرر نہ پہنچے تو اس کا ذمہ دار ہوں۔
بعد از ان قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ مگر دوس بے اسلام قبول کرے میں تامل کیا۔ میں دوبارہ مکہ مکرمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! تامل کیا۔ میں دوبارہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ ان پر بدد عا سے بحثے آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نے دوس نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ ان پر بدد عا سے بحثے آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی۔

اے اللہ قبیلہ وس کو ہدایت وے اورمسلمان بنا کریہاں بھیج۔ اللُّهم الْهَدِد وَسَّاواتت بهم.

اور طفیل دَفِعَانْدَهُ تَغَالَیَّ ہے فرمایا جاؤنری ہے اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتاریا۔ کے بجری تک مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتاریا۔ کے بجری تک مستریا اس ۱۸ گھر انے اسلام لیک جو بیت بدل جانے کو مثلہ کہتے ہیں تا سے جافظ مسقلانی فرماتے ہیں کہ اس وقت قوم میں سوائے ابو بریرہ کے کوئی اسلام نہلایا۔ ۱۳۳۔ ۲۲۰۔ ۲۲۰

کے حلقہ بگوش بن گئے ان سب کو ہے ہیں اپنے ساتھ لے کریدینه منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہُوا۔

نتخ مکہ کے بعد میں نے آپ ﷺ اجازت دی طفیل روانہ ہوئے اور پہنچ کربُت کوجلایا جلاتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔

یا ذاال گفین کست من عبادی میلادی میلادی اکبر من میلادی الدی می الادی می الدی می میلادی می الدی میری پیدائش تیری پیدائش تیری پیدائش تیری پیدائش میری پیدائش میری پیدائش میری پیدائش میری پیدائش میری پیدائش میدائش م

اِنِّسَیْ حَشَوْتُ السنَّارَ فِیی فُوْادگا میں نے تیرے اندرخوب آگ مجری ہے نصف قبیلہ دوس تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ باقی ماندہ نصف بھی اس بُت کے جلانے ہے شرک اور بت پرتی سے تا ئب ہوکر حلقہ اسلام میں آگیا۔

ایک روایت میں ہے کہ طفیل جب اپنی توم میں پنچے تو اندھیری رات بھی اور پانی برس رہا تھا راستہ تھی اور پانی برس رہا تھا راستہ نظر ندآیا۔اس وقت اللہ تعالی نے بینور پیدا فرمایا۔لوگ دیکھیر بہت متبجب ہُوئے اور حضرت طفیل کو گھیر لیا اور کوڑے کو پکڑنے لگے۔وہ نورلوگوں کی انگلیوں سے چھتا تھا۔

جب اندهیری رات ہوتی توبیکوڑ ااس طرح روشن ہوجا تا۔ای وجہ سے حصرت طفیل ذی التُور (نوروالے) کے لقب ہے مشہور ہُوئے

#### فائده

اولیاء اللہ کی کرامتیں انبیاء اللہ علیہم الف الف صلوٰۃ اللہ کے معجزات کانمونہ ہوتی ہیں۔ اس ہیں۔ جس طرح علماء زبانبین علم وحکمت میں انبیاء ومرسلین کے دارث ہوتے ہیں۔ اس یالاستیابج:۳۳۱،۲ طرح علی حسب المدارج کرامات اورخوارق عادات میں بھی حضرات انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ صدیث میں ہے۔

🖣 علماءا نبیاء کے (علمی) دارث ہیں۔ العلماء ورثة الانبياء للبذا حصرت طفیل مَغِعَانْمُهُ مَعَالِقَ کی بیرکرامت حضرت موی علیه الصلوٰۃ والسلام کے معجزة بدبيضاركاايك مونه معلوم بهوتي بيدوالله اعلم

نیز سور ہ تحریم میں حق جل شانہ صحابہ کے حق میں ارشاد فریاتے ہیں

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امنُوا } قيامت كے دن الله تعالى مي كريم اور ان مَعَهُ ط نُورُهُم يَسْعني بَيْنَ أَيْدِيهم للم على اته ايمان لان والول كورُسوانبيس کرے گا۔ ان کا تور اُن کے سامنے اور وایے دوڑتا ہوگا۔

وبايمانهول

عجب نهبين كه حصرت طفيل رضى الله تعالى عنه كابية ورأس نور كانمونه بهوكه جو قيامت کے دن حضرات صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کی خاص طور رہ نمائی کرے گا۔ رسول الله ﷺ کے طفیل ہے طفیل کر بہ نور دنیا ہی میں دکھلا دیا گیا۔ والتدسيحان وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

# اسراءومعراج

طائف تے سے والیس کے بعد حق جل وعلانے نبی کریم بین اللہ کومسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مجداقصی ہے مبع سمونت تک ای جسم اور روح کے ساتھ بحات بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی جس کو' اسراج ومعراج'' کے نام موسوم کیا جاتا ہے جس کا مع جا فظائن قیم زاوالمعاومیں سفر طا ہف کا واقعہ بہان کرے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آب کومعراج ہوئی جس ہے معلوم ہوا کہ ہ فظاہن قیم کنز دیک اسرا ءاورمعراج کا واقعہ طائف ہے واپس آ نے ك بعد پيش آيا يس كا عاصل بيهوا كه عراج النوي يس مونى ١٦٠

غصل بیان انشاءاللّٰہ تعالٰی معجزات کے بیان میں آئے گا) علاء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ سسال آپ کومعراج ہوئی؟علاء کے اس بارے میں دی قول ہیں۔

(۱) ہجرت سے حیر ماہ بل معراح ہو گی۔

(۲) بجرت ہے آگھ مہینہ پیشتر

(۳) ہجرت سے گیارہ مہینہ پیشتر

(۴) ہجرت ہےا یک سال پیشتر

(۵) ہجرت ہے ایک سال اور دوماہ پیشتر

(۲) ہجرت ہےا یک سال اور تین ماہ پیشتر

(4) بجرت ہے ایک سال اور یانج ماہ پیشتر

(۸) ہجرت سے ایک سال اور جھے ماہ ہیشتر

(۹) ہجرت ہے تین سال پیشتر

(۱۰) ہجرت ہے یا کچ سال پیشتر

بيتمام اقوال تفصيل كے ساتھ فتح الباري ميں باب المعراج ميں مذكور ہيں۔ راجح قول رہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعداور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی جیسا كەاۆل كے آئھ سال اس يرمنفق بين كەحفىرت خدىجيدى وفات كے بعدمعراج ہوئى، غرض ہدکہ کثرت ای جانب ہے۔ نیز بدا مرروایات سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ یا مج نمازین فرض ہونے سے پہلے ہی وفات یا گئیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت خدیج شعب ابی طالب میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعدان کا انتقال ہوا اور یہ پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ آپ اور آپ کے رفقا ، شعب انی طالب ہے وانبوی میں باہر نکلے۔لہٰذاان تمام مقد مات سے نتیجہ یہی نکلا کہ معراج • انبوی کے بعد اانبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینہ میں ہوئی۔ رہا بیامر کہ س مبینہ میں ہوئی اس اختلاف ہے۔رئے الاوّل مارئے الآخر مارجب مارمضان ماشوال میں ہوئی مانچ قول ہیں۔مشہور سے ہے کہ جب کی ستائیسویں شب میں ہوئی۔ بذاماظہر لی بعد مرابعہ شرح الواہب ص ٤٠٠٠ ج اوالله سجانه وتعالى اعلم \_

ا نبوی گذرگیا۔ابتلاءادرآ ز مائش کی سب منزلیں طے ہوچکیں۔ ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع الیمی یاقی ندرہی کہ جو خداوند ذووالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی۔ ہواور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اوررفعت اورسوائے معراج اورتر قی کے کیا ہوسکتا ہے؟

چنانچہ جب شعب ابی طالب اور سفر طائف ہے ذلت انتہاء کو پہنچے گیا تو خداوند ذوالجلال نے اسرار ءمعراج کی عزت سے سرفراز فر مایا اور آپ کواس قدر اونیجا کیا کہ افضل الملائكة المقربين ليعنى جبريل بيحصاور ينجيره كئے اورايسے مقام تك سير كرائى كه جو کا سنات کامنعتیٰ ہے بعنی عرش عظیم تک جس کے بعداب اور کوئی مقام تہیں۔

ای وجہ ہے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ تمام کا نئات عرش پرختم ہو جاتی ہیں۔ کتاب وسنت ہے عرش کے بعد مسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اس طرح نبوت ورسالت کے تمام کمالات آپ برختم ى سون . بين ـ فانهم ذلك واستم ـ تفصيل واقعه معراج

قال الله عزوجل سُبُحٰنَ الَّذِيُّ ٱسْرِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرِامِ اللَّي الْمَسْجِد الْاقْصَى الَّذِي بِرْكُنَا حَوْلَة مِنْ ايتِّنَا ط إِنَّهُ هُو السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُه ترجمہ: پاک ہےوہ ذات جس نے اپنی خاص بندہ مینی محمد یقی فیٹی کورات کے ایک قلیل ھتہ میں مجدحرام سے مجداتفی تک لے گیا جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ ل اشارة الى ما خرجه الطهر الى مند ضعيف عن ابن عباس الع كالفائفة الله قال رسول الغنه عليه وسلم الا اخبركم بالضل الملا تكة جرائيل كذاني روح المعاني صامهن

کوآسانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص خاص نشانیاں آپ کودکھلائیں۔ جن کا پچھ ذکر سورہ بنجم ایسی سی فرمایا ہے کہ آپ سدرہ المنتئی کے تشریف لے گئے اور وہاں جنت وجہنم ودیگر عجائی مقدرت کا مشاہدہ فرمایا تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والاحق تعالیٰ ہے وہی جس کو جاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر وہندہ اللہ کی جمیر سے وی جس کو جاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر وہندہ اللہ کی جمیر سے وی جس کو جاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر وہندہ اللہ کی جمیر سے وی جس کو جاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر وہندہ اللہ کی جمیر سے وی جس کو جاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر اور نشانات کے اساع سے سنتا ہے۔

اصطلاح علاء میں مجد حرام ہے مجد اقطنی تک کی سیر کواسراء کہتے ہیں اور مجد اقطنی ہے سدہ المصبی تک کی سیر کومعراج کہتے ہیں اور بسااوقات اوّل ہے آخرتک کی پوری سیر کواسراء اور معراج کے لفظ ہے تعیر کرتے ہیں۔ معراج کومعراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ معراق کے بعد بعد حضور کے لیے معراج کے معنی سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعہ حضور آسان پر چڑھے جیسا کہ ابوسعید خدد کی جنت ہے ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعہ حضور آسان پر چڑھے جیسا کہ ابوسعید خدد کی محد ہیں تو بیدواقعہ اس مقران کرتم ہیں تو بیدواقعہ اس مقران کرتم ہیں تو بیدواقعہ اس قدر اجمالاً فذکور ہے البتدا حادیث میں اس میڑھی کا ذکر آبا ہے جن کا خلاصہ بیہ۔

ایک شب نی کریم یختی محفرت ام بانی کے مکان میں بستر استراحت پر برآرام فرمارے نے نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا کیک جہت پھٹی اور جہت سے جبر مل امین اتر سے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے آپ کو جگایا اور مجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جاکر آپ خطیم میں لیٹ گئے اور لٹاکر آپ کے سینۂ مبارک کوچاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زم زم کے بانی سے دھویا اور ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت کو آپ بیت کے اور لٹاکر آپ کے سینۂ مبارک کوچاک کیا اور قلیک کو دیا اور دونوں شانوں کے درمیان اور حکمت کو آپ بیت کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کرویا اور دونوں شانوں کے درمیان مجر نبوت لگائی گئی (جوحضور بیت کے فاتم الحبین میں اور خلام کی علامت ہے ) بعداز ال براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور کا کہا تال تا کی درمیان میں ایت زند الکی ہو جند الماری ، افیفشی السّلارة میں ایک مارت کی میں ایت زند الکی بندہ میں ایت زند الکی میں ایت کو الکی میں ایت کی میں ایت کو الکی میں ایت کو الکی میں ایت کو الکی میں ایت کو الزاں الکی میں ایت کی ایک کی کی میں ایت کو الکی میں ایت کو الکی کو الکی میں ایت کو الکی کی کو الکی کو الکی کی کو الکی کو

ተላተ

نام ہے جو نچر سے کچھ جھوٹا اور جمار سے کچھ بڑا سفیدرنگ برق رفتارتھا۔ جس کا ایک قدم منتہائے بھر پر پڑتھا تھا جب اس پر سوائے ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبر میل امین نے کہا اے براق بیک سٹوفی ہے تیری پشت پر آج تک حضور ﷺ سے زیادہ کوئی اللہ کا مگر م اور مجتر م بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہوگیا اور حضور کو لے کر دوانہ ہوئے۔ ہوا۔ جبر میل ومیکا ئیل آپ کے ہمر کاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور روانہ ہوئے۔ اور بعض روایات سے یہ معلو ہوتا ہے کہ جبر میل امین نے حضور پُر نور کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم کے لیے رویف بے لیعنی آپ کے جیجے براق پر سوار ہوئے (دیکھو اور خود نبی کریم کے لیے رویف بے لیعنی آپ کے جیجے براق پر سوار ہوئے (دیکھو زرقانی۔ وخصائص کبرئی۔ باب المعراج۔

هد او بن اوس رفع فانتفاقه ألف سے مروی ہے كدر سول مقبول بلات في الى فار مايا كدر استد میں الیمی زمین پر گذر ہُوا کہ جس میں تھجور کے درخت بکثرت تھے جبریل امین نے کہا یہاں از کرنمازنفل پڑھ لیجے۔ میں نے از کرنماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا آپ کومعلوم بھی ہے کہ آپ نے جس جگہ نماز پڑھی۔ میں نے کہا مجھ کومعلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا آپ نے بیرب یعنی مدیند طیب میں نماز پڑھی جہاں آپ بالقطاقی بجرت کریں گے۔بعدازاں روانہ ہوااورایک اور زمین پر پہنچے جبریل امین نے کہا یہاں بھی اتر كرنماز يرجيح ميں نے اتر كرنماز يرهى۔ جبريل امين نے كداآپ نے دادى سيناميں تتجرهٔ موی کے قریب نماز بڑھی جہاں حضرت حق جل شانہ نے موسی علیہ السلام ہے کلام فرمایا تھا پھرایک اورزمین پر گذر ہوا جبریل نے کہااتر کرنماز پڑھئے۔ میں نے اتر کرنماز پڑھی جبریل امین نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ( جوشعیب علیہ السلام کاممکن تھا) وہاں سے روانہ ہوئے اورایک اور زمین پر ہنچے جبر مل امین نے کہا اتر کرنماز پڑھئے میں نے از کرنماز پڑھی، جبریل امین نے کہا بیمقام اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیدالسلام کی ولا دت بوئي اخرجه ابن الي حاتم والبيبقي وسحجه والبز اروالطمر اني عن شداد بن اوس او امسا لِ النصائص الكبري ج: إم : ١٥٨ فتح الباري ج: إم ١٥٣ قصة الصلاة بطور سيناء حيث كلم الله موسلى عليه السلام فقداخرجها النسائى عن انس بن مالك تَعْمَانُنْهُ مَعَالِكُ كما في خصائص كبرى ص ١٥٣ ج ١.

نیزیدتمام تفصیل زرقانی شرح مواجب کے ۳۹ ج۲ پر مذکور ہے۔

عجائب سفراور عالم مثال كى بے مثال أمثال

(۱) آپ براق پرسوار جارے تھے کہ راستے ہیں ایک بڑھیا پر گذر ہوا۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا آگے چل کر ایک طرف النفات نہ سیجیے آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا اس نے بھی آل حضرت کوآواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا آگے جل کے چلئے ۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت برگذر ہُوا۔ جنہوں نے آپ کو بایں الفاظ سلام کیا۔

(۲) سیح مسلم میں انس تفکا گذافته میں کورے ہوئے نماز پر دورہ ہیں کا معراج معراج معراج معراج اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسط علیہ السلام اور د قبال اور خازی نازیعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام ما لک النسائص الکبری جا اسلام اور د قبال اور خازی نازیعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام ما لک النسائص الکبری جا اسلام اور د قبال اور خازی نازیعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام ما لک

(٣) نیز راسته میں آپ کا ایک ایک توم پر گذرا ہوا جن کے ناخن تا ہے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے جھیلتے تھے۔ آل حضرت نے جریل المین سے دریافت کیا تو میفر مایا کہ بیلوگ وہ جی کہ جو آ دمیوں کا گوشت کھاتے جیں بینی ان کی فیبت کرتے جیں اوران کی آبرو پر حرف گیری کرتے جیں۔ اخر جہا حمد وابوداؤد کن انس بی فیبت کرتے جیں۔ اخر جہا حمد وابوداؤد کن انس بی فیبت کر کے ایک شخص کود یکھا کہ نہر میں تیرر ہا ہے اور پھر کولفمہ بنا بنا کر رکھا رہا ہے۔ آپ نے جریل سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ بیسود خوار ہے۔ اخر جہ ابن مردو بیٹن سمرة بن جند ہے فریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ بیسود خوار ہے۔ اخر جہ ابن

(۵) نیز آپ کا ایک ایک توم پر گذرا ہوا کہ جوایک ہی دن بیل تھی کر دیں ہی ہوجاتی ہے۔
ادرایک ہی دن میں کا بھی لیتے ہیں ادر کا شخے کے بعد بھیتی پھرویی ہی ہوجاتی ہے۔

نیسے پہلے تھی۔ آپ نے جریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جبریل امین
نے کہا کہ یہ لوگ اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیک سات سوئی کے ہی زیادہ ہوجاتی ہے اور یہ لوگ جو پھی خرج کرتے ہیں اللہ تعالی ان کا فعم البدل عطافر ما تا ہے پھر آپ کا ایک اور قوم پر گذر ہوا۔ جن کے پھروں سے کیلے جارہ ہیں کھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل نے کہا کہ سید خرض نماز کی جا گئے کہا کہ سید بھر ایک ہو گئے ہوا ہے ہیں ہوجاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ ای طرح سلمہ جاری ہے کہا کہ سید خرض نماز کے بعد پھر دیسے ہی ہوجاتے ہیں جیسے کہا کہ سید خرض نماز کے اور پیچھے کہا گئے دانے اور پیکھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل نے کہا کہ سید خرائی کا می طرح جے ہیں۔ ضریع اور تو م یعنی کا نوں اور جبنم کے پھر کھا رہ جیں۔ آپ نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل نے کہا یہ کا نوں اور جبنم کے پھر کھا در ہوا کہ جن کی آپ کا ایک ایک قوم پر گذر ہوا کہ جن کہ ہیں۔ جبریل نے کہا یہ کا نوں اور جبنم کے پھر کھا در کو قرنہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایک قوم پر گذر ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ جوابی مالوں کی زکو قرنہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایک قوم پر گذر ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ جوابی مالوں کی زکو قرنہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایک قوم پر گذر ہوا کہ

جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک بانڈی میں کیا اور سرا ہوا گوشت رکھا ہے کہ لوگ سرا ہوا گوشت کھارہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا بیکون لوگ ہیں جبریل نے کہا کہ بیآ پ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے یاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور اور مینے تک ای کے باس رہتا ہے یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جوحلال اور طیب شوہر کوچھوڑ کرکسی ذاتی اور بدکار کے ساتھ رات گذارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی لکڑی پر گذر ہوا کہ جوسرراہ واقع ہے جو کپڑ ااورشی بھی اس کے باس سے گذرتا ہے اس کی مچاڑ ڈالتی ہے اور جاک کردیتی ہے۔آپ نے جریل سے دریافت کیا جریل نے نے کہا کہ بیآ ہے کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جوراستہ پر جھیہ کر بیٹھ جاتے ہیں اورراہ ہے گذرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں پھرآ پ کا ایک قوم پر گذر ہُوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری کٹھہ جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طافت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لالا کراس میں اور زیادہ کرتار ہتا ہے۔ آپ نے بوچھا کہ یہ کیا ہے جبریل نے کہا بیآپ کی امت کا وہ مخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا یارگراں ہے کہ جس کا وہ ادا نہیں کرسکتااور باایں ہمہاور بوجھا ہے اُوپر لادتا جاتا ہے پھرآپ کا ایک قوم پر گذراہُو ا کہ جن کی زبانیں اور بولیں لوہے کی تینجوں سے کائی جارہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح سیجے وسالم ہوجاتی ہیں۔ای طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ نے یو جھا یہ کیا ہے جبریل امین نے کہا کہ رہا ہے کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں (جو یقولون مالا یفعلون کا مصداق ہیں) تعنی دوہروں کونفیحت کرتے ہیں اورخود عمل نہیں کرتے (اخرجہ ابن جرمر والمز ار ابو یعلی والبیہ عی عن ابی ہرمرو او وحدیث قرض الشفابمقاريض الحديد (اخرجه ابن مردويين انس رَفِحَافِللهُ مَعَاليَّةٌ كِيم آپ كا ليے مقام يرگذر ہُوا جہاں نہایت ٹھنڈی اورخوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل نے کہایہ جنت کی خوشبو ہے ازاں ایسے مقام پر گذرا ہوا جہاں سے بد بومحسوں ہوئی جبریل نے کہا یہ جہنم کی بد بو ہے تا ع الخصائص الكبرى جام ٢١٥١، زرقاني ج: ٢٠ص ٢١ مع الخصائص الكبرى ج اج ٢٠

تنبیبد. بظاہر یہ تمام واقعات عروج ساء سے پہلے کے ہیں اس کیے کدروایات ہیں ان واقعات کا ذکر براق پرسوار ہونے کے بعد متصلا اور مسجد اقصٰی ہیں جہنچنے سے پہلے آیا ہے اس کے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج ساء سے پہلے کے ہیں۔والقد اعلم۔

نزول! اقدس دَربَيت المقدّس

الغرض اس شان سے حضور ﷺ پر نور بیت المقدی پہنچ اور براق سے اتر سے مسلم میں حضرت انس تَفِحَانَهُ مَالِی سے مروی ہے کہ حضور نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے ہے اور برار کی روایات میں ہے کہ جبر بل امین نے ایک پھر میں انگی سے سوراخ کر کے ای براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں۔ ممکن ہے کہ مرورز ماند کی وجہ سے دوسوراخ بند ہوگیا ہواس لیے جبر بل امین نے اس کوانگی سے کو کر وارز ماند کی وجہ سے دوسوراخ بند ہوگیا ہواس لیے جبر بل امین نے اس کوانگی سے کھول دیا ہو۔

بعدازاں حضور مسجد اقطنی میں داخل ہوئے اور دور کعت (تحیة المسجد) ادا فرمائی (رواہ مسلم عن انس) زرقانی ص ۴۵ ج۲ ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول الله بیقی تعلیم فی الله بیقی تعلیم الله بیقی تعلیم میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے دور کعت نماز پڑھی (رواہ البقبی ) معلیم

اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کی تقریب میں حضرات میں انبیاء کرام میں ہم الصلاقہ والسلام پہلے ہی سے حضور پر نور کے انتظار میں موجود تھے۔ جن میں حضرت ابراہیم اور حضرة موی اور عیسی علیہم الصلاق والسلام بھی تھے (۵)

کچھ دیر بندگذری کہ بہت سے حضرات مجداقصیٰ میں جمع ہو گئے بھرایک مؤذن نے اذان دی اور پھرا قامت کہی۔ہم صف باندھ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ای انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کرآ کے بڑھایا۔ میں نے سب کونماز یڑھائی جب میں نمازے فارغ ہوگیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کونماز پڑھائی۔ ہیں نے کہا مجھ کومعلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔اخرجہ ابن ابی حاتم عن انس إ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد برفرشتے بھی آسان سے نازل ہوئے اور حضور کے حضرات انبیاءاور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نمازی یوری ہوگئی تو ملائکہ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ بہتمہارے ہمراہ کون ہیں۔ جبریل امین نے کہا بیچمہ ﷺ من اخرجه ابن جرير والمز ارابو يعلى والبيبقي من طريق ابي العالية عن ابي العالية عن انی ہربریہ اور (۳)ایک روایت میں ہے کہ جبریل نے کہا یے محدرسول اللہ خاتم النبین ہیں۔ ملائکہ نے بوجیما کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا۔ جبر مل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہااللہ تعالیٰ ان کوزندہ سلامت رکھے بڑےا جھے بھائی اور بڑےا چھے خلیفہ میں یعنی ہمارے بھائی میں اور خدا کے خلیفہ ہیں (سم) بعدازاں حضور بھڑھیا نے ارواح انبیاء کرام ہے ملاقات فرمائی سب نے اللہ کی حمداورا ثناء کی۔

# تخميدا براجيمي عليهالضلاة والستكام

الحمدلِلْه اللذي اتخذني خليلا واعطاني ملكا عظيما وجعلني امة قانتايؤتم بي وانقذني مِن النار وجعلها عَلرَّ براداُوسلاما.

ترجمہ: حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کواپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطافر مایا اورا مام اور پیشیوا بنایا اور آگ کومیرے حق میں بردوسلام بنایا۔

ا حديث كا غاظ ال طرح بي في مارحى اتى بيت المقدل فنزل فرجا فرسالى السخرة ثم وخل فصلى مع موائلة -فلما قضيت المصلاة قالوايا جريل من بدامعك قال مجمد القطائية

#### تخميد موسوى عكيه الصلاة والستلام

الحمدالله الذي كلمنى تكليما وجعل هلاك ال فرعون و نجاة بنى اسرائيل على يدى وجعل من امتى قوما يهدون بالحق وبه يعدلون اسرائيل على يدى وجعل من امتى قوما يهدون بالحق وبه يعدلون ترجمه: حمد بهال واسط كلام قرما يا اورقوم قرعون كى بلاكت اورتبابى اور بنى اسرائيل كى رست گارى مير بهاتھ پر ظاہر قرما كى اور ميرى امت ميں ايى قوم بنائى كى جوموجب تن بدايت اورائساف كرتى ہيں۔

#### تخميدداؤدي عليهالضلاة والسلام

العدمد الله جعل لى ملكا عظيما وعلمنى الزبورول المحديد وسخولى
العبال يُسبحن والطيرواعطانى الحكمة وفصل الخطاب
ترجمہ: حمد ہے اس ذات پاک کے جسنے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی اور لوہ کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے سخر کیا کہ میرے ساتھ تنہیج
پڑھیں اور مجھ کو کھمت اور تقریرول پذیر مجھ کوعظا کی

### تخميد سليماني عليه الضلاة والسلام

الحمدالله الذى سخولى الرياح وسخولى الشياطين يعملون ماشنت من محاريب و تماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وعلمنى منطق الطير وأتانى من كل شيئ فضلا وسخولى جنودالشياطين والانس والطير وفضلنے على كثير من عباده المومين واتانى ملكا عظيما لاينبغى لاحدمن. بعدى وجعل ملكى ملكا طيباليس فيه حساب.

ترجمہ:حمد ہے اس ذات پاک کی جسنے ہوااور شیاطین اور جنات کومیرے منخر کیا میرے تھم پرچلیں اور پرندوں کی بونی مجھ کو سکھائی اور جن اورانس چرنداور پرند کالشکرمیرے لیے مسخر کیااورالیی سلطنت عطا کی میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔

#### تخمير عيسوى عليدالصّلاة والسّلام

الحمد الله الذي جعلني كلمة وجعل مثلي مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوارة والا نجيل وجعلني اخلق من الطين كهنية الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وجعلني ايرئ الاكمه والايرص واحي الموتي باذن الله ورفعني وظهرى و اعاذني وامي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل.

ترجمہ: حمد بہاں ذات پاک کی جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حصرت آدم کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مُر دول کے زندہ کرے اور کوڑھی اور مادر زاد اندھے کے اچھا کرے کامبجزہ مجھ کودیا اور تو ریت اور انجیل کاعلم دیا اور مجھ کواور میری مال کو شیطان کے اثرے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسان پراٹھایا اور کا فروں کی صحبت سے پاک کیا۔

## تحميد محمدى صلى التدعليه وسلم

الحمدلله الذي ارسلني رحمة للعالمين وكافته للناس بشير او نذيرا وانزل على الفرقان فيه بيان لكل شئ وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى هم الاولين والاخرين وشوح لى صدرى ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحاو خاتما.

ترجمہ حمد ہےاں ذات پاک کی جس نے جھے کورحمۃ للعالمین بنا کر بھیجااور تمام عالم کے لیے بشیرونذ سربنایااور جھے پرقر آن کریم اتاراجس میں تمام امور دینیہ کاصراحۃ یااشارہ بیان کیا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اوّ لین اور آخرین بنایا بعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اوّ بنایا اور میر ہے۔ بینہ کو کھولا اور میر ہے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتے اور خاتم بنایا بعنی وجود تطفی اور روحانی میں سب سے اوّل اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا۔

آل حفرت بتو علی السلام کے السلام کے السلام محرصلی اللہ علیہ وہ کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہوکر یہ فرمایا۔ افسلکم محرصلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمر یہ ہوگئی تم سب سے بڑھ گئے (۱) جب آپ افارغ ہوکر محبد سے باہر تشریف لائے تو تین پیالے آپ کے سامنے پیشکیے گئے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک دودھ کا اور ایک بین نے کہ آپ نے کہ وہ وہ کا اور ایک وردھ کا اور ایک شراب کا آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی دین فطرت کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہوجاتی ۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا بیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہے بھی کچھ پیاغرض یہ کہتمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چار بیالے پیش کیے گئے تفصیل کے لیے زرقانی کی مراجعت کی جائے ہے۔

قىال ابىن اسىحىاق واخبرنى من الابناسحاق كہتے ہیں كەمعتراورمىتندراويوں باب الحفظة

كذانى شرح امواصب للرزقاني ص٥٥ ج٦٠ للهينجي جس كوباب الحفظ كهتير بيل

لایتھے عن ابی سعید قال فی نے جھ کوخروں کہ ابوسعید خدری ہے تھے سسمعت رسول الله صلى الله ﴿ كُم مِن فِي خُود رسول الله التَّاتَاتُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عليه وسلم يقول لمافرغت أفرات ساب كهجب من بيت المقدى سماكان في بيت المقدس اتى أكامور سے قارع مواتو ايك سيرهي لائي بالمعراج ولم ارشیاء قط احسن 🖁 گئی کہ اس ہے بہتر میں نے کوئی سیرحی منه وهوالذي يمد اليه ميتكم إنبين يكي يدوه سرح كالحي كرجس رسي نبي عليه اذاحضر فياصعدني فيه أقرم كي ارواح آسان كي طرف چڙهتي بي صاحبی حتیٰ انتھی ہی الی الی اور دیکھا ہے۔میرے رقق طریق جریل باب سن ابواب السماء يقال له المن في محصوا سرحى پر چرهايا يهال الديث كذونى البداية والمعاية من ااج اللحافظ ابن كثيروا تك كه مين آسان كے ايك وروازے مر

حافظ ابن لے کثیر فرماتے ہیں کہ حضور برنور بیت المقدس کے مشاغل ہے فارغ ہونے کے بعدای سٹرھی کے ذریعہ آسان پرتشریف لے گئے اور براق بدستور مسجد اقضی ے دروازے پر بندھار ہاحضورآ سان ہے بیت المقدس میں آ کراتر ہےاور پھرای براق برسوار ہوکر مکر مکہ واپس تشریف لائے۔البدایة والنہایة ص ۱۱ ج ۱۳ تا ۱۱ وریہ بھی ممکن ہے کہ حضور براق برسوار ہوکرموی میڑھی برے آسان برتشریف لے گئے ہول جیسا کہ بعض علايل كاقول ہےاس صورت میں تمام روایتیں متفق ہوجاتی ہیں اور نیز بیصورت حضور کی مزید تکریم وتشریف کاموجب بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

ا. وعمارية بكذار والمقصو وانه وتفافقة الما قرع من امريت المقدس نصب إيه المعران وبوامسكم فصعد فيهالي السماء الم يكن الصعو وعلى البراق كمانيتو بهمه بعض الناس بل كان اسراق مر بوجاحل وب مسجد بهيت المقدس ليرجع منيه. لي مكة ١٢ ورقسير ابن كثيرسورة سمراءص ٢٨ ج١ ثم نزل الي البيت لمقدرًن ثانيا ديم ( أي انبياء ) معدوصي مهم ثم اندرك امبراق دكر راجعه الي ٣ قار النعما في مالما تَعْمَن الله مَعَانيَّة رقى المعرانَ فوق ظهرا سِراق يظاهرالحديث مكة بدوانقداهم االتحي كلاميه زرقاني سهس جه

سيرملكوت اورآ سانول مين انبياء كرام يه ملاقات

اس طرح آپ آسان اوّل پر منجے جبریل امین نے دروازہ کھلوایا۔ آسان دنیا کے وربان نے دریافت کیا کے تمبارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد رسول القد بلق البید میں فرشتے نے دریافت کیا کہ بیاان کے بلانے کا پیام بھیجا گیا ہے جبریل نے کہا ہاں فرشتوں نے بیشکر مرحبا کہا اور در داز ہ کھول دیا۔ آپ آسان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آ دمی کود یکھا۔ جبر مل نے کہا کہ بیآ پ کے باپ آ دم علیہ السلام ہیں ان کو سلام شجيخ آپ ئے سلام كيار حضرت آوم نے سلام كاجواب ديااوركہا وسر حب ابسالابين البصبالح والنبي الصالح مرحما بوفرزندصا كحاورنبي صالح كواورة ب كياء خیر کی اور اس وقت آیپ نے دیکھا کہ پچھصورتیں<صرت آوم کی دائمیں جانب ہیں اور پچھ صورتیں یا کمیں جانب ہیں۔ جب دا کمیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور منتے ہیں اور جب یو نمیں جانب و تجھتے ہیں تو روتے ہیں۔حضرت جبریل نے ہتلایا كەدائىس جانب ان كى نىك اولا د كى صورتىس بىن بيانسى بىي يەن اورابل جنت بىن اور ان کود کھے کرخوش ہوتے ہیں اور باللیں جانب اورا دید کی صورتمیں ہیں۔ بیاصحاب شمل اور اہل نار ہیں ان کود کچھ کرروت ہیں بہتمام ضمون صحیحین ( بخاری ومسلم ) کی روایتوں میں ہے اور مسند برزار میں ابو ہر رہے کی حدیث میں ہے کہ حضرت موم کی دائیں جانب ایک درواز ہے جس میں سے نہایت عمدہ اورخوشہوآتی ہے اور ایک درواز ہ ہو کیں جانب ہے جس سے نبایت بخت بد ہو تی ہے۔ جب دائمیں جانب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں اور جب با کمیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ ( زرق فی س٠٢ ج٢)

پھر دوسرے آتان پرتشریف لے گئے اور ای طرح جبریل نے دروازہ کھلوایا جو وہاں کا در بان تھاس نے دروازہ کھلوایا جو وہاں کا در بان تھاس نے دریافت کیا کہ تبہدرے ساتھ کون جیس جبریل نے کہا محدیلی نہیں میں اس فرشتہ نے کہا کہ دیا ہو جسانعہ میں اس فرشتہ نے کہا کہ دریا ہو گئے جیس ۔ جبریل نے کہا۔ بال فرشتہ نے کہا در حسانعہ اللہ محی جاء مرحیا ہو کیا انہیں آن آئے۔ یہاں آپ نے حضرت بھی اور حضرت بھی اور حضرت سے معلی اور حضرت بھی اور حضرت سے مرحیا ہو کیا اور حضرت بھی کی اور حضرت بھی کی اور حضرت بھی کی اور حضرت بھی کی اور حضرت بھی کے اور حضرت بھی کی دور کی کی دور کی دو

علیہاالسلام کو دیکھا جبریل امین نے کہا کہ میچئی اورعیسی علیہاالسلام ہیں ان کوسلام سیجئے آب نے سلام کیا۔ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مسرحب ابالاخ الصالح وبالنبي الصالح كبالعني مرحبابه وبرادرصالح كواورني صالح كو بعدازي آب تنيسرے آسان ميں تشريف لے گئے اور جبريل امين نے اس طرح ورواز و كھلوايا۔ وہاں حضرت پوسف علیہ السلام ہے ملاقات ہوئی اورای طرح سلام وکلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ پوسف علیہالسلام کو<sup>حس</sup>ن و جمال کا ایک بہت بڑاحصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چو تھے آ سان پرتشریف لے گئے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ہے ملاقات ہوئی۔ پھر یا نیجویں آسان پرتشریف لے گئے وہاں حصرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر حصے آسان برتشریف لے گئے وہاں حضرت موی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر ساتویں آسان پرتشریف لے گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بدد یکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے پشت لگائے بیٹے ہیں۔ بیت معمور قبلة ملائک ہے جوٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلہ میں ہے بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانهستر ہزارفر شیتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھران کی نوبت نہیں آتی جریل نے کہا بيآب كے باب بيں۔ان كوسلام يجئ آب في سلام كيا حضرت ابراہيم في جواب ويا اورمرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كهار

#### سدرة المنتهل

بعدازاں آپ کوسدرۃ النتہیٰ کی طرف بلند کیا گیا جوساتویں آسان پرایک بیری کا درخت ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ النتہیٰ پر جا کرمنٹی ہوجاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جا اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ پر آ کرتھہر جاتی ہے پھر بنجاتی جاتی ہے بھر بنجاترتی ہے اور ملاءاتی میں کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے ا

1A: (18) \_ 3130.1A

ای مقام پر حضور نے جبریل امین کو اصلی صورت میں ویکھا اور حق جل شانهٔ کی عجیب وغریب انوار و تجلیات کا مشامرہ کیا اور بے شار فرشتے اور سونے کے پٹنگے اور پروانے و تجھے جوسدرۃ المنتئی کو گھیرے ہوئے تتے۔

مشامرة بتنت وجهنم

جنت کیونکہ سدرۃ اُئنتھی کے قریب ہے جیسا کہ قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے۔
عندسلڈ وَ الْمُنتھی عِندھا جَنَّہ الْماوی اس لیے ابوسعید فدری کی حدیث میں ہے
کہ حضور بیت معمور میں نماز بڑھنے کے بعد سدرۃ اُئنتہی کی طرف بلند کیے گئے اور سدرۃ
اُئنتہیٰ کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے اور جنت کی سیر کے بعد آ ہے پرچہنم پیش کی گئی ۔
اِنعنی آ ہے کو وکھلا اُن گئی۔!

اور تصحیحین میں ابوذ رکی روایت میں ہے کہ حضور نے فر مایا کہ میں سعدرۃ المنتہی پر پہنچا جہاں عجیب وغریب الوان اور رتمنیں دیکھیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیاتھیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبدمو تیوں کے شخصاور مٹی اس کی مشک کی تھی۔

مقام صريف الاقلام ع

بعدازاں پھرآپ کوعروٹ ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچ کہ جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جوآواز پیدا ہوتی ہے اس کوصریف الاقلام کہتے ہیں اس مقام پر قضاء وقدر کے قلم مشغول کتابت اوراحکام خداوندی کولوح محفوظ ہے قلل کرر ہے تھے۔ ملائکۃ القدامور الہید کی کتابت اوراحکام خداوندی کولوح محفوظ ہے قل کرر ہے تھے ت

متنبید: احادیث میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرة استی کے بعد کے بعد ہے اس کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے احادیث میں مقام صریف الاقلام کا عروج سدرة المنتی کے بعد اضائص الکیری ٹی ایس 144 سے جضور کا صریف الاقلام کی بینی بخاری اور سلم میں ابن عمر سی اور ابوجہ انساری ہے مروی ہے باتی صریف الاقلام کی شریز زرقانی ہے ماخوذ ہے المنا عظالمت عند سے زرقانی ج اس م

لفظ می فرکیا گیا ہے۔ نیز سدر قائمتنی کواس کے سدر قائمتنی کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں انکامنتی یہی مقام ہے معلوم ہوا کہ سدر قائمتنی کے اوپر کوئی اور مقام ہے کہ جہال سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکویذیہ کا نزول ہوتا ہے وہ یہی مقام صریف الاقلام ہے کہ جہال سے تدابیر اللی وتقادیر خداوندی کا بلاتشیہ و سریف الاقلام تدابیر اللی وتقادیر خداوندی کا بلاتشیہ مشیل مرکزی وفتر اور صدر مقام ہے۔ سدر قائمتنی اور جنت اور جہنم کے بعد حضور گواس مقام کا معائد کرایا گیا۔ نیز روایات حدیث ہیں نماز ول کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا فرضیت الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس ہے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدر قائمتنی کے بعد ہے۔ والتد سجانہ وتعالی اعلم۔

# دنواورند لی ،قرب اور تحلی دیداراورکلام اورعطائے احکام

مقام صریف الا قلام اِسے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہونے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اس پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفر ف (یعنی ایک سبز مخلی مسند) آئی اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ ' دنی فقد لی فکان قاب قوسین اوا دافی'' میں پہنچے۔

ل حافظ عسقدانی فتح الباری جد بختم باب المعرائ ص ١٦٥ ان عص تعیق بین ( کلمله ) وقع فی غیر بنده الروایة زیادات را بایش فیلی المحال الله بین فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی بین المحال المحال عبادت سے صاف ظاہر ہے کہ مقد م مریف الا قلام سورة المنتی کے بعد ہے۔ علامہ سفار بی فریاتے ہیں لمہ وصل سررة المنتی خشیة تحلیة فیہا من کل لون فی فرجر بل ثم عرج بالنی بین بین بین بین میں المستوی مع فیه مریف اما قلام فدیا من المحضر قالم البیة حق کان قاب قوسین اواد فی ای اواقر ب ای بل اقرب من ذلک کذافی شرح العقید والسفاریدیة میں اسلامی بین مقام مریف الا قلام کا سورة المنتی کے بعد بوتا صاف ظاہر ہے۔ حافظ عقد فی فرماتے ہیں بین الفرطی وقیل تدبی الرفرف محمد بین جسل علیہ شرح دیا مجرمی رہائتی فتح اباری میں ۱۳ جسا کیا ہا التو حدید وزرقانی میں کہ ج ۲ ( فا کدو ) قاضی عیاض شفا ویس فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ میں الشہران کا وزواور تدبی الیا میں میں الم المقرمی المائی کا وزواور تدبی الیا کے میں الفرائی کا وزواور تدبی الیا کا وزرقانی میں کا المجرمی میں میں براتشید و مثال کے زول اجلال کا وکر آیا ہے فائم ولک واستم لیسیم المریاض شفا ویس میں براتشید و مثال کے زول اجلال کا وکر آیا ہے فائم ولک واستم لیسیم المریاض میں المرائی میں ۱۳ میں برائی میں المریاض شفا میں فریا ہے ہیں کرنے والے المرائی کا وکر آیا ہے فائم ولک واستم لیسیم المریاض میں برائی میں المرائی کا وکر آیا ہے فائم ولک واستم لیسیم المرائی میں ۱۳ میں برائی میں المرائی کا وکر آیا ہے فائم ولک واستم لیسیم المرائی میں المرائی میں المرائی کر الموالی کا وکر آیا ہے فائم ولک واستم کی المرائی کو المرائی کا وکر المیالی کا وکر آئی ہے فائم ولک واستم کی المرائی کی المرائی کی دول کر آئی ہے فائم ولک واستم کی المرائی کی دول کی المرائی کی دول کر آئی ہے کا کر آئی ہے کا کر آئی ہے کا کر آئی کی دول کر آئی ہے کا کر آئی ہے کا کر آئی ہے کا کر آئی ہے کا کر آئی ہو کر آئ

قاضی عیاض رحمہ القد تعالیٰ شفاء میں فرماتے ہیں۔

ودنامن ربه-ع

وقسال ابن عبساس هوام قوله إلى عبالٌ فرمات بين كه دني فقدلي مين تعالیٰ دنی فندلی مقدم وموخر ﴿ تَقْدَيمُ وَمَا خِيرِ ہِے اصل مِن اس طرح ہے فاصله فتدلى فدنا اى فتدلى فندلى فندل فدار اومعنى يديس كرم ين الله الرفرف ل محمد المنظمة الله المحمد المنظمة الله الماري كے ليے شب معراج ميں ايك المعراج فجلس عليه ثم رفع أرفرف الري-آب ال يربيه الم مراب بلند کیے گئے یہاں تک کدایے پروردگار کریٹ کئے گئے۔

انس بن ما لک رضی التدعنه کی ایک حدیث میں ہے۔

الحديث

و فتع لى بياب من ابو اب السيماء للميرے ليے آسان كا ايك درداز ه كھولا كيا فسرايت النبود الاعتظم واذادون أواديس نے نوراعظم كوديكھا اور يرده يس الحجاب رفوف اللُوّوالياقوت للصحوتيون كايك رفرف (مند) كوديكها و او حسى الملَّه إلى ماشاء ان يو حبي أور پھر الله تعالىٰ نے جو كلام كرنا جا با وہ مجھ ے کلام فر مایا۔ سے

حضور برنور جب مقام دنا فقد لی اور حریم قرب میں پہو نے تو بارگاہ بے نیاز میں تجدہ نیاز بجالا ہے ج اور نورالسمُو ات والارض کے جمال بیمثال کو حجاب کبریائی کے چھیے سے لے علامہ شہاب خفاجی فرماتے میں کدرفرف کے معنی بساط کے میں یابساط اختفر یابساط و بہاج کے میں اور بعض کہتے میں كدر فرف اور زراني ميتوشا يك على شير بين اور بيلفظ قر آن كريم مين بهي آيا ي متلئين على رفرف خصر ص ٣٣٣ ج ٢ يسيم الریاض۔ نیز زرقانی ص۹۵ ج۴ کی بھی مراجعت کی جائے (تنہیبہ ) رفرف کا ذکر سیح احادیث ہے تابت نہیں۔ضعیف اور منکرر دانتوں میں اس کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کو بالکل ہے اصل بھی نہیں کہا جا سکت دانقد اعلم امنہ عفاانقد عنہ۔ ع شیم الریاض ج ۲ مس ۲۶۴ مع الخصائص الکبری ج ایس ۱۵۷ مع حافظ عسقدانی فره تے میں وعندائن الي حاتم وابن حاتم وابن عائد من طريق يزيد بن ابي ما لك عن انس ثم اطلق حتى أنهي بي الي شجر وفغشية محابة فيب من کل لون فن خُر جبریل وخررت ساجدا به فتح انباری ص ۱۲۹ ن ۱۷۰ رز رقانی فرماتے تیں۔ وقی رولیة فرای ریہ سجانہ فخر عِلْقَالِينا ساجدا الحديث زرقاني ص١٠١-١ح١دیکھااور بلاواسطہکلام خداوندی اور وحی ایز دی ہے مشرف اورسرفراز ہوئے۔ الى عبده ما اوحى-

اخسرج السطبرانسي في السهنة أامام طبراني اور حكيم ترقدي في حضرت الس والحكيم عن انس قال قال التروايت كياكا المصرت المعلاق في رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أارشادقر مايا كديس في نوراعظم يعني نورالي رايست النورالاعظم فاوحى الله أ كوديكها بجرالله في ميري طرف وي بيجي جوحیا ہی لیعنی مجھے بلا داسطہ کلام فر مایا۔

إلى ماشاء ان يوحيل

ابن عماس تفتلا فللسنة كالروايت عدنى فتدلى اورف اوحى الى عبده مااوحی کی تفسیر بھی ہوجاتی ہے کہ آیت میں دنواور مدلی ہے تن جل شاند کاایسا قرب خاص اور تام مرادب كه جس كے ساتھ ديدار پراٽواراور مسرت التيام بھي ہواور فياو ھي الي عبده ما او حی سے بلاواسط مکالمه خداد تدی اور بلاواسط کلام اور دحی مراد ہے۔ اس لیے کہ دیدار کے بعد بالواسط كلام كيامعنى وبدار بلاواسط كيعدكلام بلاوا طبي كاذكر مناسب اورموزول بـ الغرض ني كريم عليه الصلوة والتسليم وبدار خداوندي اور بلاواسطه كلام ايزدي س مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ سے کلام فر مایا اور پیاس نمازیں آپ براور آپ کی امت پر فرض فر ما کمیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کواس وقت تین عطیے مرحمت فر مائے (۱) یا نج نمازیں (۲) اورخواتیم سورۃ بقر ہ لیعنی سورہ بقر ہ کی آ خری آیتوں کامضمون عطا کیا گیا جن میں اس امت برحق تعالیٰ کی کمال رحمت اورلطف وعنابيت اورتخفيف اورسہولت اورعفواورمغفرت اور کافرین کےمقابلہ میں فنخ اور نصرت کا مضمون ہے جس کی برنگ دُعاءاس امت کو علیم ولقین کی گئی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ سورہُ بقرہ کے اخیر میں جو دعا ئیں تم کوتلفین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگوہم تمہاری پیتمام دعا کیں اور درخواشیں قبول کریں گے۔

ا درامنورج ۱۲ من: ۱۲۳

مِنُ فيض جُودك مَا عَلَّمُتَنَا الطُّلِيَا وَلُولَمُ تُردُنَيْلَ مَانَزْجِوو نَطُلُبُهُ (اگر تیراارادہ ہم کواینے دریائے کرم ہے ہمارے مطلوب عطا کرنے کا نہ ہوتا تو ہم کوطلب اوراستدعاء کی تعلیم بھی نہ دیتا ) لیعنی درخواست کامضمون ہی نہ بتا تا۔ (۳) تمیسرا عطیہ آپ کو بیعطا کیا گیا جو تخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گر دانے التد تعالیٰ اس کے کیائر ہے درگذر فر مائے گالیعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کا فروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کوانبیاء کرام کی شفاعت ہے معاف کرے گا اور کسی کو ملا نکہ مکر مین کی شفاعت ہے اور کسی کواپنی خاص رحمت اور عنایت ہے جس کے قلب میں ذرّہ برابربھی ایمان ہوگا بالآ خروہ بھی جہنم ہے نکال لیا جائے گا۔

اور ابو ہر رہ وَ وَ وَ كَانَهُ مُعَالِقَ كَى الكِ طول صديث مِين ہے كہ حق جل شانہ نے اثناء كلام مين نبي كريم عبيه الصلوة والتسليم سے ميفر مايا۔

وحبيباً وارسلتك الى الناس كافة لل في تجهد كواينا ظلل اور حبيب بنايا اورتمام بشیرا وندنیرا و شرحت لك لوگوں کے لیے بشرونذ رین كر بھیجا اور تیرا سینه کھولا اور تیرا بوجھا تارا اور تیری آ واز کو بلند کیا میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور تیری وامت كوخيرالامم اورامت متوسطه اور عادله اورمعتدله بنايا شرف اور فضيلت كے لحاظ سے اولین اورظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایااورآپ کی امت میں ہے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہو گئے لیعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں

فقال له ربه قد اتخذتك خليلا أي ي آپ ع آپ ك يروردگار في كما كمش صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا اذ كرالا اذكرت معي وجعلت امتك خير امة اخرجت للناس وجعلت امتك وسطا وجعلت امتك هم الاولين والاخرين وجعلت من امتك اقوا سا قلوبهم اناجيلهم وجعلتك اول النبيين خلقاو اخرهم بَعُثاً واعطيتك سبعاس المشاني لم اعطها نبيا قبلك واعطيتك خواتيم

سورة البقرة سن كنزتحت أورداول يراكها مواموكا اورآب كووجوداوراني العسرش لهم اعسطها نبيا قملك للااور روحاني كاعتبار سے اول النبيين اور واعطيتك الكوثر واعطيتك في بعثت كاعتبارة ترانبيين بنايا اورآب شمانية اسمهم الاسلام والهجرة أكوسورة فاتحاور خواتيم سورة بقره عطاكيج والجهاد والصلاة وصوم رمضان أ آپ ہے پہلے کی تبی کڑییں دیتے اور آپ والامسرب السمعروف والنهي عن 🕻 كوحوض كوثر عطاكي اور آثھ چيزيں خاص الممنكر وجعلتك فاتحا وخاتما للطور يرآب كي امت كودين اللام اور الى أخر الحديث اخرجه ابن أمسمان كالقب اور بجرت اور جهاداور نماز جريسر في تفسير سورة الاسراء واورصدقه اورصوم رمضان اورام بالمعروف عن ابسی هريسة بطوله كذافی أورني عن المئر اور آپ كوفات اور خاتم بنايا للعنى اول الانبياءاورآ خرالانبياء بنايا\_

الخصائص الكبرى

وقال السيوطي في الأية الكبري في شرح قصة الاسراء اخرجه الحاكم وغيره ورجاله موثقون الاان اباجعفر الراري وثقه بعضهم وضعف بعضهم وقال ابوزُرعة يتهم وقال الحافظ ابن كثير الاظهرانه سيئ الحفظ (ص٢٦)

الغرض حق جل شاند نے اس مقام قرب میں حضور کو گونا گوں الطاف وعنایات سے نوازا اورطرح طرح کے بشارات ہے مسرور کیا اور خاص خاص احکام وہدایات دیئے سب ہے اہم حکم بیزتھا کہآ ہے کواورآ ہے کی امت کو بچیاس نماز ں کاحکم ہُوا۔ آ ل حضرت میہ تمام احكام وبدايات لے كر بصد ہزارمسرت وابتهاج واپس ہوئے۔واپسی میں مبلے حضرة ابراہیم خلیل اللہ سے ملے حضرت ابراہیم نے ان احکام وہدایات اور فریضہ ُ نماز وغیرہ

ے متعلق پھے ہیں فرمایا۔ کمافی فتح الباری باب المسراح!۔ بعدازاں موی علیہ السلام پر گذر ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تھم ہُوا۔ آپ نے فرمایا۔ دن رات میں پچاس نمازوں کا حکم بُوامویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کرچکا ہوں آ یکی امت ضعیف اور کمز در ہے وہ اس فریضہ کوانجام نہیں دے سکے گی۔اس لیے تم ایخ پروردگارکے پاس داپس جا وَاورا پنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو۔حضور واپس کئے ادر حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی حق تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کردیں۔ پھر موی علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے چھریبی بات کبی۔ آپ پھر گئے اور تخفیف کی ورخواست کی مکررسہ کر رخفیف کے بعد جب یانج نمازیں رہ گئیں اور پھر بھی موی علیہ السلام نے بہی مشورہ دیا کہ جایا جائے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی جائے تو آپ نے بیفر مایا کہ میں نے بار بار درخواست کی اب میں حق تعالی سے شر ما گیا۔ آپ موی علیہ السلام کو بیہ جواب دیکر آ گے روانہ ہوئے۔غیب سے ایک آ واز آئی کہ بیریا نج ہیں مگر پیجاس کے برابر ہیں یعنی تواب میں بچاس ہیں اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔میرےعلم میںاسی طرح متعین اور طےشدہ تھا کہاصل فرض یانچ نمازیں ہیں اور پچاس سے یانچ تک بیرتہ رہے ورتب کسی مصلحت اور حکمت کی بنایر اختیار کی گئی جیسے طبیب کے معالجہ میں ترتیب و تدریج تھمت اور مسلحت برجنی ہوتی ہے اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ ہے اس کوتغیر و تبدل مجھتا ہے۔ واللہ اعلم۔

آگئے جوانوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے انھوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کردیں حق تعالی نے بیت المقدس کوآپ کی نظروں کے سامنے کردیا۔ کفار نے سوالات شروع کیے آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے۔ حتی کہ جب کوئی بات پوچھنے ہے باتی ندر ہی تو بیکہا کہ لیتھا اب کوئی راستہ کا واقعہ بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ راستہ میں فلاں جگہ مجھ کوایک تجارتی قافلہ ملا جوش مے مکہ واپس آر ہا ہے اس کا ایک اونٹ کم ہوگیا جو بعد میں ل گیا۔ انشاء اللہ تعالی تین دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس بردو بور ہے لدے ہول گے۔ چنا نچے تیسر سے دن ای شان ہے وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس بردو بور سے لدے ہول گے۔ چنا نچے تیسر سے دن ای شان ہے وہ قافلہ مکہ بینے کہا وابد بھی بیان کیا۔ وابد بن مغیرہ نے سے من کراور بید کھی کر یہ کہا کہ یہ جادہ ہے۔ لوگول نے کہا ولید بچ کہتا ہے۔ ا

#### حبسشس

بیعتی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیٹ فی بتا کی کوفلاں تجارتی قافلہ جوش م ہے آر ہاہے وہ بدھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفاب غروب کے قریب ہوگیا۔ آنخضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آفاب کو پچھ دیر کے لیے روک دیا۔ یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روزش م کو مکہ پہنچ گیا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ شن کے وقت مکہ مکر مہ پہنچ ممکن ہے کہ دوقافلہ ہول ایک منتی پہنچ ہوا ورایک شام اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بی قافلہ ہو پچھ آ دمی من کو پہنچے ہول اور پچھ غروب کے وقت علیاء سیرت کے زوید یک یہ بچر وہس شس کے نام سے موسوم ہے۔ شخ تفی الدین بجی رحمہ المتدق کی فرماتے ہیں۔

وَشَمْسُ الضَّحَىٰ طَاعِتُكَ عِنْدَ مَعِيْمًا فَمَا غِرِنَتُ بَلُ وَافَقَتَكَ بِوقُمِهِ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله اس طرت حق جل شاند نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آ تکھوں ہے دکھے نیا اور کا توں ہے من لیا مگرا پی ای تکذیب اور عناداور مقابلے پر تیے رہے۔ پچھ لوگ ابو بکر رفع کا فتہ تعالیٰ کے باس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست لیعنی محمد منظم کیتے ہیں کہ بیس آج اور کہا کہ تمہارے دوست لیعنی محمد منظم کیتے ہیں کہ بیس آج رات بیت المقدس گیا تھا اور سے سے پہلے واپس آگیا کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے۔ ابو بکر نے یو چھا کہ کیار سول اللہ بی تفیل نے ایسا فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو بکر رفع کا فتہ نے کہا کہ اگر حضور بی تفیل نے بیغر مایا ہے تو بالکل تی جا نے فرمایا ہے تیں اس کی تھی دین کر تا ہوں اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کر دہ آ سانی خبروں کی حین اس کی تھید یق کر تا رہتا ہوں۔ اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کر دہ آ سانی خبروں کی حین منظم دیتی کر تا رہتا ہوں۔ اس کی دوز سے آپ کا لقب صدیق ہوگیا ہے۔

لطا نف ومعارف اوراسراروهم

(۱) حق جل شاند نے واقعہ اسراء کولفظ سجان الذی ہے اس لیے شروع فر و یا کہ کوئی کوتا ہ نظر اور تاریک خیال اس کوناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ برقتم کے ضعف اور بجز ہے پاک اور منز و ہے ہماری ناقص عقلیں اگر چہسی شے کوکٹن ہی مستجد اور بجیب سمجھیں مگر خدا کی لامحد ودقد رت اور مشیت کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔

نہ ہرجائے مرکب توال تاختن کے بیدانداختن کے جابا سپر بایدانداختن این اس طرف اش رہے کہ بیدا قعہ و کی معمولی واقعہ بیں بلکہ ایک عظیم الش معجز واور کرامت ہے جوآپ کے سواء کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حق جل شانۂ نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضور پُر نور کو بحات بیداری ای جسم اطبر کے ساتھ آ انول کی سیر کرائی تمام صحابہ اور تابعین اور سلف صاحبین کا یمی عقیدہ ہے کہ حضور پُر نور کو ای جسد مبررک کے ساتھ بحاست بیداری معراج ہوئی صرف دو تین صحابہ اور تابعین سے قبل کیا جو تاہے کہ بیسیر روحانی تھی یا کوئی عجیب وغریب خواب تھا۔ گرتی ہیں ہے کہ اسراء ومعرائ کا تمام واقعہ روحانی تھی یا کوئی عجیب وغریب خواب تھا۔ گرتی ہی ہے کہ اسراء ومعرائ کا تمام واقعہ

ازاوّل تا آخر بحالت بیداری ای جسد شریف کے ساتھ واقع ہُوااگر کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین مکہاس قدر تمسنحراوراستہزاء نہ کرتے اور نہ بیت المقدس کےعلامتیں آپ ہے دریافت کرتے خواب میں ویکھنے والے سے نہ کوئی علامت ہو چھتا ہے اور نہ کوئی اس کا غداق اڑا تا ہے نیز لفظ اسری 'خواب یا کشف کے لیے ستعمل نہیں ہوتا بلکہ بیداری كى حالت كے ليمستعمل ہوتا ہے جيسا كەلوط عليدالسلام كے قصد ميں ہے۔ قبالُوا يَا لُـوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يُصِلُوْ آالِلَيْكَ فَاسْرِباَهُلِكَ بِقِطْع بِّنَ اللَّيْلِ اور موی علیه السلام کے فضۃ میں ہے ف اسٹر بعبادی لیالا ان دونوں قصوں میں امراء سے رات کے وقت بحالت بیداری لے جانا مراد ہے نیز اگریدواقعہ معراج کوئی خواب ہوتا تو حضرت کے معجزات میں شار نہ ہوتا اس لیے کہ خواب میں تو یہودی اور نصرانی بھی آسان اور جنت اورجہنم کی سیر کرسکتا ہے۔ نیز ہمارے نبی اکرم پین علیا کودوسرے انبیاء پر جو فضیلت ہے ان میں دو باتیں خاص طور پر باعث فضیلت ہیں ونیا میں معراج اور آ خرت میں شفاعت محض خواب ایسی فضیلت عظمیٰ کا سبب نہیں ہوسکتا۔ علی وفر ماتے ہیں کہ حضور کو بید دونوں فضیکتیں اور بید دونوں دونتیں تواضع کی بدولت حاصل ہو کئیں ۔حضور نے حق تعالیٰ کے ساتھ تواضع کی تو دولت معراج کی یائی اور مخلوق کے ساتھ تواضع کی تو دولت شفاعت کی یا گی۔

(۲) حق جل شاند نے اس مقام پر حضور کی شان عبدیت کوذکر فر مایا اور شان نبوت اور رسالت کوذکر نبیس فر مایا اس کی بعبد و فر مایا اور ''اسر کی بنید ورسول' نبیس فر مایا اس است کوذکر نبیس فر مایا اس کی بنده سب کوچھوڑ کرا ہے آتا کی کہ میر الی القد کے لیے وصف عبدیت ہی مناسب ہے کہ بنده سب کوچھوڑ کرا ہے آتا کی طرف جارہا ہے اور نبوت اور رسالت کا ذکر اُس مقام پر مناسب ہے کہ جہال انبیاء کرام کا منجانب القد بندول کی طرف آنا بیان کیا گیا ہے کہ ما قال تعالی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْ فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِنَّا اَرْسَلُنَا اِلَیْ فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِنْ آرُسَلُنَا اِلَیْ فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِنْ حَلَّ تَعَالَى اِللَّا اَلَیْ فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِنْ حَلَّ تَعَالَى اِللَّا اَلْ مَنْ فَالِلَا اِلْ فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِنْ حَلَّ تَعَالَى اِللَّا اللَّهِ فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِنْ حَلَّ تَعَالَى اِللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا فَرْعَوْنَ وَسُولًا اِلْ حَلَّ تَعَالَى اِللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالِ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالَا اللَّالَا اللَّالِ اللَّالْ اللَّالَا اللَّالَا اللَّالِي اللَّالَا اللَّالِي اللَّالَا اللَّالَا اللَّالِي اللَّالَا اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْ اللَّالِي اللَّالَالِي اللَّالْ اللَّالِي اللَّالَا اللَّالِي اللَّالْ اللَّالْ اللَّالَا اللَّالْ اللَّالِي اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالِي اللَّالْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللَّالْ اللْلَالْ اللَّالْ اللَّالَا اللَّالْ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي ا

فاس مقام يرانا ارسلنا اليكم عبدنانبين فره ياس ليه كداس جكدانبياء كرام كاونيا کی طرف مبعوث ہونا بیان فر مایا ہے۔ دنیا کوچھوڑ کرانی طرف آنا یا بن نا بیان نہیں فر مایا۔ خلاصہ بیر کہ میہ مقام ۔ سیرالی القداور خدا کی طرف جانے کا تھا۔ اس لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا اوررسول اور نبی کالفظ استعمال نهیس فرمایا۔ نیز عبد کالفظ اس لیے بھی اختیار فرمایا که کہیں ناقص العقل نصاری کی طرح حضور برنو رکومعراج آسانی کی وجہ ہے خدانہ خیال کر ہیٹھیں۔ امام رازی اینے والد ماجدے ، قل بیں کہ میں نے اوالقاسم سلیمان انصاری کو یہ کہتے ت كهشب معراج من حق تعالى نے نبي كريم سے دريافت فرمايا كه آب كوكون سالقب اور كوكسى صفت سب سے زیادہ پہند ہے آ یہ نے فر مایاصفت عبدیت تیرابندہ ہونا مجھ کوسب سے زائد محبوب ہے۔اس لیے جب بیسورت نازل ہوئی تو اس پیند کروہ لقب کے ساتھ نازل ہوئی۔ (۳) اسراء کے معنی اگر جدرات ہی کو نیجانے کے ہیں لیکن لیلا کی تصریح اس لیے کی گئی تا كەنكرە بونے كى وجەسے تبعیض اور تقلیل پر داالت كرے لیننی ابتد تعالی نے اپنی قندرت ھے رات کے بعض اور قلیل ہی حقبہ میں زمین وآ سان کی سیر کر وادی اور رات کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ رات عادۃ خلوت اور تنہائی کا دفت ہے ایسے دفت میں بدیامزید تقرب اورا نتقساص خانس کی دلیل ہے اور ای وجہ ہے قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت قرآن کریم اورا حاديث من خاص طورت آنى ب- يه يُنها الْمُرِّسِّلُ قُم الْيُلْ وَمِنَ اللَّيْل فتهَ جَدْبِهِ نَافِئَةً لَّكَ- إِنَّ نَاشِئَةِ اللَّيْلِ هِي أَشِدُّ وَطَّأَ وَّ اقُوَمُ قِيُلاً- كَانُوْا قَلِيُلاً مِن اللَّيل مايَهُ جَعُون - وَبِالْاسْحارِهُمْ يَسْتَغُفِرُون - والَّذِين يَسْتُونَ لِرَتِهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا - نيزقر آن كريم مِن آب كالقب سراح منيرا يا جاور سراج منیر بعنی روش چراغ کے لیے رات ہی مناسب ہے۔

قلت یاسیدی فلم توثر اللیل علی بھجة النھار میں نے کہااے میرے محبوب آپ اپنی سیر میں رات کودن کے مقابلہ میں کیوں ترجیح دیتے ہیں کدرات کو نکلتے ہیں دن کوئیں۔ قال لا استطیع تغییر رسمی هکذا الرسم فی طلوع البدور۔ جواب میں بیکہا کہ میں اپن رسم اور عادت کونبیں بدل سکتا۔ بدر کی رسم یہی ہے کہ رات میں طلوع کرے۔

(۴) مجدحرام سے مسجداقصیٰ تک لے جانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں قبلوں کے انوار و برکات اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے فضائل و کی لات حضور پُر نور میں جمع کردیئے جائیں اور اس طرف بھی اشارہ ہوجائے کہ اب عنقریب بی بنی اسرائیل کا قبلہ بنی اسماعیل کے قبضہ میں دے دیا جائے گا اور امت مجمد بید دونوں قبوں بینی کعبۃ اللہ اور مسجداقصی کے انوار و برکات کی حائل ہوگی اور حضرات انبیاء و مرسلین اور لینی کعبۃ اللہ اور مسجداقصی کے انوار و برکات کی حائل ہوگی اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مکر مین کا حضور پین قبیلی کی اقتداء میں نماز اوا کرنا حضور پر نور کی سیادت اور امامت انبیاء کا حتی نمونہ دکھلانے کے لیے تھا کہ قبر بین بارگاہ خدادندی اپنی آئھوں ہے آپ کی سیادت اور امامت کا مشاہدہ کر لیں۔

#### مستكبه

حفرات انبیاء نے اور ملائکہ نے حضور کی اقد او میں نماز پڑھی ظاہر یہ ہے کہ سب نے خاموثی کے ساتھ آپ کی قراءت کوسُنا کسی کا آپ کے پیچھے پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ قر آن کریم کا حق بھی بہی ہے کہ اس کو خاموثی کے ساتھ سناجائے۔ وَ اِذَاقُوی اللّٰ قُولاً کُ فَالسَّتَ مِعُولاً لَهُ وَ اَنْصِتُولاً لَعَلَّکُمْ تُوخِمُون . لَعَلَّکُمْ تُوخِمُون میں رحمت کا وعدہ نہیں اس وجہ منصتین کے لیے ہے اور امام کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ نہیں اس وجہ سے امام ابو حنیف قراءت خلف الامام کے تاکل نہیں۔ سے امام ابو حنیف قراءت خلف الامام کے تاکل نہیں۔ (۵) ظاہر یہ ہے کہ نماز جو حضور کے مجدراتھی میں پڑھائی وہ نفل تھی ۔ بعض کہتے ہیں کہ فرض نماز تھی جومعراج سے پہلے آپ پر فرض تھی۔ واللہ اعلم لے فرض نماز تھی جومعراج سے پہلے آپ پر فرض تھی۔ واللہ اعلم لے کہ دوایات سے بیثابت ہے کہ حضور ایک گابیہ صحیح بہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی اس لیے کہ روایات سے بیثابت ہے کہ حضور ایک گابیہ کا بیہ صحیح بہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی اس لیے کہ روایات سے بیثابت ہے کہ حضور ایک گابیہ صحیح بہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی اس لیے کہ روایات سے بیثابت ہے کہ حضور ایک گابیہ سے کہ حضور ایک گابیہ صحیح بہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی اس لیے کہ روایات سے بیثابت ہے کہ حضور ایک گابیہ سے کہ حضور ایک گابیہ صحیح بہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی اس لیے کہ روایات سے بیثابت ہے کہ حضور ایک گابیہ سے کہ حضور کی گابیہ صحیح بہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی اس لیے کہ روایات سے بیثابت ہے کہ حضور کی گابیہ سے کہ حضور کی گونی کا کہ میں میں میٹا بیت ہے کہ حضور کی گابیہ سے کہ حضور کی گابیہ سے کہ حضور کی گابیہ کی کا کہ میں میں کی کا کہ میں کہ کہ جو صور کی گونے کے کہ کی کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کی کہ کی کی کہ کھونے کی کی کی کی کھونے کی کونے کی کونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کونے کونے کی کی کھونے کی کھونے کی کونے کی کھونے کی کے کہ کی کھونے کونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کونے

1 3/3 S. F. T. T. TO

سفر نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان میں تھا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کربستر استراحت پرلیٹ چیے بتھے تب جبرئیل براق لیکرآئے اور نماز فجر سے پہلے مکہ کرمہ آسانوں سے والی آگئے اور صح کی نماز مکہ میں ادافر مائی کمافی فتح الباری عی اہاری عمد بیث الاسراء معلوم ہُوا کہ بینماز جو آپ نے ملائکہ اور اخبیاء کرام کو پڑھائی فرض نماز نہتی بلکنفل نماز تھی۔ واللہ اعلم۔ آپ نے ملائکہ اور اخبیاء کرام کو پڑھائی فرض نماز نہتی بلکنفل نماز تھی معدر کی طرف اشارہ تھا کہر ئیل امین کا بجائے درواز سے جھے تھول کراتر ناش صدر کی طرف اشارہ تھا کہ ای ای کہر نیل امین کا بجائے ورواز سے کے چھت کھول کراتر ناش صدر کی طرف اشارہ تھا کہ کہا تھا اور کھر عنقریب ہی اس کوی دیا جائے گا۔ (۷) ایمان و حکمت آگر چہاس عالم کے اعتبار سے معانی اوراع راض کے قبیل سے ہیں۔ لیکن عالم آخر ت میں معانی اوراع راض اجسام بناد سے جائے ہیں جیسا کہ حدیث میں لیا جائے گا۔ اور ای نے قبیل میں نمودار ہوں گی اور موت کو مینڈ ھے کی شکل میں نایا جائے گا۔ اور ای نو فوذ لک تفصیل کے لیے زرقانی کی مراجعت کی جائے یا

(۸) شق صدر کے اسرار وہم ابتداء کتاب میں گذر ہے ہیں۔ وہاں ویکھ لیے جائیں۔
(۹) آسانوں میں انہی چند حضرات انبیاء کرام کوآں حضرت کی ملاقات کے لیے خاص کرنے میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ تھا جو حضور کو بعد میں وقا فو قنا پیش آئے جسیا کہ علاء تعبیر کا قول ہے کہ جس نبی کوخواب میں دیکھے اس کی تعبیر ہے ہے کہ اس جیسے حالات اس کو پیش آئمیں گے۔ پہلے آسان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی چونکہ حضرت آدم اللہ القات کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح سے حضرت آدم نے ایک وہ سے آسان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس طرح آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جا بہ جرت فرمائی۔ اس طرح آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جا بہ بھرت فرمائی۔ اس طرح آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جا ب بھرت فرمائی۔ اس طرح آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جا ب بھرت فرمائی سے اور حضرت آدم کی طرح آپ کی طرح آپ کی حضرت آدم کی طرح آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جا ب بھرت فرمائیں سے اور حضرت آدم کی طرح آپ کو بھی وطن مالوف کی مفارفت طبعا شاق ہوگی۔

ا زرقانی ج:۲°س:۲۸\_۰۰

ووسرے آسان میں حضرت عیسی وحضرت بحی علیجاالسلام سے ملا قات ہوئی حديث من ہے۔

انا اقرب الناس بعیسی بن سریم أ من تمام انبیاء من عمر میم كرسب ے زیادہ قریب ہول۔میرے اور اُن کے ورمیان میں کوئی ٹی نبیں۔

ليس بيني وبينه نبي

نیز حضرت عیسی علیدالسلام اخیرز ماند میں قبل وجال کے لیے آسان سے اتریں مے اورامت محمد بدمیں ایک مجد د ہونے کی حیثیت سے شریعت محمد بدکو جاری فرمائمیں گے اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام تمام اوّلین وآخرین کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ان وجوہ سے حضرۃ عیسی علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور حضرت یخی علیہ السلام کی معیت کی وجیمحض قرابت نسبی ہے کہ حضرت عیسی اور حضرۃ پیچکی دونوں خلیر ہے بھائی ہیں۔اس ملا قات میں بہود کی تکالیف اورایذ ارسانیوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہودآ یہ کے دریئے آزارہوں کے اور آپ کے قبل کے لیے طرح طرح کے مکراور خیلے کریں سے مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو بہود ہے بہبود کے شرہے محفوظ رکھا ای طرح اللہ تعالیٰ آپ کوبھی ان ك شرك محفوظ ركھے كا۔ تيسرے آسان ميں يوسف عليه السلام سے ملاقات فرمائي۔اس ملاقات میں اشارہ اس طرف تھا کہ بوسف علیہ السلام کی طرح آپ بھی اینے بھائیوں سے تکلیف اٹھائیں کے اور بالآخر آپ غالب آئیں کے اور ان سے درگذر فرمائیں گے۔ چنانچہ فنتح مکہ کے دن آپ نے قریش کو ای خطاب سے مخاطب کیا جس سے بوسف عليه السلام في اسيخ بها ئيول كوخطاب كيا تقار چنانج فرمايا.

لَاتَثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ ﴾ آج تم يركوني المتنبيس الله تم كومعاف لَكُمُ وَهُ وَأَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ - أَكرت وه ارتم الراحمين ب اور جاؤتم

اذهبُوا فانتم الطلُقاء العتقاءل 🔹 سبآزادبو

نیزامت محریہ جب جنت میں داخل ہوگی تو یوسف علیہ السلام کی صورت پر ہوگی اور حضرت اور کیں علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرما کیں گئے کیونکہ خط اور کتابت کے اول موجد اور کیں علیہ السلام میں ۔ نیز حضرت اور کیں علیہ السلام کے بارے میں ورفعناہ میں کانا علیا آیا ہے تو ان کی ملہ قات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی القد تعالی رفعت منزلت اور علق مرتبت کی ملہ قات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی القد تعالی رفعت منزلت اور علق مرتبت عطافر مائے گا۔ چنانچہ جب آپ نے شاہ روم کے نام والا نامہ تحریفر مایا تو شاہ روم مرعوب ہوگیا جیسا کہ تھے بخاری میں ابوسفیان کا قول ہے۔

امرامرابن ابي كبشة حتى يخافه ملك بني الاصفر

اور حفرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھ کے جس طرح سامری اور گوسالہ پرستوں نے حفرت ہارون کے ارشاد سرایا رشاد برعمل نہ کیا جس کا انجام ہیہوا کہ اس ارتداد کی عزامیں قتل کیے گئے۔ ای طرح جنگ بدر میں قریش کے ستر سردار مارے گئے اور ستر قید کیے گئے اور عزئین کو مرتد ہوج نے کی وجہ ہے آل کیا گیا اور حفرت موی علیہ السلام ملک ش م میں جہاد وقال کے لیے گئے اور القدن آپ کو فتح دی اس طرح آپ کھی ملک ش م میں جہاد وقال کے لیے گئے اور القدن آپ کو فتح دی اس طرح آپ بھی ملک ش م میں جہاد وقال کے لیے وافل ہوں گے چن نچر آپ شام میں خزوہ آپ کی درخواست منظور فرہ نی اور جس طرح ملک شام میں درخواست منظور فرہ نی اور جس طرح ملک شام حضرت موی کے بعد حضرت ہوئی کی درخواست منظور فرہ نی اور جس طرح ملک شام حضرت موی کے بعد حضرت ہوئی ہوا اور اسلام کے زیمگین آیا اور ساتو یں آسان حضرت ایرا بیم علیہ السلام بیت معمور میں ایرا بیم علیہ السلام بیت معمور میں ایرا بیم علیہ السلام بیت معمور میں۔ دیکھا کہ حضرت ایرا بیم علیہ السلام بیت معمور علی سے بیشت لگائے بعضے ہیں۔

بیت معمورس تویں آسان میں ایک مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے محاذات میں واقع ہے

ستر ہزار فرشتے روزانہ اس کا جج اور طواف کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم کیل اللہ بانی کعبہ ہیں اس لیے ان کو بیہ مقام عطا ہُوا۔ اس آخری ملاقات میں ججۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا کہ حضور پر نوروفات سے بیشتر جج بیت الله فرما کیں گے اور علما تجبیر کے زدیک خواب میں حضرت ابراہیم کی زیارت جج کی بشارت ہے۔

بیاسرار دیم فتح الباری می ۱۹۱۳ جی وروض الانف می ۲۵ جا وزرقانی شرح مواہب می ۔ ۲۷ جا ۲۳ تا می ۱۷ جا ۲ سے لیے گئے ہیں۔ حضرات اہل علم ۔ اصل کی مراجعت فرما کیں۔
ابن منیر فرماتے ہیں کہ یہاں تک سات معراجیس ہوئیں آٹھویں معراج سدرة المنتہٰی تک ہوئی اس میں فتح ہوا اور نویں معراج سدرة المنتہٰی تک ہوئی اس میں فتح ہوا اور نویں معراج سدرة المنتہٰی ہے مقام صریف الاقلام تک ہوئی اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہوا۔ جو ۹ جے میں چیش آیا اور دسویں معراج رفرف اور مقام قرب اور دنو تک ہوئی اشارہ ہوا۔ جو ۹ جے میں چیش آیا اور دسویں معراج رفرف اور مقام قرب اور دنو تک ہوئی مضال دیواں ویدار خداوندی ہوا اور کلام ربانی سنا اس دسویں معراج میں چونکہ بقاء خداوندی ماصل ہوا اس لیے اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جرت کے دسویں سمال حضور کا وصال موگا اور اس سال خداوند و الجلال کا لقاء ہوگا اور دارویٹا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جاملیں کے کذافی رسالۃ الحافظ السوطی فی قصۃ اللہ رائیں۔

(۱۰) حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر حضرات انبیاء کرام کے اجہام مبارکہ کورام کیا ہے زمین اُن کے جسموں کو کھانہیں سکتی۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کے اجہام مبارکہ کا اصل متنقر تو ان کی تبور جیں اور حضور پرنور کا انبیاء کرام کو بیت المقدس اور آسانوں میں دیکھنا اس سے یا تو ان کی ارواح مبارکہ کودیکھنا مراد ہے یا مع اجہام عضریہ کو کھنا مراد ہے کہ حضور کے اعزاز واکرام کے لیے انبیاء کرام کو مع اجہام عضریہ کے معجد اُقصیٰ اور آسانوں میں مدعوکیا گیا۔ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَوْیَانِ۔

اوربعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اجسام اصلیہ تو قبور میں رہے اور اللہ نے ان کی ارواح کو اجسام مثالیہ کے ساتھ متمثل کر کے آپ کی ملاقات کے لیے جمع کیا۔ البنة حضرت عیسی

علیہ السلام کوآسان پر جسدانسلی کے ساتھ دیکھا کیونکہ وہ ای جسم کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور علی بندا اور بیس علیہ السلام کو بھی جسم انسلی کے ساتھ ویکھا کہ وہ بھی زندہ اٹھائے گئے اور علی بندا اور بیس علیہ السلام کو بھی جسم انسلی کے ساتھ ویکھا کہ وہ بھی زندہ اٹھائے گئے ا

(۱۱) ای شب میں آپ پر اور آپ کی امت پر پیچاس نمازیں فرض ہو کیں۔ آپ سے مناواطعنا کہدکرواہی ہوئے۔ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مظر گر حضرة ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نبیں فر مایا۔ بعداز ال موی علیہ السلام پر گذر ہوا۔ انھول نے تخفیف کا مشورہ ویا۔ وجہ ریقی کہ متام خلۃ۔ مقام رضاء وسلیم بینی مقام نیاز ہے۔ اور مقام نگارے۔ اس لیے حضرت خلیل اللہ نے سکوت فرمایا اور حضرة کلیم اللہ اور مقام ناز ہے۔ اس لیے حضرت خلیل اللہ نے سکوت فرمایا اور حضرة کلیم اللہ انتہ ہوئے۔

(۱۲) حفرت موی کے مشورے کی بناء پر حضور بار بارتخفیف کی درخواست کرتے رہے بالآخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضور نے فر مایا کداب جھ کوشرم آتی ہے۔ وجہشرم کی میر تھی کہ آپ نے اس سے بل نوم تبہ تخفیف کی درخواست میں مید کھے لیا کہ ہر مرتبہ پانچ نمازوں کی تخفیف ہوتے ہوتے صرف پانچ بی رہ گئیں تواگر نمازوں کی تخفیف ہوتے ہوتے صرف پانچ بی رہ گئیں تواگر اس کے بعد بھی تخفیف کا سوال کیا جائے تواس درخواست کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ پانچ بھی ماقط ہوجا کیں اور فرض کا کوئی حضہ بھی ایسانہ رہے کہ جو واجب الا تمثال ہو سکے اس لیے حضور شرما گئے اور واپس جانے ہے انکار فرمادیا۔

(۱۳) عروج سیر سموات سے پہلے آپ کا سینہ مبارک جاک کیا گیااور آب زمزم ہے اس کودھویا گیااورا بیمان اور حکمت سے بھر کر اس کوی دیا گیا تا کہ اس عجیب وغریب طہارت کے بعدافضل عبادات کی فرضیت کا حکم دیا جاسکے۔

(۱۴) سیرسلموات میں آپ نے ملا مگة الله کومخناف عبادتوں میں مشغول پایا۔ بعض میں کہ قیام ہی کی حالت میں دست بستہ کھڑ ہے ہیں اور بعض میں کہ رکوع ہی میں بھی سرنہیں ارتخاب کی حالت میں دست بستہ کھڑ ہے ہیں اور بعض میں کہ رکوع ہی میں بھی سرنہیں ارتخاب کے الباری ج: ۷، میں ۱۲۴، درقانی ج: ۲، میں ۲۶:۷۱

اٹھاتے اور بعض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بہجو و ہیں اور بعض ہمیشہ قعود میں ہیں۔ حق تعالیٰ فی است کی نے اس امت کے لیے ان تمام ارکان کو ایک ہی رکعت میں جمع کر دیا تا کہ امت کی عبادت تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہولے

نیزقر آن کریم میں ہے کہ ہڑی ہروقت اللہ کی تبیج اور تمید کرتی ہے۔ کے ما قبال تعالیٰ وَاِنْ مِنْ شَیٰ وَ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُوْ نَ مَسْبِیْحَهُمْ عِ لِکَانات کا کوئی وقت اللہ کی تبیج ایک طور پڑیں مختلف وقت اللہ کی تبیج ایک طور پڑیں مختلف طور پر ہے داخیار اور نباتات کی تبیج ہمیشہ بحالت قیام ہے اور بہائم اور چو پاؤں کی تبیج ہمیشہ بحالت بحود ہے۔ ہروقت ان کی جبین نیاز زمین سے گئی رہتی ہے اور حشرات الارض کی تبیج ہمیشہ بحالت بحود ہے۔ ہروقت ان کی جبین نیاز زمین سے گئی رہتی ہے اور احجار وجمادات کی تبیج ہمیشہ بحالت قعود ہے۔ حق جل شانہ نے ہماری نماز میں تخمید و تبیج کی تمام اقسام کو یکجا جمع فرمایا۔

نیز انسان عناصرار بعدے مرکب ہے اس لیے اس کی عبادت بھی قیام اور قعود، رکوع اور چودان ارکان اربعدے مرکب ہوئی اور چونکہ خدا سے غفلت کے اسباب پانچ ہیں لیعن حواس خمسہ اس لیے ایک دن میں یانچ نمازیں فرض کی گئیں۔

(۱۵) علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ ﷺ شبہ معراج میں دیدار خدادندی سے مشرف ہوئے یا نہیں اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بھری تھی یا رویت قبلی تھی سرکی آئکھوں ہے دیکھایا دل کی آئکھوں ہے دیکھایا در ہے کہ دل کی آئکھوں ہے دیکھایا در ہے اور جا ننااور ہے جمہور صحابہ اور تا بعین کا یہی فدہب ہے کہ حضور ﷺ نے اپ پروردگارکو مرکی آئکھوں سے دیکھا اور حققین کے نزدیک یہی قول رائح اور حق ہے اس لیے حدیث مرکی آئکھوں سے دیکھا اور حققین کے نزدیک یہی قول رائح اور حق ہے اس لیے حدیث میں تصریح ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوق واقسلیم سے جب دریا فت کیا گیا کہ کیا آپ نے پروردگارکودیکھا۔ پروردگارکودیکھا تے بروردگارکودیکھا۔ اس ایس میں نے شب معراج میں اپنے پروردگارکودیکھا۔

اخرج احمدبسندصحيح عن ابن ومندامام احمر ميس سنديح كرساته مروى الله عليه وسلم رايت ربي عزوجل لل نحق تعالى كوديكها\_ (خصائص كبرى) لے واخسوج البطبوانسي في السنة لله امام طبراني اور حکيم ترمذي نے انس سے والحكيم عن انس قال قال رسول أروايت كيا كدرسول الله والمنظمة ارشاد الله صلى الله عليه وصلم رايت ﴿ فرمايا كرمِين نِي توراعظم لِيعِي نورالبي كو النور الاعظم فاوحى الله الي لو يكفأ پحرالله تعالى في ميري طرف وي بيجي جوحابي ليعني مجهر سے بلا واسطه كلام فرمايا۔

ابن عمال کی ایک مرفوع روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ شب معراج میں آپ کو رویت بھری اور رویت قلبی دونوں حاصل ہوئیں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ ہے نور بھر کونوربصیرت میں ایسام عم فر مایا که آپ کی رویت بصری اور رویت قلبی میں کوئی فرق نہ رہا ہے

کلام سرمدی بے نقل بھید خدا وند جہاں رائے جہت دید درال دیدن که جیرت حاصلش بود کش درجیتم و همش دردش بود حصرت نظامي رحمه الله تعالى: ـ

لقائے کہ آل دیدنی بوددید نه زانسوجهت ئدنه زیں سوخیال

کلامیکہ بے آلہ آلہ شنید چنال وید کر حضرت دوالجلال عارف جامی قدس سرهٔ السامی: ـ

میرس ازماز کیفیت که چول بود فروبند ازكى لب وزفزوتي معاتی درمعاتی راز باراز

بديد انجه ازديدن بردل بود نه چندی مخبرآنحاونه جونی شنید انگه کلاے نه ماواز

ا النصائص الكبري ج اص ٢١٠ ٢ اينا ص ١٢٣ سے وہ روایت میہ ہے اخرج این جریر عن این عماس قال قال رسول الله ﷺ أيت ر لي عز وجل بإحسن صورة الي ان قال ما كذب الفؤ ادباراً ي فجعل نور بصرى في فو ادى فطرت اليه بنؤادي أتني ورمنثورس المسااا

نہ آگاہی ازدکام وزباں را نہ ہمراہی ازدکام وزباں را حافظ تورہ ہیں کہ دویت قبلی یعنی دل کے دیمجے سے حافظ تورہ ہی المعتمد نی المعتمد نی المعتمد میں لکھتے ہیں کہ دویت قبلی یعنی دل کے دیمجے سے ماصل محف علم اور معرفت مراد ہیں اس لیے کہ یہ بات تورسول اللہ ﷺ کو پہلے سے حاصل بھی بلکہ مراد یہ ہے کہ حق تعالی نے حضور کے دل میں اس قتم کی رویت فرمائی کہ جس طرح کی رویت جہم مرکوحاصل ہے یہ مراد ہے کہ آئکھ دل کی معاونت سے اور دل چشم کی مرافقت اور مقارنت سے دولت و یدارسے مشرف ہوا۔ بوقت و یداردل آئکھ کے ساتھ تھا اور آئکھ دل کے ساتھ تھا ۔

#### ملاحدہ کے اعتر اضات اوران کے جوابات

ملاحدہ نے حضور کے معراج جسمانی پر جواعتر اضات کے ہیں ان سب کا اجمال یہ کے فلسفہ قد بر ہو اجرام فلکیہ میں خرق والتیام کو کال بتلا تا ہے اور فلسفہ جدیدہ افلاک کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا جب آسان کا وجود ہی ٹابت نہ ہوا تو معراج جسمانی کا جو حد یہ ہوت کس طرح ہوگا۔ نیز فلسفہ جدیدہ وقد بر دونوں اس پر متفق ہیں کہ ذمین سے پچھ او پر کر و زمبر بر ہے اور فلسفہ قد بر یہ کے زدیک کرو ناری ہے اور ان دونوں مقاموں سے کسی جسم عضری کا سیح سالم اور زندہ عبور کرنا محال ہوگا کے لبندا عروج جسمانی بھی محال ہوگا بعض کہتے ہیں کہ جسمانی بھی محال ہوگا بعض کہتے ہیں کہ جسمانی بھی محال ہوگا بعض کہتے ہیں کہ جسم تقل کی اسقدر بلندا در سراج سیر عقلا محال ہے۔

#### جواب

(۱) تمام انبیاء اور مرسلین اور تمام کتب ساویداس پر منفق بین که قیامت قائم ہوگی۔ اور آسان بھٹ کر مکڑے مکڑے ہوجائیں گے۔ إذا السَّمَاءُ انْتُ قَاتْ۔ إذَ السَّمَاءُ انفطرن اور حضرات انبیاء ومرسلین کا امر محال کے وقوع پر متفق ہونا قطعاً محال اور ناممکن ہواور فلسفہ قدیمہ نے جوافلاک کے خرق اور التیام کے محال ہونے کے پادر ہوا دلائل ذکر کیے ہیں حضرات متکلمین نے ان کا کافی اور شافی جواب دیدیا ہے۔

(۲) رہافلسفہ جدیدہ کا افلاک کے وجود کو نہ تسلیم کرنا سو بیافلاک کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا تمام عقلاء کا اس پراتفاق ہے کہ کسی شی کا نظر نہ آنایا اس کا ثابت نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ورنہ زمین اور آسان کی اُن ہزارہا چیزوں کا اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ورنہ زمین اور آسان کی اُن ہزارہا چیزوں کا انکار لازم آئے گا۔ جو ہماری نظر اور عقل اور علم ہے فنی اور پوشیدہ ہیں نیز عقلاء اس پر بھی متفق ہیں کہ کسی کا جہل اور عدم علم دوسرے پر ججت نہیں۔

منتن ہیں کہ سی کا جہلے اور عدم علم دوسرے پر ججت ہیں۔ (۳) آ جکل نی نئی شم کے ایسے آلات ایجاد ہورہے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے جسم حرارت اور ہرودت کے خارجی اثرات سے ہالکل محفوظ رہتا ہے اور خداد ند ذوالجلال کی قدرت تو

اس ہے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ مسال لمتر آب ورب الارب اب مشت فاک کو خداوند افلاک سے کیا نبعت۔ سرکاری باغوں میں ایسے درخت موجود میں کہ بجائے پانی کے ان کے نیچ آگ روشن کی جاتی ہے وہ آگ کی گرمی سے سرسبزر ہتے ہیں اگر آگ کی حرارت

کم ہوجائے تو خشک ہوجاتے ہیں۔''سمندر''ایک کیڑاہے جوآگ میں پیدا ہوتا ہے وہ ساتھ

ندآگ ہے جاتا ہے ندمرتا ہے بلکہ آگ اس کے حق میں حیات ہے اور آگ ہے جدائی

اس کے لیے موت ہے۔

(۳) نیز بزار ہامن وزن کے طیاروں کا آسانی فضامیں اڑنا اور گھنٹوں میں بزار ہامیل کی مسافت طے کرناساری دنیا کے سامنے ہے پھر فقط ایک انسان کے پر داز اور طیران کے ہارے میں کیوں اس قدر سرگر دان اور حیران ہیں۔

(۵) آجکل ایسے زیے بھی ایجاد ہوگئے ہیں کہ بل کا بٹن دبانے سے ایک منٹ میں سومنزل کے آخری بالا خانہ پر پہنچادیتے ہیں۔ کیا خداوند ذوالجلال ایسے معراج لیعنی سٹرھی اور زینہ سے قاصر ہے کہ جوایک منٹ میں اس کے سی خاص بندہ کوز مین سے آسان پر پہنچادے۔

(۲) ماہرین اکتشافات کے برابراعلانات آرہے ہیں کہ فلسفہ اور سائنس کے ذریعہ سے اب تک جوانکشافات کی ہیں وہ نہایت ہی قلیل ہیں اور آئندہ جن اکتشافات کی توقع ہے وہ اس سے ہزاراں ہزار درجہ زائد ہیں تی کہ یہاں تک اعلان آ چکے ہیں کہ ہم عنقریب کواکب اور سیارات تک پہنچ جا کیں گے۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے متمدن بھائی جومغربی علوم کے سودائی
وشیدائی ہیں وہ ان خبروں کونہایت مسرت اور ابتہاج کے ساتھ سنتے اور سناتے ہیں گر
جب نبی امی فداہ نفسی والی وامی کے معراج کی خبر کو سنتے ہیں تو طرح طرح کے شہبے اور
وسو سے الن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یور بیا کی وحی کی بے چون و چرا تصدیق کرتے
ہیں اور اللہ کی وحی ہیں شہبے نکا لیتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔

(2) یہود کے نزد کی حضرت ایلیاء علیہ السلام کا بحسد ہ العنصری زندہ آسان پر جانا اور علیہ علیہ السلام کا زندہ آسان پر جانا اور پھر اخیر زمانہ میں علیہ السلام کا زندہ آسان پر جانا اور پھر اخیر زمانہ میں آسان سے ان کا اتر نامسلم ہے اسی طرح آل حضرت نیکھی گا کا ای جسم اطہر کے ساتھ آسان پر جانا اور پھر داپس آنا قرآن وجد بیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے اگر آسان پر جانا عقلا محال ہوتا تو صحابہ و تابعین بھی اس پر متفق نہ ہوتے۔

موسم حج میں دعوت اسلام

جب آپ نے دیکھا کے قریش اپن ای عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو جب موسم جج آتا اور اطراف واکناف سے لوگ آتے تو آپ خودان کی فرودگاہ پرتشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیے اور دین برحق کی نصرت وحمایت کے لیے فرماتے ۔ آپ تو لوگوں کو تو حید وتفرید صدق واخلاص کی طرف بلاتے اور آپ کا بچچا ابولہب جس کا نام عبدالعزی بن عبدالمطلب تھاوہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ کے چھھے بیجھے بیکہتا پھرتا کہا ہے لوگو! دیکھو یہ شخص تم کو لات اور عزی سے چھڑانا چا بتا ہے اور بدعت اور گرائی کی طرف تم کو بلاتا ہے تم شخص تم کو لات اور عزی سے چھڑانا چا بتا ہے اور بدعت اور گرائی کی طرف تم کو بلاتا ہے تم لاہ بنا کہا قال اللہ تعالیٰ فان الشہ اللہ تعالیٰ فان اللہ قون اللہ فان اللہ قال اللہ قون اللہ فان اللہ فان اللہ قون اللہ فان اللہ قون الی فائوں اللہ فان اللہ فان اللہ قون اللہ فائوں اللہ فائوں اللہ فائوں فائی فائوں اللہ ف

ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا۔غرض ہے کہ آ ہے نے مختلف قبائل پر اسلام پیش کیا اور ان کواسلام کی نصرت وحمایت کی وعوت دی کسی نے نرمی سے جواب دیا اور کسی نے ختی اور درشتی ہے بعض نے بیکہا کہ ہم اس شرط پرآپ کی نصرت وحمایت کریں گے کہ اگرآپ فتح یاب ہوئے تواہیے بعد جمیں اپنا خلیفہ بنا تھیں۔آپ نے قرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں اللہ کواختیار ہے جس کو جاہے بنائے۔ان لوگوں نے یہ کہا یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کرانی گردنیں کٹا کیں اورا پے سینوں کوعرب کے تیروں کا نشانہ بنا کیں اور جب آپ کا میاب ہوجا کیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں اقبیلہ کی ذہل بن شیبان کے پاس آپ تشریف لے گئے ابو بکر اور علیٰ آپ کے ہمراہ تھے۔مفروق بن عمرواور ہانی بن قبیصہ اس قبیلہ کے سر دار وں میں ہے تھے۔ابو بکڑنے مفروق سے مخاطب ہو کریہ کہا کہ کیاتم کورسول امتد کے رسول ہیں۔مفروق نے کہاہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے اے برادر قریش آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔آ ہے آ کے بڑھے اور فر مایا اللہ کو وصدۂ لاشریک لیز اور مجھ کواس کا رسول اور پینمبر مانو اوراس کے دین کی حمایت کرو قریش نے اللہ کا تھم مانے سے انکار کیا اور اس كرسول كوجمثلا يااور باطل ك نشير من حصت عنى موكة والله هو النفيدي البخييئة اورائقدسب سے زيادہ بے نياز ہے لينى اس غنى حميد كوتو ذرہ برابر ضرورت نہيں كہم اس کے دین کو قبول کرو۔اس کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو ہاں اگرتم کواپنی فلاح اور بہبود کی فکر ہے تو حق اور ہدایت کو قبول کرواور باطل اور گمراہی ہے تو بہ کرو مفروق نے کہا اورآپ کس شے کی طرف بلاتے ہیں۔آپ نے بیآ بیتی تلاوت فرما تمیں۔

قُلْ تَعَالَوُا أَتُلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ آبِ ان سَ كَبُ كُمْ أَوْمِنَ مَ كُوده چيزي عَلَيْكُمُ اللَّا تُنفُرِ كُوابِ شَيْنًا ﴿ إِنْ اللَّهِ مَن اوَتَه اللَّه عَالَ مَن اللَّه الله عَلَي الله عَل وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُول عَرام كيا ہے وہ يہ كواللہ كے ماتھ كى كوشريك

£ سيرت ابن بشام ـ

أَوْلَادُ كُـهُ مِنْهِ أَمْلَاقٍ نَسْحُهِ ﴾ أَنهُ كرو-والدين كيماته احمان كرنا اولا وكو نَـرُزُقُـكُمْ وَإِنَّاهُمُ وَلَا تَفَرَبُوا إِلَّا فَلا سَكَ وَبِهِ عَلَّى مُمْ كَا بَمِمْ كَوْجَى رزق الْمُفَوَاحِيثَ مَاظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ أَوِي كَاوِران كُوبَى اوربِ حياتُول كے وَلَا تَهُ تُتُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ إلى بحى مت جاؤخواه وه علانيه ول يا يوشيده إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ أَاور جَسْ نَفْسَ كَاخُون الله فِي حَرَام كيا إلى کونل نہ کرنا گرکسی حق کی بناپران باتوں کا الله تم كوتا كيدى حكم ديتاب تأكيم مجھو\_

لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ إِ

مفروق نے کہا خدا کی قتم ہے کلام تو زمین والوں کانہیں۔اے براورقریش اور کس شے کی طرف بلاتے ہو۔ آپ نے بیآ بیتیں تلاوت فرمائیں۔

إنّ اللّه يأمُرُ بالْعذل والإخسان لل المُحك التدتعالي تم كوعدل اوراحمان اور وإنيتاء دى الفرسى وينهى غي اللقرابت كماته سلوك كاحكم ويتاب المصحنت والمنكروالبعي أوربرب حياكي اوربري بات اوظلم يائم كو يَعطُكُمُ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢ لِ مَعْ كُرْمَا عِمَا كُرْمَ نَفِيحت بَكِرُولِ

مفروق نے کہا کہ واللہ آپ نے نہایت عمد واخلاق اور بسندید وافعال کی طرف بلایا ہے لیکن مجبوری رہے کہ میں این قوم سے بغیر دریافت کے ان کے غیاب میں آ ب سے کوئی معامدہ کرلینا مناسب نہیں سمجھتا نہ معلوم کہ وہ لوگ اس معاہدہ کو قبول کریں باردکریں۔علاوہ ازیں ہم سُریٰ کے زیراٹر ہیں۔سریٰ ہے ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ کوئی نیا امر بغیر آ کی اطلاع ہم طے نہ کریں گے اور غالب گمان ہے کہ اً سرہم آپ ہے اس فتم کا معاہدہ کریں گے تو کسریٰ کوضرور نا گوار ہوگا۔ آپ نے مفروق کی اس سیائی اور راست گوئی کو پسندفر مایا اور بیکها که الله استے وین کا خود حامی اور مددگار ہے اور جو ہوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے عنقریب اللہ ان کو کسری سوکی زراور زمین کا وارث بنائے ع انحل، آیة • **۹** سع وزیائے و کچوایا کے خدائے صحابہ کرام کو چند ہی روزش فيصروكسري كيخت كاما لك بناديا\_١١\_

گا۔ بعدازاں رسول القد ﷺ ابو بکر گا ہاتھ پکڑ کرمجلس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور قبیلہ کا اور خزرج کے لوگ جو میں پنچے (جیسا اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ ان کی مجلس میں پنچے (جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آتا ہے ) ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا ہے!

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔ اخسرجہ السحساکی وابونعیم والبیقیهی باسنادحسن عن ابن عباس قال حدثنی علی بن ابی طالب الحدیث (فتح الباری صااح اج باب وفودالانصارالی البی شیق تنایک و بیعة العقبة ) تنبید: حافظ ابونیم اصبائی فرماتے ہیں مجھ کومعلوم نیس کے مفروق اسلام لائے یانہیں تا

اسلام اياس بن معاذ

ای سال ابوال حیسر انس بن رافع مع چند جوانوں کے اس غرض سے مکہ آئے کہ بمقابلہ مخزری قربیش میں سے کسی کواپنا حلیف بنا کیں ان جوانوں میں ایاس بن معاذبھی سے رسول اللہ یک ہیں ہے کہ کواپنا حلیف بنا کیں ان جوانوں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ رسول اللہ یک ہیں بہتر شے میں تمہار سے سامنے پیش کرتا ہوں ابوال حیسر اور اس کے ہمرا ہیوں نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے فر مایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کواس لیے ہمرا ہیوں نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے فر مایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے محکواس لیے بھی جا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بالاؤں ، صرف اللہ کی بندگی کریں اور کسی شن کو کسی طرح اس کے ساتھ شریک نہ کریں اور اللہ نے جھ پرایک کتاب نازل فر مائی ہے اور پھر اس کی گھا بیتیں تلاوت فر ما کیں اور اسلام پیش کیا۔

 إِلَّا اللَّهُ- اوراللهُ أَكْبَرُ اور سُبْحَانَ اللّه اور أَلْحَمُدُلِلّه بِكُمَات زبان پرجاری تصحب کوتمام حاضرین من رہے تھے کی کوبھی اس میں شک ندتھا کہ وہ مسلمان مرسے ا حافظ بیٹی فرماتے ہیں رواہ احمد والطبرانی ورجالہ نقات میں

### مدينه منوره مين اسلام كي استداء النبوي

مدینہ میں زیادہ آبادی اول اور خزرج کی تھی جومشرک اور بُت پرست تھے اور اُن کے ساتھ یہود بھی دو تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں نتھاس لیے جب بھی یہود کا اول وخز رج سے کوئی جھکڑا ہوتا تو یہود بیا کرتے تھے اس لیے جب بھی یہود کا اول وخز رج سے کوئی جھکڑا ہوتا تو یہود بیا کرتے تھے اب عنقریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے جی ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہوکرتم کوقوم عا داور ارم کی طرح ہلاک و ہر بادکریں گے۔

جب موسم فج كا آيا تو خزرج كے پجھلوگ مكد آئے۔ يہ بوت كا گيار هوال سال تھا۔
آل حضرت فيق هنانان كے باس تشريف لے گئے اور اسلام كى دعوت دى۔ اور قرآن باك كى ان پر تلاوت كى۔ ان لوگول نے آپ كود كھتے ہى پجپان ليا اور آپس ميں ايك دوسرے سے خاطب ہوكر كہنے گئے واللہ يہ وہى نبى جيں جن كا يہود ذكر كيا كرتے ہيں ديكھوكہيں ايبانہ ہوكہ اس فضيلت اور سعادت ميں يہود ہم سے سبقت كرجا كي اور اى مجلس ميں المحق سے پہلے اسلام لے آئے اور آپ سے يہوش كيا كہ يارسول اللہ ہم تو آپ پرائيان لے آئے ہود ہوئا ہوتار ہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دي تو واپس ہوكر ان كو بھى اسلام كى دعوت ديں اگر وہ بھى اس دعوت كو قبول كرليں اور اس واپس ہوكر ان كو بھى اسلام كى دعوت ديں اگر وہ بھى اس دعوت كوقبول كرليں اور اس صورت سے ہم اور وہ متنق ہوجا كيں تو پھر آپ سے زيادہ كوئى عزيز نہ ہوگا۔ يہ ايمان لانے دالے قبيلہ خزرج كے چھآدى شے جن كے نام حسب ذيل ہيں۔

ع مجمع الزوائديّ لا جس ١٣٦٠

البداية والنبلية -ج ١٣٠٠مس ١٢٨١٠الاصاب ج ١٩٠١ما

ا۔ اسعد بن ذرار قرضی القدعنه ۲ عوف بن الحارث رضی القدعنه سے رافع بن ما لک بن مجلان رضی القدعنه سے قطبة بن عامر رضی القدعنه ۵ عقبة بن عامر رضی القدعنه ۲ - جابر بن بن عبدالله بن رباب رضی القدعنه دے جابر بن بن عبدالله بن رباب رضی القدعنه القدعنه اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عباد ق بن الصامت کا نام ذکر کیا ہے سے (فتح الباری باب وفو دالانصار الی النبی بیات تا تا کہ کہ وربعة العقبة ) سے

یہ چھ حضرات آپ ہے رخصت ہوکر مدینہ منور پہنچ جس مجلس میں جیٹھتے وہیں آپ کا ذکر کرتے نوبت یہاں تک پیٹی کہ مدینہ کا کوئی گھراورکوئی مجلس آپ کے ذکر ہے خالی نہ رہی۔

#### انصاری بہلی بیعت ۲ انبوی

جب دوسراسال آیا جونبوت کا بار ہواں سال تھا تو بارہ اشخاص آپ سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ پانچ تو انھیں چھ میں سے تھے اور سات ان کے سواتھے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

> ۲ یوف بن الحارث رضی اللدعنه ۴ یقطبهٔ بن عامر رضی الله عنه

ا اسعد بن زرارة رضى الله عنه ۱۳ رافع بن ما لك رضى الله عنه ۵ عقبة بن عامر رضى الله عنه

اس سال جابر بن عبدالله بن رباب رضی الله عنه حاضر نبیس بوئے۔ ۲۔معاذبن الحارث رضی الله عنه (یعنی عوف بن الحارث کے بھائی) ۷۔ ذکوان بن عبد قبیس رضی الله عنه ۹۔ یزید بن تعلیہ رضی الله عنه ۹۔ یزید بن تعلیہ رضی الله عنه

ایہ جابر دوسرے بیں اور جابر کے نام ہے جو سحائی مشہور بین وہ جابر بن عبدالقد بن حرام بیں۔ زر آنانی س ۱۹۹ تا ا سیال بیٹنام جا بیل ۵ سیالبدایہ النبایہ تی ۱۳۸ سی فروان بیعت کے بعد مکد ہی میں رویزے بعد بیل میں میں اور انصاری بھی ۱۹۱ زرقانی میں اللہ عند میں جرت کرکے مدیند منورو آئے اس ہے فیوان رضی القد عند میں جربی بیں اور انصاری بھی ۱۹۱ زرقانی میں اساسی جا بھیون الاثر۔

اا\_ابوالبیشم ما لک بن تیبان رضی الله عنه ۱۲\_عویم بن ساعدة رضی الله عنه

یہ بارہ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منی میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیہ بیعت کی کہ ہم القد کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرینگے اور نہ ہی چوری اور زنا کریں گے اور نہ اولاد کو آل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگا تمیں گے۔ یہ انصار کی بہلی بیعت تھی۔ جس کو بیعت عقبہ اولی کہتے ہیں۔

جب بیلوگ بیعت کر کے مدیند منورہ واپس ہونے گئے تو عبدالقد بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کوتعلیم قر آن اوراحکام اسلام کے سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا اور مدینہ بہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی القد تع کی عندے مکان پر قیام کیا۔مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے اور مسلمانان مدینہ کونماز پڑھاتے بہی امام تھا کی دن مصعب بن عمیر لوگوں کون مارک کی وقت دیے اور مسلمانان مدینہ کونماز پڑھاتے بہی امام تھا کی دن مصعب بن عمیر لوگوں کواسلام کی دعوت دیے دی ہے۔لوگ بہت جمع تھے۔

اسید بن تفیر گو جب خبر ہوئی تو تکوار لے کر پنچاور کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے
ہیں ہمارے بچوں اور عور توں کو کیوں بہکاتے ہو۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جا کیں
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ مکن ہے کہ آپ تھوڑی ویر کے لیے تشریف
رکھیں اور جو میں کہوں وہ سیں اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند ہوتو کنارہ کشی
کریں۔اسید بن تفیر ہے کہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی بیٹھ گئے۔مصعب
بن عمیر نے اسلام کے محاس بیان کیے اور قر آن کی تلاوت فر مائی اُسید بن کر کہنے گئے۔
مااحسین ھذا الکلام وانجمله کیا بی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔
مااحسین ھذا الکلام وانجمله کیا کہ اور تا ہے کہ وہ وہ کیا گارہ ہے۔

اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔مصعب نے کہااوّل اپنے جسم اور کیڑوں کو پاک کرواور عسل کرواور پھرکلمہ شہادت پڑھواور نمازادا کرو۔

اُسیدای وقت اٹھے کپڑے پاک کیے اور عسل کیا اور کلمہ نہ شہادت پڑھ کر دور کعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور شخص ہیں یعنی سعد بن معاذ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھراوس کی قوم میں ہے کوئی تخص بغیر مسمان ہوئے نہ رہے گا۔ میں ابھی جا کراس کوتم ہارے پاس بھیجنا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید ہوآتے ہوئے دیکھ کر مید کہا کہ میہ وہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچ تو سعد نے اسید سے دریافت کیا۔ مناف علمت تو نے کیا کیا اسید نے کہ میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غضہ آگیا اور تلوار لے کرخود پہنچ اور اسعد بن زرارہ سے مخاطب ہوکر کہا اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تبوار سے کام تمام کردیتا۔ قوم کے بہکانے کے لیے تم بی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔

مصعب کے ہو تبول کر وورنہ پھر جو جا ہے کرنا۔ سعد رہے کہ کہ کہ دریا بیٹے کرمیری بات سنواگر پہند آئے تو قبول کر وورنہ پھر جو جا ہے کرنا۔ سعد رہے کہ کر کہتم نے انصاف کی بات کہی۔ بیٹے گئے۔ مصعب نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد کا رنگ ہی بدل گیا اور پھر ہو چھا کہ اس دین میں واض ہونے کا کیا طریقہ ہے۔

مصعب کے کہا کداؤل کیڑے پاک کرواور خسل کرواور پھر کامہ کہ مہوت پڑھو۔اور دوگانہ دورکعت نمازادا کرو۔سعد ای وقت الحقے اور خسل کیااور کامہ کہ مہادت پڑھااورا یک دوگانہ ادا کیااور بہاں ہے اُٹھ کرسید ھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔قوم کے لوگوں نے سعد کو سعد کو سے دکھ کردُور بی ہے پہچان لیں کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں بہنچتے بی سعد نے اپنی قوم سے خاطب ہوکر کہ کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو۔سب نے متفق ہوکر ہے کہ کہ تم ہمارے سردار اور باعتباردائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہوسعد نے کہ کہ خدا کی قتم میں اور باعتباردائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہوسعد نے کہ کہ خدا کی قتم میں مے سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا۔ جب تک تم سب القداوراس کے رسول پر ایمان نہ تم سے اس دو تا سے نہوگیا ہوا۔

قبیله بن عبدالشبل ہے صرف ایک شخص عمرو بن ثابت جن کالقب اصر متھ اسلام

رُ اللهُ اللهِ اللهِ ١٥٨ مَن اللهِ الله

لانے ہے رہ گیا۔ جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے معرکہ قبل میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔ رسول اللہ یکن کیائے ان کے جنتی ہونے کی معرکہ قبل میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔ رسول اللہ یکن کی ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو ہر ریرہ لائے کا نام میں کا نام میں کا میں میں کے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا۔

جب لوگ جواب نددیتے تو آپ خود فرماتے کدوہ قبیلہ 'بی عبدالا شہل میں اُصَیْرِ م ہے (رواہ ابن اسحاق باسناد حسن مطوّ لاعن ابی ہر برہ ؓ) کے

#### اسلام رفاعه رضى التدعنه

# مَدِينه منوره ميں جمعه كا قيام

ای سال اسعد بن زرار ورضی الله عند نے دید منور و پیس جعد قائم کیا آپ نے جب سے و کھا کہ یہود اور نصاری پیس اجتماع کے لیے ہفتہ پیس ایک خاص دن مقرر ہے۔ یہود شغبہ کے روز اور نصاری کی شغبہ کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس لیے خیال بیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتہ پیس ایک دن ایسامقر رکزیں کہ جس بیس ہمع جمول اور الله کا ذکر اور شکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبدت اور بندگ کریں اسعد بن زرارہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب و نماز پڑھائی (رواہ عبد بن حمید با شاویج عن ابن سیرین) کا دن تجویز کیا اور اس روز سب و نماز پڑھائی (رواہ عبد بن حمید با شاویج عن ابن سیرین) دن کو جہدے کا دن تجویز کیا اور اس روز سب و نماز پڑھائی (رواہ عبد بن حمید با شاویج عن ابن سیرین) دن کو جہاہے ہیں یوم عروبہ کہتے تھے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا وی الی حق الی میں اور اجتماد و کی تصویب کی جس کے بارہ ہیں آیت ناز ل ہوئی۔ ادائے و دی

للصَّلوة مِنْ يُّوم الْجُمُعَة فاسْعَوْا إلى ذِكْرِاللَّهِ و ذَرُوا الْبِيِّعِ- الاية-

جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل وعل کو ہوم الجمعہ کا لفظ پسند ہے۔ وحی البی نے ہوم و بہ کے استعمال سے کہ جوز مانہ جابلیت میں شریعے تھا گریز کیا اور انصار نے جوافظ تجویز کیا تھا بعینہ اس کا استعمال فر مایا۔ اس نہج اور

عنوان سے انصار کے اجتہاد کی تصویب و تحسین فر مانی۔

اوراس کے پیچھ ہی روز بعد رسول اللہ ﷺ کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عندے نام بہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب ل کر بارگاہ خداوندی میں ایک ووگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو( رواہ الدار قطنی عن ابن عباسٌ) بذا کا من الزرقانی لی

عبدالرحمن بن كعب بن ما لك فرمات بي كدمير عدوالعركعب بن ما لك رضى الله عند جب جمعه كى اذ ان سنتے تو اسعد بن زرارہ رضى الله عند كے ليے دُعائے مغفرت

فرماتے میں نے ایک بار دریافت کیا تو بیفر مایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ ہی نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے(رواہ ابوداؤدوالحاکم ۔اصابہ۔تر جمہ اسعد بن زرارہ گا فاکہ 6: علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے جمعہ قائم کیا اور جاہلیت میں سب سے پہلے رسول اللہ بیس کی جدامجد کعب بن لوک نے جمعہ قائم کیا جیسا کہ سلسلہ نسب کے بیان میں گذر چکا ہے بی

# انصار کی دوسری بیعت ۱۳ نبوی

جب دوسراسال آیا جو نبوت کا تیرهوال سال تھا تو مصعب بن عمیر رضی القد عنه مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ہمراہ لیکر بغرض ادائے جج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔
مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرکیین بھی جو ہنوز اسلام کے حلقہ بگوش نہیں ہوئے تھے جج کے لیے روانہ ہوئے زیادہ تعدادانھیں لوگوں کی تھی چارسونے زیادہ تھے۔مشہورتوں کی بناپرمسلمانوں کی تعداد بھھڑتھی جس میں ہے تہتر مرداوردو ورتیں تھیں جنھوں نے آپ کے دست مبارک پرائ گھاٹی میں بیعت کی جس میں پہلے کی تھی اوراس بیعت کی جس میں بہلے کی تھی اوراس بیعت کا نام بیعت عقبہ جانبے ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والے حضرات کے جونام ذکر کیے جیں دہ بچھڑ سے بچھڑ یادہ ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

### حرفالالف

(۱) اسعدا بن زراره رضی الله عنه (۲) اسید بن خفیر رضی الله عنه (۳) اوس بن ثابت رضی الله عنه لیعنی (۳) اوس بن ثابت رضی الله عنه لیعنی

حضرت حسمّان بن ثابت کے بھائی۔

(۵)اوس بن يزيدر منى الله عنه

( ۷ )بشر بن براء بن معم وررضی اللّٰدعنه (9) بہیرین الہیثم رضی اللہ عنہ

(۲) براء بن معرور رضی التدعنه (۸)بشر بن سعدرضی الله عنه

(۱۰) ثابت بن الجزع ضي الله عنه (۱۱) ثعلبة بن عدى رضي التدعنه (۱۲) ثعلية بن غنمة رضي الله عنه

3

(۱۳) چاہر بن عبداللہ بن عمروبن حرام (۱۴) چاہر بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ رضى الله عنه

(۱۵) جارث بن قبس رضی اللّٰدعنه

(۱۷) خالد بن عمرو بن الی کعب صنی الله

(۱۲)خالد بن زیدرضی الله عنه

(۱۸) خالد بن عمرو بن عدى رضى القدعنه في (۱۹) خالد بن قيس رضى الله عنه في قول ابن اسحاق والواقدي ولم يذكره ابومعشر وابن عقبة -

قول الواقدي وحدوب

(۲۰) غارجة بن زيدرضي الله عنه (۲۱) غد تنج بن سلامة رضي الله عنه

(۲۲)خلّا دېن سويدېن تغلبه رضي الله عنه

(۲۶۳) ذ کوان بن عبدقیس صی الله عنه \_ العقبتین

1

(۲۲) رافع بن ما لک بن مجلان رضی الله عنه (۲۵) رفاعة بن رافع بن ما لک رضی الله عنه (۲۲) رفاعة بن عمر ورضی الله عنه (۲۲) رفاعة بن عمر ورضی الله عنه

1

(۲۹)زيد بن سبل ابوطلحه رضي الله عنه

(۲۸) زیاد بن لبیدرضی الله عنه

س

(۳۰) سعد بن زید بن ما لک الاشهلی رضی (۳۱) سعد بن خیثمه رضی الله عنه

الشعنه في رولية الواقدى\_

( ٣٣ ) سعد بن الربيع رضي القدعنه ( ٣٣ ) سعد بن عبادة رضي القدعنه

(٣٨) سلمة بن سلامة بن وش رضى الله عنه (٣٥) سليم بن عمر ورضى الله عنه

(٣٦)سنان بن ميني رضي الله عنه (٣٧)سبل بن عتيك رضي القدعنه

ش

(۳۸) شمر بن سعد رضی الله عنه

ص

(۳۹) صنی بن سوادر صنی الله عنه

ض

(۴۱) ضحاك بن حارثه رضى الله عنه

(۴۰) ضحاك بن زيدرضي الله عنه

b

(۲۲) طفیل بن تعمان رضی الله عنه

(۳۳) ظهیر بن رافع رضی الله عنه

(۴۵)عتاد بن فيس رضي القدعنه

(۷۷)عماس بن نصله رضی الله عنه

( ۱۲۲ ) عبادة بن الصامت رضى الله عنه

(٣٦)عبدالله بن انيس رضي الله عنه

(۲۸)عبدالله بن ربع رضی الله عنه (۲۹)عبدالله بن رواحه رضی الله عنه

(۵۰) عبدالله بن زيد صاحب الاذان (۵۱)عبدالله بن عروبن حرام رضي الله عنه

رضى الله عنه

(۵۳)عبيد بن التيبان رضي الله عنه يعني ابو الہیثم بن التیبان کے بھائی اور بعض نے

بجائے عبید کے ناتیک کہاہے۔

(۵۵)عقبته بن عامر رضی الله عنه

(۵۷)عبادة بن حزم رضى الله عنه

(۵۹)عمروبن غزيية رضي الله عنه

(۱۲)عمير بن الحارث رضي الله عنه

( ۱۹۳ )عويم بن ساعده رضي التدعنه

(۵۲)عبس بن عامروننی الله عنه

(۵۴) عقبة بن عمرو رضي الله عنه

(٥٢) عقبة بن وبهب رضي الله عنه

(۵۸)عمروبن حارث رمنی اللّٰدعنه

(۲۰)عمروبن عميررضي الله تعالى عنه

(۲۲)عوف بن حارث رضي الله عنه

( ۲۴۳ ) فروة بن عمر صنى الله عنه

(٦٥) قياده بن النعمان رضي الله عنه ذكروه (٦٢) قطبة بن عامر رضي الله عنه

الاابن اسحاق۔

(٧٤) قيس بن عامر رضي الله عنه ( ٦٨ ) قيس بن الي صعصعه رضي الله عنه (۷۰) ما لک بن تیبان ابوالهیثم رضی الله (۲۹) كعب بن ما لك رضى الله عنه (۱۷) ما لک بن عبدالله بن بعثم رضی الله عنه (۲۷) مسعود بن يزيدرضي الله عنه (۷۳) معاذبن الحارث رمنی الله عنه (۷۳)معاذبن جبل رضي الله عنه يعرف بامةعفراء (۷۵)معاذ بن عمرو بن الجموح رضى الله عنه (۷۷)معقل بن المنذ ررضي الله عنه (۷۸) معوذ بن الحارث رضى الله عنه (44)معن بن عدى رمنى الله عنه يعرف بامدعفراء (49)منذربن عمرورضي الله عنه (۸۰) نعمان بن حارثه رضى الله عنه (۸۱) نعمان بن عمرورضي الله عنه (۸۲) بانتی بن نیارابو برده رضی الله عنه

(۸۴) يزيد بن خدام رضي الله عنه (۸۳) يزيد بن تعلبه رمني الله عنه (٨٦) يزيد بن المنذ ررضي الله عنه (۸۵) يزيد بن عامر رضي الله عنه (٨٨) نسبية بنت كعب رضى الله عنها (٨٨) اساء بنت عمر ورضى الله عنها بہتمام نام ہم نے علامدابن جوزی کی کتاب سے ص ۲۱۵ سے قل کیے ہیں۔علامہ ابن ہشام نے سیرت میں اور حافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں تقریباً یہی نام ذکر کے ہیں۔صرف آٹھ دس نام کا تفاوت ہے۔

منداحمہ میں حضرت جابر ہے مروی ہے کہ دس سال تک رسول اللہ بیٹھ ﷺ لوگوں کے گھروں اور بازاروں اور مینوں میں جا جا کراسلام کی دعوت دیتے اور بیفر ماتے مین بینؤ وینبی ومن ينصرني حتے املغ رسالة رہي وله البجنة کون ہے جو مجھ کو تھکا ندد ہے کون ہے جو میری مدد کرے بیہاں تک کہ میں خدا کا بیام پہنچا سکوں اور اس کے لیے جنت ہو۔ مگر کوئی ٹھکا نہ دینے وال اور مدد کرنے والا نہ ملتا تھا۔ یہاں تک القدنے ہم کو بیٹر ب ہے آ یہ کے پاس بھیج ہم نے آپ کی تقدریق کی اور آپ کوٹھ کا ندویا۔ ہم میں سے جو تحص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہوکر واپس ہوتا۔ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام بینچ گیا تو ہم نے مشور کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کواس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اورخوف زوہ پھرتے رہیں ستر تومی ہم میں سے موسم حج میں مدینہ ہے مکه آئے الی آ خرالحدیث حافظ بن کثیرفر ماتے ہیں ( بذااسناد جیدعلی شرط مسلم \_اسداییة والنہاییة ص ۱۵۹ج ٣) اوره فظ بيتمي فرمات بين رواه احمد والبز ارور جال احمد رجال سيح (مجمع الزوائد ص ٢٦ ج٢) قا فله مكه پہنی تو مسلمانوں نے خفیہ طور پررسول اللہ پین فیٹیا کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہم قدم بوی کا شرف حاصل کرنا جا ہتے ہیں۔ آپ نے ایام تشریق کے دوران منی کی اس مبارک گھانی برشب میں ملنے کا وعدہ فر مایا جہال گذشتہ ساں بارہ حضرات بیعت ہے مشرف ہوئے تھے۔ ر سول الله ﷺ تشریف لائے اور آپ کے چیا حضرت عباس آ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عباس اگرچه اس وقت تک مشرف باسلام نه هوئے تھے۔ کیکن رسول الله انصارے نخاطب ہوکریے فرمایا کے محمد (ﷺ) اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقعت والے ہیں (لوگ اگر چہآ پ کے دین کے مخالف تھے مگر جس عزت اور وقعت ہے آپ کو دیکھتے تھے وہ کسی کونصیب نہ تھی ) اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں اور وہ تہارے یہاں آنا جا ہے ہیں اگرتم ان کی بوری بوری جرایت اور حفاظت کر سکواور مرتے دم تک اس پر قائم ر ہوتو بہتر ہے در ندا بھی سے صاف جواب دے دو۔

انصار نے کہا کہ آپ نے جوفر مایا وہ ہم نے سنا اور رسول اللہ بین کی طرف مخاطب ہوکرعرض کیا۔ یارسول اللہ آپ ہم سے کیا جاستے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ این لیے اور خدا کے لیے جوچا ہیں ہم سے عہد لیں۔

آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی علاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ کے لیے تم سے بیسوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کر واور اس کے ساتھ کو گور یک نہ کر واور اسپنے ساتھیوں کے لیے بیہ چاہتا ہوں کہ جمکو ٹھکا نہ دواور جس طرح اپنی اور اسپنے بچوں اور عور توں کی حفاظت کرتے ہوائی طرح ہماری حفاظت کر واور خوشی ہویار نج اور راحت ہویا کلفت، افلاس ہویا تو نگری ہر حال میں میری اطاعت کر واور جو کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا کہ آگر ہم ایسا کریں تو ہم کو اس کا کیا صلہ صلے گا۔ آپ نے فرمایا جنت (لیتی آخرت کی لاز وال نعمیں) انصار نے کہا سب منظور، لا ہے دست مبارک، بیعت کیلئے ہاتھ ہر حماسے ابوالہیشم بن تیہاں نے عرض کیا منظور، لا ہے دست مبارک، بیعت کیلئے ہاتھ ہر حماسے ابوالہیشم بن تیہاں نے عرض کیا یارسول اللہ مجھوکو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہم میں اور بہود میں گے۔ کہیں ایس تو نہ یارسول اللہ آپ کو فتح و فصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ کمرمہ واپس ہوجا کیں اور ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح و فصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ کمرمہ واپس ہوجا کیں اور ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح و فصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ کمرمہ واپس ہوجا کیں اور ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح و فصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ کمرمہ واپس ہوجا کیں اور ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح و فصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ کمرمہ واپس ہوجا کیں اور ہوگا کہ و با کیں اور پی اور کر تی باہوں) یہاں جھوڑ جا کیں ۔ آپ بیٹ کر مسکر اے اور پی فرمائی ۔

جرگز نہیں تمہاری جان میری جان ہے۔تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں جس سے تمہاری جنگ ہے۔ تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رضاءور غبت کے ساتھ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابن اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیعت کے لیے کس نے ہاتھ بڑھایا۔ ابن سعد کی ایک روایت سے تمام مختلف اقوال مجتمع ہوجاتے ہیں۔سلیمان بن نجیم فرماتے ہیں سعد کی ایک روایت سے تمام مختلف اقوال مجتمع ہوجاتے ہیں۔سلیمان بن نجیم فرماتے ہیں کہ جب اوس اور فرزرج کا اس بارے میں اختلاف ہُوا کہ سب سے پہلے کس نے آپ

کے دستِ مبارک پر بیعت کی تو بعض نے بیکہا کہ اس کا سیح علم حضرت عباس کو ہوگا وہ اس وقت موجود تھے۔ان سے دریا فت کرنا جاہیے۔

حفرت عباس نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے (جوسب سے زیادہ خوش نصیب اور باسعادت تھے) آپ نیٹھ کھٹی کے دستِ مبارک پر بیعت کی اور پھر براء بن معرور نے اور پھر اسید بن تفییر نے یا

عباس بن عبادہ انصاری وَ عَمَانَا لَهُ اَلَّهُ اَلْهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# انتخاب نقياء

جب سب بیعت کر چکے تو رسول اللہ بیلی فیٹی فیٹی اے فرمایا کے موک علیہ السلام نے بی
اسرائیل میں سے بارہ نقیب منتخب فرمائے تھے۔ای طرح میں بھی جبر بل کے اشارہ سے
تم میں سے بارہ نقیب منتخب کرتا ہوں اور ان بارہ سے مخاطب ہو کریہ فرمایا کرتم اپنی اپنی تو م
کے فیل اور ذمہ دار ہو۔ جیسے حواریین علیہ السلام کے فیل تھے۔ سے

ن قال العلامة الزرقاني رواه البيمة في باسناد قوى عن الشعى وصله الطير انى واخرجه احمر الزرقائي مس عاسم جا سيرة ابن بشام ج اجم: ١٥١ سابن سعدج اجم: ١٥

اساءنقباء كفرالتدنهم سيآتهم واخلهم جنات تجرىمن تحتباالانهار جن حضرات کورسول القد ﷺ نقیب منتخب فرمایا۔ ان کے اسائے گرامی حسب زيل <u>ب</u>ي\_\_

۲\_عبدالقد بن رواحه رضي القدعنه سم\_ رافع بن ما لك رضى الله عنه ۲۔ براء بن معرور رضی اللہ عنه ٨ منذر بن عمرو رضى القد عنه •ا۔ اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ ١٢ ـ رفاعة بن عبدالمنذ ررضي القدعنه

اله اسعد بن زراره رضي الله عنه ٣- سعد بن الربيع رضى الله عنه ۵ ـ ابوجابرعبدالقدين عمر ورضي القدعنه 2- سعد بن عباده رمنى الله عنه 9\_عبادة بن صامت رضى القدعنه اله سعد بن ضيمه رضي الله عنه

اوربعض ابل علم نے بچائے رفاعہ کے ابوالبیٹم بن تیبان رضی القد عند کا نام ذکر کیا ہے امام ما لک فرماتے ہیں کہ مجھ ہے انصار میں ہے ایک شیخ نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبريل المين رسول القد منتقفت كواشاره يه بتلات جائے تھے كه فلال كونقيب بنائيں إلى ز ہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسکیم نے انصار ہے می طب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں ہے ہارہ نقیب منتخب کروں گاتم میں ہے کوئی پیه خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نہیں نقیب بنایا گیااس لیے کہ میں مامور ہوں جس طرح علم ہے۔ ای طرح کروں گا اور جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس جس کونقیب بنانے کا حکم تھااس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے پیجب میں ہوئی اور پیزیر مکہ میں پھیلی تو قریش نے انصار ہے آ کر دریافت کیا تا فلہ میں جو یٹر ب کے مشرک اور بت پرست تھے چونکہان کواس بیعت کا بالکل علم نہ تھااس لیےان لوگوں نے اس خبر کی تکذیب کی اور بيكهده بأكدبيخبر بالكل غلط بالرابيا موتاتوجم كوضر ورعلم موتاس

بعدازاں بیقافلہ مدینہ کوروانہ ہواروانگی کے بعدقریش کواس خبر کی تصدیق ہوئی۔انصار کے

ع روض الأنف ج أبس 221\_ مع التي بش من أبس 201

إزرقاني ج اجس سا

بکڑنے کے لیے دوڑے مگر قافلہ نکل چکاتھا کوئی ہاتھ نہ آیاصرف سعد بن عبادۃ کوجو قافنہ سے بیچھےرہ گئے تھان کوا تناءراہ ہے بکز لائے اور خوب مارا جبیر بن مطعم نے آ کرچھڑ امال

بیعت کیاہے؟

بیعت بیج ہے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے بیں اورا صطلاح شریعت میں انتہائی رضا ءورغبت کے ساتھ اپنی جان و مال کو خداوند ذوالجلال کے ہاتھ بمعہ وضہ جنت فروخت کردینے کا نام بیعت ہے۔

چنانچہ جب بیہ بیعت ہونے گلی تو عبداللہ بن رواحد رضی اللہ عندے عرض کیا یا رسول اللہ آ ہے ہم سے جو جا ہیں شرط کرلیں گریدارشا دفر مائیں کہ ہم کواس کے معاوضہ میں کیا سطے گا۔ آپ نے فرمایا جنت ۔عبداللّٰہ بن رواحہ نے عرض کیا۔

ربح البيعُ لا نقيُلُ ولا نستقيلُ - أبر عنفع والي بين (خريد وفرونت) عبم ا سکے اقالہ اور سنخ پر ہرگز راضی نہ ہول گے۔

إِنَّ اللَّهِ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَحْقِلَ اللَّاتِعَالَى فِي مِلْمَانُونِ كَي جِانُونِ اور أنفُسَهُم وَأَسْوَالُهُم بِأَنَّ لَهُم اللَّهُ الول كوبمعاوض جنت خريد لياسب بالوك خدا الْهَجَيْنَة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } كى راه مِن جِهَادوقال كرتے ہيں جس ميں بھي في فَتُلُون و بُفَتَنُون وعُدًا عليه حقًّ في الريخ إلى اور بهي ماري مي جاتے بي بياشد فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقِرُانِ } كاسيا وعده بهدتوريت اوراجيل اورقرآن ومسل أوْ في سعنها ومن السَّمة للم من الأساء المنتمان المرات والأ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ ﴿ بُوسَكَّمَا حِ بِسِ اعْمِلْمَانُومْ كُو بِثَارِتِ بُو و الله تبیج تم کوممارک ہوجوتم نے اللہ تعالی ہے

اس پرائند جل جلالہ نے بیآ بہت نازل فرمائی۔ له ودلك هُوالْعَوْرُالْعَطَيْمُ لِ ، را من المين مب عاد ما والما والمناق في كل م يد بهت ال بالي الله م

3-073-000

جنت میں ایک بازار گئے گاجس نے یہاں خدائے عزوجل کے ہاتھ اپنا جان ومال فروخت کیااورسب جان ومال اُس کے حوالے کر دیااس کو وہاں اختیار ہوگا کہ اس بازار سے جوجا ہے بلا قیمت لے لے۔اس لیے کہ وہ قیمت (جان ومال) بیشکی دے چکا ہے۔وںٹدور القائل

فماشئت خُذبنُهُ بلا ثَمَن لَهُ ﴿ وَقَدْ أَسْلِكَ التُّجُّارُفِيهِ وَأَسْلَمُوْا (حادى الارداح)

وحي على الشوق الذِي فيه ملتقى مُعجُّونَ ذاك السُّوقُ للقوم مَعُلَم

# ایک ضروری تنبیه

محمر بن ایخق فرہ نے ہیں کہ رسول اللہ یلون کا بیعت کے وقت صرف مردوں ہے مصافحہ فرماتے ہتھے۔عورتوں سےمصافحہ بیں فرماتے ہتھے۔صرف زبانی اقر اراورعہدلے كربيفر ماتے جاؤتم ہے بيعت ہوگئالے

ام المومنين عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بي-

ان رسول الله صلم الله عليه وسلم أرسول الله يُنتي ان عورتول كا جو بجرت كر كان يسمت حس من هاجو اليه من ﴿ كَا تَكْسِ اللَّهِ بِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا المه ومنات بهيذه الاية يقول الله 🕻 عورت شرا يُطاكوقبول كرتى جواس آيت مين يُاآيُّها النَّبيُّ إِذَا حِاءَ لَا الْمُوْمِنَاتُ لَا مُركور مِن اس كوبيعت فرمات اور سارشاد يُبَايِعْنَكَ الرِ قوله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ فمن أُقْرِماتَ كُمِينَ فَي تَجْهِ كُورَكُ م سے بيعت اقَوَّ بهنذا الشوط من المؤمنات قال ﴿ كُرابِ خدا كُفَتْم آبِ كَ وست مبارك

لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ نَ بَعِت كُرِنَّ وَتَت سَى عُورت

قد بایعتك كلاما ولاوالله لا كهاته كوس نبیس كماتحض زمانی ارشادے

سامسىت يىدە يىدأمىرأة قط فى كى پيعت فرماتے تھے۔ المبايعة مايبايعهن الابقوله قدبايعتك على ذلك (بخاري شریف ص ۲۲۷ ج ۲ )

ارشادفر مایا۔

انسى الااصافع السساء ولكن أيسعورتون تءمصافح فبيس كرتا صرف الله آخذ عليهن مااخذالله عليه به أكى اطاعت كاعبدليتا بول-

اور بدروایت عبدالله بن زبیر رضی انه منابع النه سطبقات ابن سعدا در منداحدا ورتر مذی میں بھی آئی ہےامام تر مذی فرماتے ہیں بیصدیث حسن اور سیجے ہے لہٰذا آئ کل ہیروں کا جو عمل اس کے خلاف رائے ہا سلام اس سے بری ہاوگ اس سے دھوکا نہ کھا تھیل انصاركا قافعه مكه سيعدينه يبنجا اسيئه اسلام كااعلان كيا- مدينه كاكثر قبائل اسلام میں داخل ہو بھکے تھے۔ گربعض بوڑ ھے بنوز ای قدیم بت پری پرنہایت تحق کے ساتھ قائم تھے منجملہ ان کے عمرو بن الجمور قبیلہ بی سلمہ کے سردار بھی تھے جن کے بیٹے معاذ بن عمرو بن الجمول ابھی آ می حضرت بنتی نتیج کے دست مبارک پر بیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے تھے۔عمرو بن الجموح نے لکڑی کا ایک بت بنارکھا تھا جس کی عمرو بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ایک رات خودان کے بیٹے معاذبن عمرو نے اور معاذبن جبل نے اور بنی سلمہ کے چندنو جوان مسلمانوں نے ال کریہ کیا کہ عمرو کابت کیجا کرایک چوبچہ میں اوندھا کر کے ڈال آئے۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن انجموح نے دیکھا کہان کا خود ساختہ خداعا ئب ہے۔ کہنے لگےافسوں نمعلوم ہمارے خدا کو کون لے بھا گا اور اس کی تلاش میں ادھرادھر دوڑے۔ ویکھتے کیا ہیں کہایک چوبچہ میں اوندھایڑا ہے وہاں ہے ي كنز العمال جايس. ٢٦

نکال کراس کونسل دیااورخوشبولگائی جب دوسری شب ہوئی تو پھران لوگوں نے ایہا ہی کیا کہاس بت کوگڑھے میں ڈال دیا۔ جب مبلح ہوئی تو عمر و بن الجموح اس کو تلاش کر کے م لائے نہلایا اورخوشبولگائی۔

جب کی روزمتواتر اسی طرح گذر ہے تو عمر و بن الجموح ایک روز تکوار لائے اور اس بت کے کا ندھے پررکھ دیا کہا واللہ مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ کون شخص تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تیرے میں اگر کوئی خیراور بھلائی ہے تو یہ کموار موجود ہے تو آپ اپنی حف ظت کر لے جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے کلوار تو اس بت کے کا ندھے ہے اٹھ کی اور ایک مرے ہوئی تو ان لوگوں نے کلوار تو اس بت کے کا ندھے سے اٹھ کی اور ایک مرے ہوئی تو اور اس بت کوایک رتی میں باندھ کر کسی گڑھے میں لائک آئے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بُت اور مر انہ واکت و دیکھا کہ بُت اور مر انہ واکت الجموح تو ایش میں نکلے دیکھا کہ بُت اور مر انہ واکت و دونوں ایک رتی میں بندھے ہوئے کو یں میں لائک رہے ہیں۔ ویکھتے ہی آٹکھیں کھل دونوں ایک رتی میں بندھے ہوئے کو یں میں لائک رہے ہیں۔ ویکھتے ہی آٹکھیں کھل گئیں اور (برت سے مخاطب ہوکر) ہے کہا والتداگر تو خدا بوتا تو اس قدر ذکیل نہ ہوتا اور سیام کے اسلام لے آئے اور الند جمل جلالہ کا شکر بیا داکیا کہ اس نے اپنی رحمت سے اس گمرا ہی اسلام لے آئے اور الند جمل جلالہ کا شکر بیا داکیا کہ اس نے اپنی رحمت سے اس گمرا ہی

حمد ہے اس خداوند ذوالجلال کی کہ جو بڑا احسان کرنے اور رزق دینے والا اور بڑا

ویے والاہے

هوالذي انقذني من قبل أنُ اكون في ظلمة قبر مرتَهَنُ إِقْولِهُ مِتِدِنُ مِن البِيدِ وَبِي خِدِمِتِ البِيتِ وَتَظْيِمِهُ ١٦/ وَشِي الانفِيجِ الْجِنِ ١٨٠ قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاؤں ای نے جھے کوال گمرابی ہے بچایا

بِأَحْمَدَ المهَدِيِّ النبِيِّ الْمُوْتَمَنِ لِ المُوْتَمَنِ لِ الْمُوْتَمَنِ لِ الْمُوْتَمَنِ لِ الْمُوْتَمَنِ لِ المُحْتِيِّ الْمُوْتِمَنِي الْمُوتِيَّ الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَ فَ ذَك بِسمِ فَ فَ كُلُم قَ عُلْم قَ مَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فحَمَدًا وشكراً له ما نقيت إلى الأنسام وجَبُّ اره

اے خداوندخلائق جب تک میں زندہ رہوں گااس وقت تک برابر تیری حمداور ثناءاور تیرا شكركرتار بوزگا\_

مُجَاوَرَةُ الله في دَارِهِ أريدُبدّلكَ إِذْقُلتُهُ ال كئے سے ميرامقصد بيہ كم مجھ كواللد كا قرب حاصل ہوا منکتہ: حق جل وعلا کی بیاسنت ہے کہ جب حضرات انبیاء ومرسلین کے منکرین اور مكذبين كاا نكاراور تكذيب حدي كذرجاتي اوران كاصحاب اورتمبعين برمصيبتول كي کوئی انتہاباتی ندرہتی حتی کے پیمبران کی اصلاح ہے تقریباً ناامید ہوجاتے ہیں تب اللہ عزوجل کی نصرت اور مدونازل ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ۔

أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْحَنَّة وَلَمَّا } كيا تمبارا بيكان به كه جنت مي يَاتِكُمُ مَّثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ لَا المشقت واخل بوجا وَكَ حالانكم في أَلَّا إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قُرِيْبٌ - ٢

قِبْلِكُمْ مُسَمَّعُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالصَّوَّآءُ في يليل لوكون كي طرح مشقت نبيس الهائي. وَزُلُولُ وَلُولًا حَتُّمى يُقُول الرَّسُولُ لَ يَهِلِي لوَّول كُوتُكُى بيش آئى اورات إلا يَ وَالَّـذِينَ المَنْوُا مَعَهُ مَتى نَصُواللَّهِ } كَا كدرسول اورابل ايمان به كهدا ته كه الله كى مددكب آئے كى اسوفت الكوسلى دى گنی اور کہا گیا کہآ گاہ ہوجاؤ التد کی مدداور نفرت قریب آئی ہے وقبال تبعالي- خَتِّي إِذَا اسْتَيْأَمَ إِيهَالَ تَكَ كَهُ انْبِياء كرام نااميد موكيَّ الرُّسُلُ وَظَنُّو آأَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا إِلْهِ الرائكوية فدشه بوا كه مبادا لوك به خيال کریں اور گمان کریں کہ ہم سے غلط کہا گیا اس دنت ہماری مددائے یاس پینجی۔

جَآءً هُمْ نَصُرُنَا عَ

ای طرح جب آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مصائب انتہا کو پہونے گئیں اور سفر طائف نے ان کی اصلاح سے ایک سم کی ناامیدی بھی بیدا کردی۔ تب جاء ہم نصر نا کا مصداق طاہر ہوا اور القد تعالیٰ کی نصر سے اور امداد آئیجی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کی اور آپ کے دست اور آپ کے دست بھیجاوہ آئے اور آپ کے دست مبارک پر آپ کی نصر سے اور حمایت کی بیعت کر کے واپس ہُوئے ۔ فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

# بجرت مدينه منوره زاد باالله تنويرا

جس طرح نبوت کی ابتدا ورویائے صالحہ (یچے خواب) ہے ہوئی ای طرح ہجرت کی ابتداء بھی رویائے صالحہ ہے ہوئی۔ ابتداء حضور کوخواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی۔مقام کا نام نہیں بتغایا گیا۔ جکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ آپ ایک نخستان ( تھجوروالی سرزمین ) کی طرف ہجرت فر مارہے میں اس لیے آپ کو خیال ہوا کہ شایدوہ مقام یمامہ یا بھر ہوآ ہے ای تامل اور تر دو میں تھے کہ وحی البی نے مدینه منورہ کی تعیین کردی تب آب نے بحکم البی حضرات سحابہ کومدینه منورہ ہجرت کرج نے کاحکم دیالے ا یک اور حدیث میں ہے کہ ابتد تعالی نے آ س حضرت پھٹی ٹھٹٹا پر ہیوجی نازل فر مائی کہ مدینہ اور بحرین ،قنسرین ان تین شہرول میں ہے جس شہر میں بھی جا کرآ یے فروکش ہوں وہی تے کا وارالبحریت ہے۔(رواوالتر مذی والبہقی عن جریز کذافی البدایة والنہایة ص ۱۶۸جسے) تکنته: جس طرح مہمان عزیز پرمتعدد مکانات پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کو چاہے بیند کرےاسی طرح بطوراعزاز واکرام حضور کو بجرت کے لیے متعدد مقامات دکھلائے گئے اورا خیر میں مدینه منوره متعین اورمنتخب ہُو امحمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد آنخضرت مِلقَ عَلَيْ ہے صحابہ کومدینہ کی طرف بجرت کرنے کا حکم دیا۔ بیچکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ججرت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ بلق علی کے اے زرقائی ج ایس MM۔

رضاعی بھائی ابوسلمۃ بن عبدالاسد مخز دی نے مع بیوی اور بتنے کے ہجرت کاارادہ فر مایا تمر ججرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا جو ججرت کا ارادہ کرتا قریش سدّ راہ ہوتے اور پوری کوشش کرتے کہ ججرت ندکرنے یائے ورنداینے جوروستم کا تختهٔ مشق کس کو بنا کیں گے۔ چنانچے ابوسلمہ مع بیوی اور بتخے کے بہرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ یر کیاوہ بھی کس دیا اور بیوی اور بچے کواس پرسوارا بھی کر دیا۔اس وفت لوگوں کی اطلاع ہوئی۔ان کی بیوی ام سلمہ (جو کہ ابوسلمہ کی وفات کے بعدام المؤمنین بنیں ) کے رشتہ داروں نے بیکہا کہتم کواپنے تفس کا اختیار ہے کیکن ہماری بٹی کوتم نہیں لے جاسکتے اور یہ کہہ کرام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اورادھرے ابوسلمہ کے رشتہ دار آئینچے اور یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے اس کو کوئی نہیں لے جاسکتا۔ امسلمہ کی گود سے چھین لیا۔ ماں اور باب اور بچەسب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ابوسلمہ رضی اللّٰدعنہ تن تنہا مدینہ منورہ روانہ ہو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں ابطح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی جب ای طرح ایک سال گذرگیا تو میرے بی الاعمام میں ہے ایک شخص کو جھے بررتم آیا اور بنی المغیر ہے ہے کہا کیاتم اس کومسکینہ پررتم نہیں آتا۔اس پر بنی المغیر ہنے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور بنی الاسدنے میرا بچہ واپس کر دیا۔ میں نے بچہ کو گود میں اٹھایا اونٹ پرسوار ہو کر تنہا مدینہ کا راستہ لیا۔

جب مقام تعظیم پر پینجی تو عثمان بن طلح الطح تنها و کھے کر پوچھا کہاں کا قصد ہے ہیں نے کہاا ہے شوہر کے پاس مدید جاری ہوں پوچھا تمہارے ساتھ کو کی نہیں ہیں نے کہا:

لاواللّٰه واللّٰه والبُنی هذا والبُنی هذا والبُنی هذا کی شم کوئی نہیں گرالادتعالی اور میرا یہ بچہ بیان کرعثمان کا دل بھرآیا اونٹ کی مہار پکڑا کرآگے آگے ہولیے جب کوئی منزل آتی تو اونٹ بھلا کرخود چیجھے ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دُور لے جاتے اور ایک اونٹ بھلا کرخود چیجھے ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دُور کے جاتے اور ایک منزدہ عنمان بن طلح معربیہ کے ذائد ہی مشرف باسلام ہوئے اور فالد بن دلید کے ساتھ جرت کر کے مدید

درخت سے باندھ کراس درخت کے سامیہ میں لیٹ جاتے اور جب روائی کا وقت آتا تو اونٹ لاکر کھڑا کردیتے اور خود ہیجھے ہٹ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہوجاؤ جب میں سوار ہوجائی تو مہار پکڑ کر چلتے۔ جب کی مزل پراترتے توابیا ہی کرتے۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ جب قباء کے مکانات دُور سے نظر آنے گئے تو یہ کہا کہ ای بستی میں تمہارے شو ہر تھیم ہیں۔اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے اور میر سے شوہر کے پاس شوہر تھیم ہیں۔اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے اور میر نے شہیں پایا ہیں پہنچا کر مکہ واپس آگئے۔خدا کی شم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کی شریف نہیں پایا ہے پہنچا کر مکہ واپس آگئے۔خدا کو شم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کی شریف نہیں پایا ہے کہ کھائی عبداللہ بن جمش نے مع اپنی بی لیلی بنت خیشہ کے اور پھر ابوا حمد بن جمش اور ان میا ہے کہ کھائی عبداللہ بن جمش نے معالی وعیال کے بجرت کی اور مکان کو قبل ڈال ویا۔ سے کوئی کر دہ ہیں۔ مد کے مکان خالی اور ویران ہور ہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مقتبہ کا دل مجر سے کوئی کر رہے ہیں۔ مد کے مکان خالی اور ویران ہور ہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مقتبہ کا دل مجر آیا اور رسانس مجر کر رہے ہیں۔ مد کے مکان خالی اور ویران ہور ہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مقتبہ کا دل مجر آیا اور رسانس مجر کر رہے ہیں۔ مد کے مکان خالی اور ویران بور ہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مقتبہ کا دل مجر آیا اور رسانس مجر کر رہے ہیں۔ مد کے مکان خالی اور ویران بور ہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مقتبہ کا دل مجر آیا اور رسانس مجر کر رہے ہیں۔

وَكُلُّ دَارِ وَإِنَّ طَالَتَ سَلَامَتُهَا يَوُمًّا سَتُدُرِكُهَا النكبَآءُ وَالْحُوَبُ مِرمَكَانَ خُواهُ وَهُمَ كَدَهُ مِرمَكَانَ خُواهُ وَهُمَ كَدَهُ مِرمَكَانَ خُواهُ وَهُمَ كَدَهُ مِرمَكَانَ خُواهُ وَهُمَ كَذَهُ مِرمَكَانَ خُواهُ وَهُمَ كَذَهُ مِرمَكَانَ خُواهُ وَهُمَ كَذَهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مَنْ مَا تَا هِمُ لَهُ وَهُمُ كَدَهُ الرّمَامُ كَدَهُ مِنْ جَاتا ہے۔

اور پھر میہ کہا کہ بیسب کچھ ہمارے بھتیج کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔

بعدازال عکاشنه بن محسن اور عقبة بن و بهب اور شجاع بن و بهب اور اربد بن جمیره اور من معنقذ بن نباته اور سعید بن رقیش اور محرز بن نصله اور یزید بن رقیش بن جابراور عمر و بن محسن اور ما لک بن عمر و اور صفوان بن عمر و اور تقف بن عمر و اور ربیعه بن اکثم اور زبیر بن عبیده اور تمام بن عبیده اور محمد بن محش اور مستورات میل سے زبنب بنت بخش من بن عبیده اور محمد بن عبیده اور ام حبیب بنت بحش اور جذامه بنت جدل اور ام قیس محمد المحمد بنت جدش اور جذامه بنت جدل اور ام قیس

بنت خصن اورام حبیب بنت ثمامه اورآ مند بنت رقیش اور تخیر ه بنت تمیم اور حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنون الله تعین نے جمرت کی بعد از ال حفرت عمر اور عیاش بن البی ربیعه رضی الله عنه بیس سواروں کے ساتھ بجرت کیلئے روانہ ہُوئے۔

ہشام بن العاص نے بھی حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیالیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اوران کو ہجرت کرنے ہے روک دیا۔

السلهم انسج السوليدبين الاستدة وليداور سلمداور عياش كومشركين السوليدوسيلمة بن هنسام كجوروستم سينجات وسدو وعياش بن ابي ربيعة

چنانچاللدنے نجات دی اور چھوٹ کرمدیند بہنچ۔

جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے اساء حسب ذیل ہیں۔

زید بن الخطاب الدر مراقد اور عبدالقد بن سراقه حتیس بن حدافه بهی اورسراقد کے دونول بینے عمر و بن سراقد اور عبدالقد بن سراقه حتیس بن حدافه بهی اور سعید بن عمر و بن نفیل اور بین عمر و بن نفیل اور از ید بن الخطاب سابقین اولین میں ہے جی البھی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے معزت عمر کو جب زید تقویٰ فلائد تعالیٰ کی شہاوت کی خبر بہنی تو معزت عمر کو بہت معدمہ ہوا اور بی فر مایا سبقنی اسم قبلی استشہد قبلی زیدنے جو ہے دو بسلی باتوں میں سبقت کی جھ ہے سیامسلمان ہوئے اور جھ ہے جہا جہدے بہلے جہد ہوئے ۔ ذرقانی میں سبقت کی جھ ہے سیامسلمان ہوئے اور جھ ہے جہاجہ جو یہ درقانی میں سبقت کی جھ ہے سے سیامسلمان ہوئے اور جھ ہے جہاجہ جو یہ درقانی میں سبقت کی جھ ہے۔ سیامسلمان ہوئے اور جھ ہے جہاجہ جو یہ بیارے درقانی میں سبقت کی جھ ہے کہا جسامی اور جھ ہے جہاجہ جو یہ بیارے درقانی میں سبقت کی جھ ہے کیا جہاد ہوئے اور جھ ہے جہاجہ جو یہ بیارے درقانی میں سبقت کی جھ ہے کیں جھ ہے جماعت کے درقانی میں سبقت کی جھ ہے درقانی میں سبقت کی جھ ہے درقانی میں سبقت کی جھ ہے کیا جماعت کی جھ ہے جھ ہے در تھائی ہوئے اور میں سبقت کی جھ ہے کیا جماعت کی جھ ہے کیا جماعت کی جھ ہے کیا جماعت کی جھ ہے جھ ہے درقانی میں سبقت کی جھ ہے کیا جماعت کی جھ ہے کیا جماعت کی جھ ہے کیا جماعت کی جماعت کیا جماعت کیا جماعت کیا جماعت کیا جماعت کی جماعت کیا جماعت کیا جماعت کیا جماعت کیا جماعت

كنعائطاتي

واقتد بن عبدالتداميمي اورخو لي بن اني خو لي اور ما لک بن اني خو لي اور بکير کے حياروں بيٹے ایاس بن بکیر اور عامر بن بکیر اورعاقل بن بکیر اور خالد بن بکیررضی الله تھم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پنچے بعدازاں ہجرت کرنے والوں کا ایک تانیا بندھ گیا۔طلحہ بن عبيدالتداورصهيب بن سنان اورحمزه بن عبدالمطلب اور زيد بن حارثه اور ابوم بثد كناز بن حصین اورا نسهاورا بو کبیشه اورعبیدة بن الحارث اوران کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حصین بن حارث اور طح بن اثاثة اورسویبط بن سعد اورطلیب بن عمیر اور حبّاب بن الارت اورعبدالرخمن بنعوف اورزبير بن العوام اورا بوسبرة بن الي رہم \_مصعب بن عميسر ابوحذ يفيه بن عنتبه اورسالم مولى الي حذيفه اورعنتبه بن غز وان اورعثان بن عفان رضى التدعنهم الجمعین بجرت کر کے مدینہ مہنچ الغرض رفتہ رفتہ تمام صحابہ بجرت کر کے مدینہ ہے گئے ۔ رسول الله بين الله عنه الله عنه من سوائه الو بمرصدين رضى الله عنه اور حضرت على کرم اللّٰہ و جہہ کے کوئی یا تی نہ رہا تکر چند ہے کس اور بے پناہ مسلمان جو کفار کے پنجہ میں تعنے ہوئے تھے ا

# دارالندوہ میں قریش کا اجتماع اور آپ کے آل کامشور ویل

قریش نے جب بیدد یکھا کہ صحابہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی النّدعلیہ وسلم بھی آج کل میں جانے والے ہیں تو مشورہ کے لئے دارالندوہ میں حسب

ع کے مک میں مید میلا مکان ہے جس کونصی بن کلاب نے خاص مشوروں بی کے (۱) این بش م ج ۴ م.۳ لے تغیر کیا تھا جس میں جمع ہو کرمشورے کیا کرتے تھے۔قصی بن کلاب کے بعد یہ مکان بی عبدالدار کے قبعنہ میں آیا اوران ہے تکیم بن حزام منی القدعنہ نے خریدا جو بعد ہیں مشرف باسلام ہوئے اور حفزت معاویہ کے رمانہ خل فت میں صيم نے بيد كان ايك لا كودرجم من فرونت كيا۔ بعض احباب نے مامت كى كه آباء واجداد كے شرف اور بزركى كى ا یک نشانی کوتم نے اپنے ہاتھ سے کھودیا۔ عکیم منی اللہ عند نے حکیمانہ جواب دیا۔ ذہبت والقدالم کارم الا المقوى خداكى تشم ساری بزر کیاں اور شرف ختم ہو گئے ۔ سوائے تقوی اور پر ہیز گاری کے داللہ میں نے بیدمکان زیانہ جاہلیت میں ایک شراب کی مثل دیمرخر پراتھااوراب ایک لا کھیٹ فروخت کیااور پس تم کو گواہ بنا تا ہول کہ بیا یک لا کھرس کے سب خدا كراسته من ديتا بول بتلاؤكيا نقصان ربا( ذكره الدارقطني في رجال الموطا ) زرقاني مس٣١ ج١\_

ذیل سرداران قریش جمع ہوئے۔ عتب بن ربعہ۔ شیب بن ربعہ۔ ابوسفیان بن حرب۔ طعیمۃ بن عدی۔ جبیر بن مطعم۔ حارث بن عامر۔ نضر بن حارث ابوالجتر ی بن مطعم۔ حارث بن عامر۔ نضر بن حارث ابوالجتر ی بن ہشام۔ زمعۃ بن الاسود۔ حکیم بن حزام۔ ابوجہل میں ہشام۔ نبیاور منب پسران حجاج، امیۃ بن خلف وغیرہ۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے تحق کی شکل میں نمودار ہُوا۔ اور دروازہ برکھڑا میۃ بن خلف وغیرہ۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے تن کی سرا میں خبرکا ایک شیخ ہوں۔ تمہاری گفتگو سننا جا ہتا ہوں اگر ممکن ہوا توا بنی رائے اور مشورہ سے میں تمہاری امداد کروں گا۔

لوگوں نے اندرآ نے کی اجازت دی اور گفتگوشر وع ہوئی کسی نے کہا کہ آپ کوکسی بندکو گفٹری ہیں قید کردیا جائے۔ پینخ نجدی نے کہا پیرائے درست نہیں اس لیے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہا آ گرکہیں من پائیس تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چیٹر اکر لے جائیں گے رکسی نے کہا آپ کو جلائے وطن کر دیا جائے۔ پینخ نجدی نے کہا کہ بیدرائے تو بالکل ہی غلط ہے کہا آپ کو جلائے وطن کر دیا جائے۔ پین اور دل آویزی اور دلوں پر اس کا چیھا جانا معلوم نہیں کران پر ایمان کا کلام سُن کران پر ایمان اگران کو یہاں سے نکال دیا تو ممکن ہے کہ دوسرے شہروالے ان کا کلام سُن کران پر ایمان اگران کو یہاں سے نکال دیا تو ممکن ہے کہ دوسرے شہروالے ان کا کلام سُن کران پر ایمان لے آپیں اور پھر سب مل کر ہم بر جملہ آور ہوں۔

ابوجہل نے کہا میری رائے رہے کہ نہ تو ان کوقید کیا جائے اور نہ جلا وطن کیا جائے۔
بکہ ہر قبیلہ میں سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور پھر سب مل کر دفعۃ محمد ظِلَقَظِیّا کوئی کی جائے کہ کرڈ الیس۔اس طرح محمد ظِلِقَظِیّا کاخون تمام قبائل میں تقسیم ہوجائے گا اور بی عبد مناف تمام قبائل سے نہ اور علی سے معاملہ تم ہوجائے گا۔
تمام قبائل سے نہ اور عنون بہا اور دیت پر معاملہ تم ہوجائے گا۔
شیخ نجدی نے کہا واللہ رائے تو بس یہ ہوادر حاضرین جلسہ نے بھی اس رائے کو بہت پہند کیا ا

اور بی بھی طے بھی پایا کہ بیکام ای شب میں انجام کو پہنچا دیا جائے۔ ادھر جلسہ برخاست ہوااوراُ دھر جبر مل امین وحی رہانی لے کر پہنچے۔

ل طبقات ابن معدج: اجم: ١٥٣، عيون الارج اجم: ١٥٥

وَإِذُيهُ مُكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّهُ اور يادكروجسوتت كافرتد بيري كررب تھے لِيُثْبَتُ وَكَ أَوْيَا قُتُ لُوكَ } كَاتِ كُوقيد كردي يَافَلَ كَرِدُ اللِّي مِا تَكَالَ أَوْيُ يَحْدِرِجُوكَ وَيَهُ مُكُوونَ إِوْنِ اورطرت طرح كفريب كرتے تھے وَيَهُ مُكُورًا اللَّهُ بِهِ وَاللَّهُ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِهِ وَاللَّهُ بِهِ إِللَّهُ اللهُ الله بهترين تدبير خَيْرُ الْمَا كِويْنَ لِي اللهِ الْمُوالِينَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اورتمام واقعه ہے آپ کومطلع کیا اور من جانب القدآپ کو بجرت مدینه کی اجازت کا يام پہنچايااور پيدعا تلقين کي گئی۔

وَقُلُ رَّبِّ أَدُخِلُنِي مُدْخَلَ إِاور بدوعا مائلي كداب يروردگار جُه كوسيا صِدُق وَّأَخُوجُ نِي مُتُحُرِّجَ فِي بَهِ إِنَا يَبِيَانا بَيْجَاد بِحِيَ اورسِيا نَكَالنا مِحْهَ كُونكا لِيه اور صِدْق وَّاجَعَلَ لِينَ فِي سِنْ فَالْتِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعَالِدَ عَلَامَت اور نفرت

لَّدُنُكَ سُلُطَاناً نَّصِيرًا ٢ ﴿ عَطَافُرِهَا يَـــــ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم یتی کا تیا نے جریل امین سے وریافت فرمایا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا۔ جبریل امین نے کہا۔ ابو بکر صدیق رضى التدعنه ( رواه الحاكم وقال صحيح الاستاد وقال الذهبي صحيح غريب ) س

تصحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی القدعنہا ہے مروی ہے کہ آپ عین دو پہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی القدعنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی ا جازت ہوگئ ہے۔ابو بکر ؒنے عرض کیا یا رسول القدمیرے مال باپ آپ پر فعدا ہوں کیا اس ناچیز کوبھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا۔ آپ نے فر مایا۔ ہاں۔

ابن ایخق کی روایت ہے کہ ابو بھر بیان کررو پڑے۔عا کنٹہ فر ماتی ہیں کہ اس ہے پیشتر مجھ کو گمان نہ تھا کہ فرط مسرت ہے بھی کوئی رونے لگتا ہے۔ ابو بمرصد بق مَضَافَتهُ مَعَالَجَةُ نِے لِ الأنفال، آية ٢٠ ﴿ الاسراء، آية ٨٠ (رواوالتر مَدَى عن ابن عباس وسحى الحاكم في المتعدرك. فتح البرى العلاج كوزرقاني مسهماجا) عرزقاني جراض ٢٢٦ـ

پہلے ہی ہے ہجرت کے لیے دواونٹنیاں تیار کررکھی تھیں۔ جن کو چار مہینے ہے ہول کے پول کے پخ کھلارہ مصلے عرض کیا یارسول اللہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں ان میں سے جس ایک کو پہند فرما کیں وہ میری طرف ہے آپ کے لیے مدید ہے آپ نے فرمایا میں بدون قیمت کے نہاول گا۔

مجم طبرانی میں حضرت اساء بنت ابی بحر ہے مروی ہے کہ ابو بکرنے عرض کیا کہ بہتر ہےاگرآپ قیمۂ لینا جا ہیں۔قیمۂ لےلیں!

مطلب یہ کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نبیس میری ہرخواہش اور میلان آپ کے اشارہ کے تابع ہے۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو بیشبہ پیش آیا ہے کہ صدیق اکبرضی القدعنہ نے اس اونٹی کی قیمت ہے کہیں زائد آپ کی ذات بابر کات پر خرج کیا اور آپ نے اس کو قبول فر مایا۔ چن نچے بخار کی بیل ہے کہ جس قد را بو بحر نے اپنی جان اور مال ہے جھے پر احسان کیا اتناکسی نے نہیں کیا۔ اور ترفذی میں ہے کہ جس شخص نے میر سے ساتھ جو احسان کیا ہے میں نے اسکی مکافات کر دی ہے ہوا گا ابو بحر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ بی دے گئے۔ اس لیے شبہ ہوا کہ اس وقت آپ نے اور ٹنی کی قیمت دینے میں کیوں اصرار فر مایا۔ جواب سے ہے کہ بجرت ایک عظیم عبادت ہے جس کو حق تعالیٰ نے بعد ایمان کے ذکر فر مایا ہے اس لیے آپ اس عبادت عظمیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے آپ سے فر مایا ہے اس لیے آپ اس عبادت عظمیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے آپ سے جو آپ سے کہ خدا کی راہ میں بجرت صرف اپنی بی جان ومال سے ہو ہو

#### فائده

واقدی کہتے ہیں کہاس اوٹنی کا نام قصواء تھا محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہاس کا نام جدعآ وتھا (بخاری باب غزوۃ الرجیع ) س

ا فتح الباري ج ما ١٨٣ ع روش الانف ج ٢٠٥٠ ع زرقاني ج ١٩٠١

نی اکرم ﷺ گھر میں ہے ایک مشت فاک لیے ہوئے برآ مد ہوئے اور فر مایا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں اور تو بھی ایک انہی میں سے ہے کہ دنیا میں میرے اصحاب کے ہاتھ سے قبل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا اور اس مشت فاک پر سور ہ کیلین کی شروع کی سے قبل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا اور اس مشت فاک پر سور ہ کیلین کی شروع کی

ا طبقات انت سعد وجماع المحاسب والمعلم على المحالف جماع المحاسب المحلم المحاسب المحتملات المحاسب والمحسب المحسب والمحسب المحسب والمحسب المحسب المحس

آيتي" فاغشينا سِم فيهم لايبصرون" تك يُرْهِ كران كيرول يردُّ الروى الله نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیااورآب ان کے سامنے سے گذر کئے اور کسی کوظرنہ آئے ا آب ان کے سامنے سے نکل کر ابو بکر وَفِعَالْتَمُالِيَ کے گھر گئے اور ابو بكر رَضَىٰ اللهُ مَعَالِظَ كُوبِم الكِيرِجبل تُوركا، استدليا اور وہاں جاكرايك غارييں حجيب كئے۔ ای اثناء میں ایک شخص آپ بھی تھیں کے مکان کے پاس سے گذرا تو قریش کی جماعت ے دریافت کیا کہتم کیوں کھڑے ہواورکس کے منتظر ہو۔ کہا کہ محمد ﷺ کے منتظر ہیں کہ وہ برآ مد ہوں تو ہم ان کوتل کردیں۔ اس شخص نے کہا اللہ تم کو نا کام کرے۔ محمد (یتق نیتید) تمہارے سرول پر خاک ڈال کر گذر بھی گئے جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ كے بستر سے الحقے تو يہ كہنے لگے كہ والقداس شخص نے بهم سے سی كہا تھا اور نہايت ندامت کے ساتھ حضرت علی ہے یو جھا کہ محد ( پھڑھٹی کہاں ہیں۔حضرت علی نے کہا جحه کو الم نبیس آاور بیروایت طبقات ابن سعد میں حصرت علی اور ابن عیاس اور عا کشیصد یقه اورعا کشہ بنت قدامہ اورسراقہ بن جعشم رضی اللّٰہ نہم ہے مروی ہے۔

#### فائده

کفار قرایش نے تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ تو رکھا مگر مکان کے اندر نہیں تھے اس لیے کہ اہل عرب کسی کے زنانہ مکان میں گھنے کومعیوب بمجھتے تھے بعدازاں رسول التديافي التاريخ المكرمه سروانه موئ توشيلے ير سے ايك نظر و ال كر مكه كود يكھا اور بەفر مايا\_

واللَّه انك لحيرارض اللَّه في فدا كاتم توالله كالله على مبترز مين ب واحب ارض الى الله ولولا أورسب تزياده الله كزديك محبوب انسى اخسرجست مستك عمار شين تكالانه جاتاتونه تكتا (ترندى)

ع البدلية والنهلية ج ١٤٦٠ م

1 عيون الاثريج ايس الماء

ہ کم فرماتے ہیں کہ بیحدیث بخاری اور مسلم کی شرط برسی ہے ابن عباس رضی اللہ عندے مردی ہے کہ آپ نے اس وقت ریفر مایا۔

سا اطيبك من بلد واحبك أتوكيابي يا كيزه شرب ادر مجه كوبرا اي محبوب السبى ولسولًا إن قسومسي إبارميري قوم جھكونة نكالتي تومين دوسري اخسرجسونسي مسامسكنت فإجكه سكونت اختيارنه كرتاراس حديث كوامام غیر کے رواہ احسم کے احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور والترمذي وصححه ع المم تذي فاس صديث كوفيح بتلايات

اس حدیث سےصاف ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینه منورہ ہے افضل ہے اور یہی جمہور علىء كاقول ہے۔

حضرت ابو بکررضی اللّٰدعنه کی بڑی صاحبزا دی حضرت اساء نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا عجلت میں بچائے رہی کے اپنا(پڑکا) کھاڑ کرنا شنہ دان باندھا۔ اس روز سے حضرت اسی ، ذات النط قین کے نام سے موسوم ہوئیں ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ ایک تمرزے ہے تو شددان با ندھااور دوسرے ہے مشکینرہ کا منہ بند کیا ااورعبدالقدین انی بکر جو ابو بمر کے فرزندار جمند ہتھے اور جوان ہتھے وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام بکریاں چرایا کرتے تھے عشاء کے وقت آ کرآ تخضرت پائٹائٹیا کواورابو بکر کو بکر یوں کا دودھ پلا جاتے تھے۔ س اورعبداللدار يقط دولي هے كور ببرى كے ليے اجرت پرمقرركيا كدوہ غيرمعروف راسته سے لے جائے۔عبداللہ بن اربقط اگر چہ مذہبا کافر اورمشرک تھالیکن رسول اللہ بلا تعلیما اورابو بكرصد بق رضى المتدعند نے اس برائ اور بھروسه كيا ( بخارى شريف باب البجر ت )

٣ طن سال معدق الص ١٥٨ ع زرقانی قراعات ۲۲۸ ا مشدرک جسائل کے مع البدية والنباية في الأص ١٩٨٠ - الفي الأساؤون في الأساؤون في الأيني ومعدد منهور أن مبدرة في المام المام المام ئيس روق ۽ لوق چس ۱۲۹ ج<sup>ي</sup>ا

اوراونٹنیاں اس کے سپر دکیس کہ دونوں کو تبسرے دن جبل تور پر لے کر حاضر ہوجائے اور مدینہ لے کرروانہ ہوجائے۔

#### فائده

راستہ خود حضور ﷺ نے متعین فر مایا اور کا فرکومز دوری دے کرہمراہ لیا کہ آپی اونٹی کی لگام پکڑ کر چلے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کا فرقابل اطمینان ہوتو اُجرت دیکر اس سے خدمت لینا جائز ہے۔ بیکا فرحضور کا مزدور اور اجیرتھا۔ معاذ اللہ قائد اور امیر نہ تھا۔ اس حدیث سے کا فرک اُجرت اور خدمت کا جواز معلوم ہوا۔ لیکن کا فر اور مشرک کو اپنا قائد اور امیر بنانے کا جواز اس سے کہیں ٹابت نہیں ہوتا۔

## غارتور

۔ الغرض گھر ہے نگل کررات ہی دونوں حضرات غارثور کی طرف روانہ ہوئے دلائل ہیں گھر بن سیرین سے مرسلا مروی ہے کہ جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تواس یارغار اور جدم وجان نثار محت باا خلاص اور صدین بااختصاص کی بیتا ہی اور ہے چینی کا عجب حال تھا بھی آپ کے آگے چلتے اور بھی ہیچھے اور بھی وائیس اور بھی بالا خرآپ نے ور یافت فر مایا اے ابو بکر رید کیا ہے بھی آگے چلتے ہواور بھی ہیچھے ابو بھی ہیچھے ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ جب بید خیال آتا ہے کہ بیس ہیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آر ہا تو جھے چلتا ہوں اور جب بید خیال آتا ہے کہ بیس کوئی گھات میں نہ بیٹھ ہوتو آگے چلتا ہوں۔ آپ نے ارشاوفر مایا اے ابو بکر کیا اس سے تہمارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہوجا واور میس بی جات وات پاک کی جس بی خیاوں ۔ آپ نے ارشاوفر مایا اے ابو بکر کیا اس سے تہمارا ایہ مقصد ہے کہ تم قتل ہوجا واور میس بی جات وات پاک کی جس بی جات وات پاک کی جس نے جات وات ہو گئی اور میں اندر جو باکن وجا وک ۔ جب غار کو صاف

کرلوں۔ حافظ عسقلانی دفی فائن انگائی اس روایت کوفقل کر کے فرماتے ہیں کہ ای طرح عبدالله بن الی ملیکہ اور حسن بھری ہے مروی ہے ا

ولائل بیمقی میں ضبہ بن صن سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جب حضرت ابو بکر گاؤ کر آتا تو یہ فرمات کے کہ ابو بکر گی ایک رات اورایک دن عمر کے تمام عمری عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ رات تو غاری اور یہ قصہ بیان فر ماتے جوابھی ذکر کیا گیا ہے اور دن وہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کی وفات بوگئی اور عرب کے بہت سے قبائل مرتد بوگئے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت حاضر ہوا اور خیر خوابانہ عرض کیا اے خلیفہ رسول بوگئے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت حاضر ہوا اور خیر خوابانہ عرض کیا اے خلیفہ رسول القدآپ ذرانری سیجھے اور تالیف سے کام لیجھے ابو بکر نے خصہ بوکر ریکا۔

جبار "فی الحجاهلية و خوار" فی

فی الجاهلیة و خوَّارٌ فی اعتمره بیت کرمانه می تو بهادراورد لیر لام.

بتلاتو ہی کس چیز ہے ان کی تالیف کروں رسول القد بیق بین وفات پا گئے اور وقی منقطع ہوگئی۔ خدا کی قسم اگر بیلوگ اس ری کے دینے ہے بھی انکار کریں گے۔ جورسول القد بیق بیٹن کے زمانہ میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد وقتال کروں گا۔ عمر کہتے ہیں پس ہم نے ابو بکڑ کے قلم سے جہا کیا اور القد نے ابو بکڑ کے ذریعہ سے ان تمام لوگوں کو جواسلام ہے بھی گراپی تمام عمر کی عبادت تصدق کرنے کے لیے تیار تھے تا اور بیدوایت متدرک حاکم میں ذرکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ اگر سے روایت متدرک حاکم میں ذرکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ اگر سے روایت مرسل نہ ہوتی تو شرط بخ ری اور مسلم پر صحیح ہوتی۔ حافظ ذبی فرماتے ہیں گرا میں اور سے اور باذن البی ایک کڑی نے غارے منہ بعدازاں نبی کریم بین تو میں اور سے اور باذن البی ایک کڑی نے غار کے منہ بیا کیک جافاتا نا۔

میدروایت طبقات ابن سعد میں عائشہ صدیقه اور ابن عباس اور علی بن ابی طالب اور اِ فتح الباری، جے بے ہم ۱۸۵ میں ورمنٹور ہے ۳۳ ہم۔۲۳۸

عا کشہ بنت قدامہ اور سراقتہ بن جعثم رضی اللہ تھم ہے متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے جس میں بعض سندوں کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں مسندا حمد بن صبل میں ابن عباس رضی الله عند ہے مروی ہے کہ قریش تمام شب آب بھی تا کے مکان کا محاصرہ کیے رے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ کوآپ کے بستر سے اٹھتے ویکھا تو آپ کی بابت در یافت کیا که کہاں ہیں۔حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ نے فر مایا جھے کو علم نہیں۔اس وقت آپ کی تلاش میں ہر طرف دوڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارتک پہنچ۔

ف راو اغلی باب نسبخ اوغار کے دروازہ پر کڑی کا جالا و کھے کریہ کہا العنكبُوت فقالوا لودخل للكاك ش جائے تو غار كے دروازے

هنالم يكن نسبج العنكبوت أيركزي كاجالاباتي ندوسكا على بابه-

حافظ عسقلانی! فرماتے ہیں کہاس حدیث کی سندحسن ہے جافظ ابن کثیر البدایة و النهاية ميل فرمات بي بياسادحس ب عار ك منه يرمكزي ك جالا تائ كى جس قدر بھی روایتی آئی ہیں ان سب ہےجیداور بہتر یہی روایت ہے۔

ابومصعب کی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن ما لک اور زید بن ارقم اورمغیرۃ بن شعبہ رضی الله عنهم کو بیہ بیان کرتے سنا کہ جب رسول اللہ بیق عینا غارتور میں بناہ گزیں ہوئے تواللہ کے علم سے آپ کے چمرہ کے سامنے ایک درخت اگ آیا اور ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے آ کرانڈے دیئے۔مشرکین جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارتک پہنچاتو كيوترول كے كھونسلے و كھے كروايس ہو گئے۔رسول الله بين الله الله عرمايا الله عزوجل نے ان کوہم ہے دفع کیاس

لے عسقدانی کے الفاظ میں ذکراحمرمن حدیث عباس باسنادحسن اور حافظ ابن تشرمسنداحمر کی اس مفصل روایت کوعل كركے فرماتے ہيں۔ وہٰ ااستادحسن وہومن اجود ماروی فی قصة نسج العنكبوت علی فم الغاروذ الک من حماالقدرسول القد ع محقح البياري ج 2 من ۱۸۴۰ على طبقات انن سعدج ايس ۱۵۳۰ يتفضينا البدلية والتهلية مساهاج

یہ واقعہ کتب حدیث میں مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے ہرسند میں اگر چہ بعض رادی ضعیف ہیں لیکن مجموعہ ہے توت اور طافت آ جاتی ہے جو بضابطہ محدثین حسن لغیرہ کے درجہ تک بہتی جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

بخاری مسلم، تر مذی مسندا حد میں حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی الله عندنے مجھے سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول الله یکھی عارمیں تھے اور قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پرآ کھڑے ہُوئے اس وقت میں نے آپ سے عرض کیایارسول اللّٰدان میں ہے اگر کسی کی نظراینے قدموں پر پڑجائے تو یقینا ہم کود مکھ یائے گا۔آپ نے ارشادفر مایا۔

ساظنك يا أبا بكر باثنين ألله الماسكران دو كساته تيراكيا كمان ب جن کا تیسرا اللہ ہے۔ (لیعنی ہم دونوں تنہا نہیں بلکہ تیسرا جارے ساتھ خداتعالیٰ ہے جوہم کوان اعداء کے شریے محفوظ رکھے گا۔)

ثالثهما\_

ز ہری اور عروۃ بن الزبیر ہے مروی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکررضی القدعنہ بہت حزیں اور ممکین ہیں تو بیار شادفر مایا۔

لاَ تَحُوزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا - ﴿ قَوْ بِالكَلِّمْ نِهُ هَا لِيقِينَا اللَّهُ هَارِ عِيمَ تَهِ

اور ابو بکر کی تسکین کے لیے دعا بھی فر مائی۔ پس اللہ کی طرف ہے ابو بکریر ایک خاص سکینت اورخاص طمانیت نازل ہوئی۔اسی بارہ میں حق جل شانۂ فر ماتے ہیں۔

إِذْهُ مَهَا فِسِي الْغَهَارِ إِذْ يَقُولُ لَإِجبِ وه دونوں عِمَار مِن شَحْتُو يَغِمِبرعليه لِصَاحِبه لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهِ اللهماتِ ماتَّى عِفْره رب تَصْوَباكل

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ ﴿ عَمْ نَهُ هَا يَقِينَا اللَّهُ مَا رَحِ سَاتُم حَدِيس بجُنُودٍ لَّمُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً إلله فاسراي فاصتكين نازل فرمائي اللَّذِينَ كَفَرُواالسُّفُلِي وَكَلِمَةً اورتوت دى اسكوايك شكرون سے جس كوتم اللّه هِيَ الْعُلْيَاوَاللّهُ عَزِيْزٌ ﴿ نَبِينِ وَ يَصِحْتُ اور كَافرون كَي بات نِينَ كَيْ حَكِيمٌ أ (دلائل أبي نعيم أورالله كيات توجيشهاو يررئتي إورالله تو

ص ۱۱۲ وفتح الباري ص ۱ أبراز بروست اور حكمت والا بـ ج 4 باب مناقب ابی بکر)

### لطا ئف ومعارف

( تحقیق نزول آیة الغارور بارهٔ یا بیغارسیدالا برار علیه افضل الصلوات واکمل التحیات وعلى آلبدداز داجهالطاهرات وعلى اصحابه الذين جم كانوانجوم الهداية للبريات للسيماعلى صاحبه في الغاروفي الحيات وبعدالممات ورفيقه في الدنياوصاحبة على الحوض وفي روضات البحات) قبل اس کے کہ ہم آیت الغار کے لطا نف ومعارف مدیبے ناظرین کریں بیرمناسب ستجھتے ہیں کہاوّل بوری آیت کومع ترجمہ کے قل کر دیا جائے تا کہ ناظرین وقار ئین کو بمجھنے میں کوئی دشواری نہیش آئے (وہی ہذہ)

إِلَّا تَنْصُرُونَهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّاكُمْ الوَّكُ رسول الله كي مدونه كروك توكيا إِذَا خُرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُواثَانِي إِنهُوكار الله ان كايل يه مدكار إلى في اتُنَين إِذُهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ أَلا وقت بَهِي مرد كَاتِي كَهُ جب كافرول نے لِصَاحِبهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ أَاسَ كُونَكَالُ دِيا تَفَادِرا آن حاليكه وه دوش كادوسرا مُعَنَافَأَنُوْلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ أَتَهَا جب وه دونول غارض عَ يُعنى اس النارويسيل جسي عليها

وَأَيُّلاَ لِمُعِنُودٍ لَّهُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ }

كَسلِمَةَ الَّذِبُنَ كَفَرُوالسُّفُلِي ۚ إوردوسرے آپ كے سأتھى اور يارغار (يعنى عَزِيُزٌ حَكِيُمٌ إ

وَ كَلِيمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلُيَا وَاللَّهُ ﴾ ابو بكرصد بن دو كعلاوه اوركوني شخص جمراه نہ تھا جس ہے کسی سہارے کی توقع کی جاسکتی ہے) جسوفت آپ اینے ساتھی اور یار غار سے بیہ کہدرہے تھے کہ مکین نہ ہو یقین رکھ کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے( لیعنی اس کی حمایت اور حفاظت ہمارے ساتھ ہے) ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ براین تسکین اور تسلی ا تاری اورایسے نشکروں ہے تائید کی جن کوتم نے نہیں دیکھا (لیعنی باسبب ظاہری کے فرشتوں کی فوج سے ا عارثور کی حفاظت فرمائی) اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کی ( کہ غار کے کنارہ ہے دشمنوں کو بے نیل مرام واپس کر دیا۔) اورالله كابول بميشه بالانبي رمتا ہے اور اللہ غالب اور حكمت والاي (كداس في اي نبی اوراس کے رفیق کودشمنوں کے نرغہ سے نكال كربعانيت تمام مدينه يهنجاديا)

حق جل شانہ نے اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیتوں کو بیان فر مایا ہے امت میں کسی کواس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا۔اب ہم ابو برصدیق کی وہ صلیتیں جواس آیت ہے ثابت ہوتی ہیں اجمالاً بیان کرتے ہیں۔

(1)

کفار نا ہنجار جب آل حضرت بیٹھیٹا کے آپریل گئے اور بالا تفاق سب نے آپ کے تقلّ کاعزم بالجزم کرلیا تب بحکم خدادندی آپ نے ہجرت کا ارادہ فر مایا اور بحکم خداوندی ابو بكر صديق كواي جمراه ليايس اگر خداوند ذوالجلال كے نزديك ابو بكر مخلص اور صادق الایمان اور نبی کریم علیهالصلاق وانتسلیم کے عاشق صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں الله تعالیٰ ہرگز اُن کوساتھ کیجانے کی اجازت نہ دیتے اورعلی بنرا خود پیغیبر کوا گر اُن کی صدافت اورمحبت اورعشق اورخلوص پریفتین کامل نه ہوتا تو تبھی بھی ابو بکرصد بق کوایسے سفر میں ایخ ہمراہ نہ لے جاتے \_معاذ القدمعاذ القدرسول خدا \_ کم عقل تو نہ تھے کہ دوست اور دشمن مخلص اور منافق کونه پہچانتے ہوں آل حضرت بلق فلید کا ایے سفر پر خطر میں ابو بکر صدیق کوایے ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ آل حضرت بین نہا او بکر کوا پنامحت خاص اور ہم دم باختصاص اورعاشق جان نثاراور جال بازؤتم كسار يجحته يتصاور حسب ارشاد بارى فَلَعَرَ فُتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ- وَلَتَعُرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَول حَلْ تَعَالَى فِحْضُور بِرُوركوابِيااعلى ورجِه كا نور فراست عطا کیا تھا کہ منافق کے چبرے اور اس کی بات بی ہے آپ بہجان لیتے تھے کہ بیمنافق ہے۔ پس اگر بفرض محال شیعوں کے زعم میں ابو بحر منافق تھے تو آل حضرت ينت الكانفاق كيم مخفى ر مااورا كر بالفرض حضور برنو ر مخفى ر ما تو خدا وندعلام الغيوب بركيب مخفی رہا کہاس نے اپنے پنجمبر کو بھرت میں ایک منافق کے ہمراہ لے جائے کا حکم دیا۔

(r)

حضرت علی کرم اللّٰدو جبداور حسن بھری اور سفیان بن عیدینہ رضی اللّہ عنہم ہے منقول ہے کہاس آیت میں حق جل وعلانے رسول خدا اللّٰ قَصْلَیْ کی مدد نہ کرنے پرتمام عالم کوعمّا ب فر ہایا مگر صرف ابو بکر کواس عمّا ہے ہے مشتیٰ فر مایا اور صرف مشتیٰ بی نہیں فر مایا بلکہ ایسے آڑے اور نازک وقت میں رسول اللّہ کی رفافت اور مصاحبت اور معیت کوبطور مدح ذکر فر مایا۔ (٣)ثَانِيَ اثُنَيْن

حق جل شاند نے ٹانی آئین کے لفظ سے یہ ظاہر فر مایا کہ پیمبر خدا کے بعد مرتبہ میں دوسر اُخف ابو برصد بق بیں امام قرطبی فر ماتے ہیں کہ ٹانی آئین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم بیق تھیں کے بعد خلیفہ ابو بکر دَفِقَائندُ تُعالَّ ہوں اس لیے کہ ضیفہ۔ بادشاہ کا ٹانی ہوتا ہے ( تفسیر قرطبی ج: ۸ بس ۱۳۷۰)

انس بن ما لک رفتی نفان نفال سے مروی ہے کہ ایک دن نمی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے حسان بن ثابت سے کہا کہ کیا تو نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے۔ حسان نے کہا ہال۔ آپ نے فرمایا کہوا ور میں سنتنا ہوں پس حسان نے بیکہا۔

وثانى اثنين فى الغارالمنيف وقد طاف العدوب اصغدالجبلا طاف العدوب اصغدالجبلا وكان حب رسول الله قدعلموا مان البرية لم يعدل بسه رجلا الرجائ عدى وابن عم كرمن طريق الزبرى عن البرض التدعند

(٣) إِذْهُمَافِي الْغَار

حق جل شارہ نے افری فی الغار کے لفظ سے ابو بمرصد بین کا یار نیارہ ونا طاہر کرویا اور یار غار کی مثل سمبیں سے چلی ہے جو شخص یاری اور عمکساری کا حق ادا کردے اس کومحاورہ میں یار غار کہتے ہیں۔

(۵)لِصَاحِبه

حن تعالى نے لصاحبہ كافظ سے ابو بكركى صحابيت كو بيان كيا اور شيعوں اور سنيول كا

ال پراتفاق ہے کہ آیت میں لفظ صاحبہ ہے ابو بکر مراد میں اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے۔ صحابی اور صاحب کے معنی میں کوئی فرق نہیں اور بیر تبہ صرف ابو بکر کو ملا۔ القد تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا اس وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا مشکر قرآن کریم کی اس آیت اذیقول لصاحبہ کا مشکر ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے۔

اورعلیٰ ہذا جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواتر دادر اجماع سے ثابت ہے ان کا بھی یہی تھم ہے البتہ جن حضرات کا صحابی ہونا خبر داحد سے ثابت ہوا ہے ان کی صحابیت کا منکر کا فرنہیں کہلا ہے گا۔ بلکہ مبتدع لیعنی بدعتی کہلا ئے گا۔

ابو بکرصدین کے زمانہ میں ایک شخص سورہ تو بہ کی تلاوت کرتا ہواجب اس آیت پر پہنچارڈی قُول لِصَاحِبِهِ لَا تَحْوَنْ ۔ تو ابو بکرصدین سن کررو پڑے اور یہ فرمایا کہ خدا کی شم پیصاحب میں ہی ہول!

(٢)لاَتَحُزَنُ

جب مشرکین مکہ آل حضرت یکن کوڈھونڈت ڈھونڈت غارتک پہنچاتو غارک اندر سے ابو بکر کی نظر ان پر بڑی۔ رونے لگے اور عض کیا کہ یا رسول القداگر میں ہارا جا کان تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگالیکن نصیب دشمناں اگر آپ مارے گئے تو ساری امت ہلاک ہوجائے گی۔ اس وقت نبی کریم پیلی گئٹانے ابو بکر دھنگا نفائی کی گئی کے لیے یہ ارشاد فر مایا لا تَحْدَوْنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا۔ اے ابو بکر تم مملین ندہو۔ تم تسلی رکھواور یقین جانو کہ تحقیق اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تا

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحدقاسم صاحبؒ نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) ہدیۃ الشیعہ میں تحریفر ماتے ہیں کہ لفظ لاتحزن جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ممکین نہ ہو بیلفظ ابوبکر کے عاشق صادق اور مؤمن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے درنداُن کومکین ہونے کی کیا فیرابن جربری ماہی ۱۹ سے رہنی ادف ج جہیں س

ضرورت تھی بلکہ موافق عقیدہ شیعہ معاذ اللہ اگر ابو بکر دشمن رسول تھے تو یہ نہایت خوشی کامحل تھا کہ رسول اللہ خوب قابو میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی وقت پکار کر دشمنوں کو بلالیہ تھا تا کہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کرتے۔ وشمنوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا مگر کہیں انصاف کی آئکھیں اگر مول ملیں تو ہم حضرات شیعہ کے لیے مول لے لیں اور ان کودیں تا کہ وہ بچھ تو یاس رفاقت خلیفہ اول کریں۔

جو یاس مبرومحبت یہاں کہیں ملتا ۔ تومول لیتے ہم اینے مبربال کے کیلئے غار میں تنہائی تھی ابو بمرکواس میں مارڈ النے کا بہت احیصا موقعہ تھا۔ وہاں کون یو چھتا تھ۔ ہارکر کہیں چل دیتے اورابو بکر کے فرزنداجمند پسر کلاں یعنی عبدالقدین ابی بکر غارثو ریر ج سوی کے لیے مقرر تھے۔انھیں کے ذریعہ ہے دشمنوں کواطلاع کرادیتے یا اساء ہنت الی بكر جوغار بركھانالىكرآيا كرتى تھيں۔اُن كے ذريعيہ دشمنوں كواطلاع كراد بيتے اگر خاندان صدیقی کو پچھ بھی عداوت ہوتی تو بیراز داری اور جان نثاری کےمعاطع بیں ہو سکتے تھے۔ غرض به کهابو بکر کارنجیده اور ممکین ہونااور دشمنوں کود مکھ کررونا پیسب آنخضرت بیسی ایسی اسلام عشق اورمحبت میں تھا۔اگر ابو بمر رَضِحَاننهُ تَعَالِثَةُ كُوا بني جان كا ڈر موتا تو بجائے تزن كے خوف كالفظ مستعمل موتا \_اس ليے كه عربي زبان والے حزن كالفظ عم كى جگه اور فراق محبوب یا تمنا کے فوت ہوجانے کے لیس استعمال اور جہاں جان پر بنی ہواور ڈر رکا مقام ہوو ہاں خوف کالفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچے موی علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور پیغمبری ملی تو خداوند تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کوز بین پر ڈالو۔ڈالا تو ایک اژ دہا بن گیا موی عدیہ السلام اُس ہے ڈر کرایسے بھاگے کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا اس وقت خداوند کریم نے پیفر مایا۔

يَاسُوْسْ فَاسْ لَاتَحْفُ إِنِّنَى السَّوْنَ لِ السَّمِونِ! وُرَمْتُ مِيرِ عِلَى مِيرِ عِلَى مِيرِ عَلَى السَّ لَا يَخَافُ لَدَى اللَّمُوسَلُوْنَ لِي السَّولِ وْرَانْبِينَ كَرْتِ ـ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مویٰ علیہ السلام کو اس اڑ دیا ہے اپن جان کا اندیشہ ہوا تب بھا گے اس کیے اللہ تعالیٰ نے تسلی فر مائی کہ ڈرمت اور بوں نفر مایا لاتحزن یعنی رنجیدہ اور مملین نہ ہواور ای طرح موی علیہ السلام نے جب ایک قطبی کو مارڈ الا اور فرعون کے لوگوں نے ان کے مارڈالنے کا ارادہ کیا تو موی علیہ السلام وہاں سے ڈر کر بھا گے اس موقع برحق تعالی شاندار شادفر ماتے ہیں۔

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا -🛚 لیعنی نکلےمویٰ وہاں ہے ڈرتے ہوئے۔

اور ببیسوں جگہ خوف کا لفظ کلام اللہ میں موجود ہے جہاں کہیں ہے یہی معنی ہیں اور جہاں عم کامقام ہے وہاں حزن کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔

بوسف عليدالسلام كے بھائيوں نے جب حضرت يعقوب عليدالسلام سے كہا كدا نديشہ ہے کتم پوسٹ کے میں کہیں مرنہ جاؤ۔ تو حضرت لیفقو ب علیہ السلام نے بیفر مایا۔ إِنَّهُمَا أَشُكُو البِّنِي وَحُزُنِي إلى إلي العِن مِن إلى بريثاني اورغم كوخدا سے كہنا

اس مقام پرحزن كالفظ استعال فرمايا \_خوف كالفظ استعال نبيس كيا \_

علاوہ ازیں اور بھی بہت ی آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حزن مجے اور معنی ہیں اور خوف کے اور معنی ہیں۔ کما قال تعالی۔

تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآئِكَةُ أَلَّا (يعنى جب كِمسلمان مرف لَكت بي) تو فرشتے رحمت کےان براتر تے ہیں اور پیر کہتے ہیں کہ نہتم ڈرواور پنہم کمکین ہو۔

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ٢

اگر حزن اور خوف کے ایک معنی ہوتے تو مکرر کہنے کی کیا ضرورت تھی سیجے ہے ہے کہم اور چیز ہےاورخوف اور چیز ہے۔خوف اسے کہتے ہیں کہ کچھآ کے کا اندیشہ ہواورغم بیہ کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نگل جائے۔

# (2) إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

رسول القد بالقطاعة في التحرين كے بعد ابو بكر كوسلى دى كد إنَّ الله مَعَناء تم مايول اور عملين نه موقعين القد بهار مساتھ ہے يعنی اللہ تعالى كاعنايات بهار مسلمانوں كی طرفدارى اور جمايت كرتا ہے۔ إنَّ اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ اور اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ اور اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ اور اللهُ مَعَ الْمُحْمِنِيْنَ۔ اور الله مَعَ الْمُحْمِنِيْنَ۔ اور الله مَعَ المُمُعَات ساللہ تعالى كاكام بجرايز اہے۔

چنانچ خداتعالی نے اذیقول لصاحبہ الاتک خون الله معنا کے من میں اس بات پر متنبہ کردیا کہ ابو بمرصدیق ہے بھی کفار شمنی رکھتے تھے۔ ورندرسول اللہ یافی بھٹا کیوں ان کو ساتھ ہوتا اور ہمیں تو اثنا ہی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہوتا اور ہمیں تو اثنا ہی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ یافی بھٹا کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ حق تعالی نے ساتھ اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ یافی بھٹا کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ حق تعالی نے ایک ہی لفظ یعنی معن '' ہے دونوں کی مددگاری کو بیان فر مایا ہے اور دولفظ نہ فر مائے یعنی ایک ہی لفظ یعنی معن '' ہے دونوں کی مددگاری کو بیان فر مایا ہے اور دولفظ نہ فر مائے یعنی

''ان القدمعی ومعک''نه فر مایا جس کے بیمعنی ہوتے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ بھی ہوتے کہ خدا تعالی رسول اللہ بلقی علیہ کے ساتھ تھا اس سے اور بھی واضح ہوگیا کہ جس طرح خدا تعالی رسول اللہ بلقی علیہ کے ساتھ تھا۔ ساتھ تھا۔

نیز''ان الله معنا'' جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ ہے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے جس کے معنی میہ ہوں گے کہ الله کی معیت اور نصرت اور جمایہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی اور اللہ بھی کی پر دلالت نہ بھی کر ہے تو اتی بات تو اور اللہ بھی کی پڑے گیا۔ کہ اس وقت خاص میں تو رسول الله بلق نہیں اور ابو بکر صدیق وفوی نامہ بی بڑے گی۔ کہ اس وقت خاص میں تو رسول الله بلق نہیں کہ صدیق وفوی نامہ بی ہمراہی اور جمری میں شریک میں اور میمئن ہی نہیں کہ خداوند ذوالح باللہ رسول الله بلق نہیں کہ علی مداور جدا ہواور ان کی ہمراہی اور طرفداری جمور دے ۔ سو' ان اللہ معنا'' میں رسول الله بلق نہیں کا اعظہ وفوی کے گئی ہوگا۔ کہا کہ دونوں کے لیے معاا ستعمال ہوں یہ ہوا کہ اللہ میں ستعمال ہوں یہ کہ اللہ عن میں شریک کے لیے معاا ستعمال ہوں یہ ہوا کہ ایک کے لیے معاا ستعمال ہوں یہ ہمرایک کے لیے معانی ہوں کی الفظ دونوں کے لیے معاا ستعمال ہوں یہ ہمرایک کے لیے جدا جدا میں کا لفظ نہیں استعمال فرمایا یعنی معی ومعک نہیں فرمایا۔

بيهم نے مولانارحمة اللہ عليہ کی تقریر کا خلاصہ ذکر کیا۔ تفصیل اگر در کار ہے تواصل ''مدیة الشیعہ'' کی مراجعت کریں۔ فرعون نے جب موی علیہ السلام کا تعاقب کیا تو اس وقت موی علیہ السلام کے اصحاب نے یہ کہا۔ اِنَّا لَمُدُرَ سُکُوْ ذَ یعنی بِشک ہم تو اب پکڑ لیے گئے۔
موی علیہ السلام نے فرمایا تکلّا اِنَّ مَعِی رَبِی سَیْھ دِیْنِ ۔ ہم گرنہیں تحقیق میر ارب میر سے ساتھ ہے۔ یقیناً مجھ کوراہ بتلائے گا۔

موی علیہ السلام نے تن تعالی کی معیت کوصیفہ مفرد کے ساتھ بیان فر مایا یعنی معی فر مایا یعنی میں فر مایا یعنی میر سے ساتھ ہے اور مُعَنا صیغہ جمع کے ساتھ نہ فر مایا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہم سب کے ساتھ ہے ۔عرض بید کہ موی علیہ السلام نے معیت ربانیہ کواپی ذات بابر کات کے ساتھ مخصوص فر مایا۔ اپنا اصحاب کواس معیت میں سے کوئی حصہ اور ہمرہ نہ عطافر مایا اور نبی اگرم بین تھی نے کا تھی نے کے اللہ میں میں نہ ہوبے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے آپ نے خداوند یعنی اے ابو بکر تو ممکنین نہ ہوبے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے آپ نے خداوند و الجلال کی معیت اور ہمراہی کواپی ذات کے ساتھ مخصوص نہ فر مایا جکدا ہے محت خاص اور ہمراہی کواپی ذات کے ساتھ مخصوص نہ فر مایا جکدا ہے محت خاص اور ہمرم با اختصاص کو بھی اس ہیں شریک فر مایا۔

نیزموی علیہ السلام کی معیت معیت ربانی جی جس کوموی علیہ السلام نے اسم رب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اِنَّ مَسْعِی دَبِّی میرے ساتھ میرارب (بروردگار) ہے اور نبی اکرم یکی فیت اور ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کی معیت معیت البہہ تھی جس کو نبی کریم علیہ الصلوق والسلیم نے اسم اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهُ مَعَنا یعنی تحقیق الله بمارے ساتھ ہے آپ نے اللہ جل جلالہ کی معیت کواسم جلیل اور اسم اعظم کے ساتھ ذکر فرمایا جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور موی علیہ السلام نے خدا کی معیت کواسم رب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ( بذا توضی وشری کا قالہ العارف اللہان قدس اللہ دوجہ و معین ابعلو مہ و برکانہ )۔ آمین ثم آمین۔ ( کذا فی المواہب ) العارف اللہان قدس اللہ دوجہ و معین ابعلو مہ و برکانہ )۔ آمین ثم آمین۔ ( کذا فی المواہب )

(٨) - فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيهِ

یعنی اللہ نے آپ پر اپنی سکیس نازل فرمائی اور پھر آپ کی برکت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سے جصمہ عطا فرمایا۔ جیسا کہ بہن تی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلواة والتسليم نے ابو بكر كيلئے دُعا قرمائى تو الله كى طرف سے ابو بكر رَفِّى الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَ سكينت نازل ہوئى۔ (خصائص الكبرى ص ١٨٥ج ا)

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سکینت سے طمانیت مراد ہے علامہ ہروی فرماتے ہیں سکینت ایک خاص شے کا نام ہے جو تین چیز وں کی جامع ہوتی ہے۔(۱) نور اور (۲) قوت اور (۳) روح ، نور سے قلب روش اور منور ہوجا تا ہے۔ دلائل ایمان اور حقائق ایقان اس پر منکشف ہوجاتے ہیں حق اور باطل، ہدایت اور صلالت ، شک اور یقین کا فرق اس پر داضح ہوجا تا ہے۔

اور توت ہے قلب میں عزم اور استقلال پیدا ہوتا ہے جن جل جلالہ کی اطاعت اور بندگی کے وقت اس کو خاص نشاط حاصل ہونے لگتا ہے اور اس قوت کی وجہ ہے قلب مفسل کے تمام دواعی اور مقتضیات کے مقابلہ میں غالب اور کامیاب رہتا ہے اور روح سے قلب میں حیات اور زندگی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قلب خواب غفلت سے بیدار ہوکر خداکی راہ میں چست اور حالاک ہوجاتا ہے۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ غزوہ خندتی میں عبداللہ بن رواحہ کا بیر جز آنخضرت ﷺ کی زبان مُبارک برتھا۔

اللهم لولاانت مااهتدینا ولا تصدّقنا ولا صلّینا اےاللہ تیری تو نی نہ دی تو ہم ہدایت نہاے اور نہ صدقہ دیے اور نہ نماز پڑھے فانزلن سکینة علینا

پی تواپی خاص تسکین اور طمانیت ہم پر نازل فرما۔ (تفصیل کے لیے مدارج السالکین ص ۱۷۸ج کی کریں۔) السالکین ص ۱۷۷ج کی مراجعت کریں۔)

مشہور تول یہ ہے کہ علیہ کی خمیر نبی کریم علیہ الصلو اق والسلیم کی طرف راجع ہے اور ابن عباس تع کا لفتہ تفالی ہے مروی ہے کہ علیہ کی خمیر'' صاحب' بعنی ابو بکر کی طرف راجع ہے اس عباس تع کہ نفظ صاحبہ قریب ہے اور خمیر قریب کی طرف راجع کرنا زیادہ بہتر ہے نیز

فانزل کی فاء بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ بدلاتخون پر تفریع ہے اور اس صورت میں مطلب بدہوگا کہ جب ابو بکرصد بی حزین و مگلین ہوئے واللہ تعالیٰ نے ان برا پی سکینت و طمانیت نازل کی تا کہ ان کے قلب کوسکون ہوجائے اور اُن کاغم اور پر بیٹانی دور ہوجائے اور امام رازی نے بھی تفسیر کبیر میں اس کو اختیار کیا ہے کہ فَانْزَلَ اللّلَهُ سَکِینَتهٔ عَلَیْهِ میں علیہ کی ضمیر ابو بکر کی طرف راجع ہو۔ علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل تفسیر کے بن کو یک علیہ کی ضمیر ابو بکر کی طرف راجع ہو۔ علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل تفسیر کے سن کون اور احمین ن عاصل تھا اور بعض علاء کے زویک علیہ کی ضمیر نبی کریم بین فیلی کی طرف راجع ہے۔ اس میں داخل ہیں اور صحف حفصہ میں اس طرح راجع ہے اور ابو بکر صدیق ہو بعیت اس میں داخل ہیں اور صحف حفصہ میں اس طرح ہے۔ فائنزل اللّهُ سَکِینَتهٔ عَلَیْهِ مَاعلیہ کے بجائے علیہ ما بضمیر شنیہ وار د ہوا ہے۔ میں اس طرح

(٩)وَايَّدَهُ بِجُنُودِلَّمُ تَرَوُسَا

ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر بیشاب نہ کرتالاورای طرح مندانی یعلی میں حضرت عان میں خضرت عان اللہ علی میں حضرت عا نے حضرة ابو بکر سے روایت کیا ہے۔

بعض علماء نے وا مدہ کی خمیر بھی ابو بکر کی طرف راجع کی ہے جس کی تا ئیدائس بن مالک رضی اللہ عند کی ایک حدیث ہے ہوتی ہے جس میں بیہ ہے کہ نبی کر یم بیس نے بہا۔ یہ اللہ انزل سکینتہ اسکینتہ اسکینتہ اسکینتہ اور مرد اللہ نے بچھ پر اپنی سکینت علیک واید ک النہ کے اور مرد علیک واید ک النہ کے اور مرد میں اور بخی کوتوت اور مرد علیک واید ک النہ کے ا

# (١٠) وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّهُ الْيُ

لِ روح المعاني، ج: ١٠ أص: ٨٨ ع اليمة

یس جب خدانے سفر ہجرت میں بلاسب ظاہری کے اپنے نبی کی حفاظت کی اور دوسرے موقعوں پر بھی اینے نبی کی حفاظت کرسکتا ہے کہ لوگ بیانہ مجھیں کہ خداا ہے نبی اور نبی کے بارغار کی حفاظت کے لیے کسی کی نصرت واعانت کامختاج ہے۔ منت منه کی غدمت سلطان ہمی کنی منت شناس از و که بخدمت بداشتت

#### خلاصة كلام

یہ کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں سفر ہجرت میں ابو بکر کی مرافقت کا قصہ جس شان ے بیان کیا وہ اُن کی فضیلت اور ان کی جان ناری کی سند اور شہادت ہے جس کا متعصب دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے چنانچہ حملہ ٔ حیدری کے چنداشعار مدیمۂ ناظرین کے جاتے ہیں۔

چوسالم بحفظ جہال آفرین ہوئے مرائے ابوبکر رفت کہ سابق رسوش خبر دادہ بود بگوشش ندائے سفردرکشید زغانه برول رفت وجمراه شد نی کندملین ازیائے خویش ہے خودزدشمن نہفتن گرفت تدوم فلك سائ مجروح كشت ولے زیں حدیث است جائے شگفت کہ بارنبوت تواندکشید چوگر دید پیدا نشان سحر زچیم کسان در یکسو زراه

چنین گفت رادی که سالاردین زنزدیک آل توم بر کر رفت یے جرت اونیزآمادہ بور نی بردرخانه اش چول رسید چوبوبكر زال حال آگاه شد گرفتند پس راه بیرب به پیش بسرینجه آل راه رفتن گرفت چورفتند چندے زوامان وشت ابوبكر آنكه بدوشش كرفت کہ در کس چنان قوت آیہ یدید برفتند القصد چندے دکر بجستند جائيك باشديناه

بدید تدغارے درال تیرہ شب

گرفتند ورجوف آن غارجائے

بهرجاكه سوراخ يا رخنه ديد

بدينگونه تاشد تمام آل قبا

بران رخنه گویندآن بارغار

نیامہ جزاوایں شرف از کے

بغاراندرول درشب تيره فام

دران تیرہ شب یک بیک چون شمرد

نایدچنین کا رے ازغیراد

کے خواندے عرب غارثورش لقب
ولے بیش بنہاد ہوبکر پائے
قبارا بدرید وآن رخنہ چید
کے رخنہ گرفتہ مانداز قضا
کف پائے خودرانمود استوار
کف دوراز خردی نماید ہے
چہان اے دید سوراخہارا تمام
کے کامدافزوں بردیا فشرد
بدینسان چوپر داخت ازرفت درو

درآمد رسول خدا جم بغار نشستند یک جابیم مردو یار

اور اپنے ساتھ ابو بکر دفیخاندہ نعالی کوسوار کیا اور دوسری اونمنی پر عامر شتر بان سوار ہُواجو ابو بکر صدیق کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس شان سے مدینہ منورہ رواند ہُو کے چنانچے صاحب حملہ حیدری نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

بسر برد آن شه بفر مان رب رسائدے ورآل غارآب وطعام حبیب خدائے جہاں راخبر شب وروز درشهر وصحراوكوه كه كردے شانى به بيت الحرام زايرين توقي مي خور ده بود ببردے برش ہدیہ جامے زشیر نيدنجكس واقف ازرازاو کہ اے چول پدراہل صدق وصفا که مارا رساند به بیرب ویار بدنال کارے کہ قرمودہ ہود دو جمازه دردم مهيّا ممود رسول خدا عازِم راه گشت دوجمازه آور وه پدجمله دار ابو بكر راكرده باخود قرين بهمراه ادگشت عامر سوار

بغاراندرول تاسه روزوسه شب شدے پور بوبکر ہنگام شام نمودے ہم ازحال اصحاب شر که مسنند درجتجو آن گروه د گررائیے بود عامر بنام که اونیزاسلام آورده بود شدے شب بہ نزد بشیر ونذر جزيشان وكراز مديق وعدو نی گفت پس بوربوبکر را دوجمازه بايدكنون راه وار برفت ازبرش يور بوبكر زود بلفتش فلال روزوقت سحر ازوجمله داراي سخن جول شنود تهی شدازان قوم آن کوه ودشت بھے جہارم برآمہ زغار نشست ازبريك شترشاه دين برآ مدبرآن ويمرے حمله وار

#### رجوع بقصه غار

تین روزتک آپ ای غاری پیچے رہے عبداللہ بن ابی بحراے تمام دن مکہ میں رہے اور مشرکین کی خبر میں معلوم کرتے اور شب کوآ کرتمام حالات سے آگاہ کرتے اور سوری ہی وہاں سے نکل جاتے اور عام بن فہیر وی (ابو بحرصد بق کے آزاد کروہ غلام) عشاء کے بعد جب اند جبرا ہوجاتا تو بحریاں لے کروہاں حاضر ہوجاتے تا کہ بقدر حاجت دووجہ فی لیں۔اس طرح تین راتیں غار کے اندر گزاریں۔ تین روز کے بعد عبداللہ بن ارباقط دوکی ہیں۔اس طرح تین راتیں غار کے اندر گزاریں۔ تین روز کے بعد عبداللہ بن ارباقط دوکی ہیں۔اس طرح تین راتی ہیں اور شہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کرچلا۔ (بخاری شریف باب الجرق)

ایک او منی پر نی کر میم ایس اس ار بوئے اور دوسری پر ابو بکر سوار بوئے اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر ہ کو خدمت کے لیے ساتھ لیا اور اپنے پیچھے بٹھالیا۔ اور عبداللہ بن ار بقط س اپنے اونٹ پر بیٹھ کرراستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے آگے جلاے

شیخ عبدالحق محدث وہلوی قرماتے ہیں کہ ایک اوشی پر آل حفرت بیقی ہے۔ اور عامر بن فہیر ہ سوار ہوئے اور ایپ بیتھے ابو بکر کوسوار کیا اور ووسری اوٹی پرعبداللہ بن الی بکر اور عامر بن فہیر ہ سوار ہوئے لا بگر صحیح پہلا ہی قول ہے اس لیے کہ حافظ عسقلانی نے فتح الباری کے بیس اس امرکی تقرق کی ہے کہ اس اس عبداللہ بن الی بکر وہ فافلانی مدین آبر کے فرزند اجمند سے مشرف باسلام ہو بھی سے ۔ اپ باپ کے زبان علی ان بیا ہے وہ فات یائی ۔ اصاب سے ہم اس ابو بکر صد این فتح الفیانی اولین اولین اور ان اپنی بن عبداللہ بن میں اس اس معلوم ہو ان کو بخت تکلیفس ویتا تھا۔ ابو بکر صد این فتح افتانی ماش آس بن بالفائی تی اور عزوہ وہ بر اور احد بھی شرکی بو کے اور غزوہ وہ بر معونہ شرکی وہ بالہ واقد کی نے اور علامہ نوری فرماتے ہیں کہ خرید کر آزاد کیا۔ غزوہ وہ بر اور احد بھی شرکی ہوا اور بہر محمولہ بنی اور علامہ نوری فرماتے ہیں کہ بہر کو سند سے جا اور ان ابو بکر میں اس معلوم ہیں ہوا اور بہر محمولہ بنا اور علامہ بنا اور معلام بنا اور اس بس میں ہوا ہوں کہ ہوا ہوا ہیں کہ اس معلوم ہیں ہوا اور بہر کو ان ابو بکر ان ابو برک فرح اور ای ابو برک این اور کی اور ان ابو برک فرح اور ان ابو برک فور اور کی فور اور کی فور اور کی فور اور کو میں معرب بنا مور کو کہ بی مور اور کی میں برا جمالہ اور کی ہوا ہوا ہو ہو میں ہوا ہور کی ہوا ہو کی ہوا ہور کی ہوا ہور کی ہوا ہو کی ہوا ہور کی ہوا ہو کی ہوا ہو کہ ہوا ہو کی ہوا ہو کہ ہوا ہو کی ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کی ہوا ہو کہ ہوا ہو کی ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کی ہوا ہو کہ ہوا ہو کو کہ ہوا ہو کہ ک

سفر میں نبی کریم بلٹھ کا اور ابو بکر کے ساتھ سوائے عامر بن فہیر ہ کے کوئی اور رفیق طر لق نہ تھا اور تيسر ے اونٹ پر عبداللہ ابن اریقط سوار ہُو ااور عام شاہراہ کو چھوڑ کرایک غیرمشہور راستہ اختیا رکیا۔ صدیق اکبر جب اسلام لائے تو اُس وقت اُن کے پاس جالیس ہزار درہم تھے خدا کی راہ میں اورغلاموں کوخریدخرید کرخدا کے لیے آزاد کرنے میں سب رویبیخرچ ہوجا تھا۔جس میں سے صرف یا پچ ہزار باقی تھاوہ ہجرت کے دفت اپنے ساتھ لے لیا۔ مدینہ منورہ آ کرمسجد نبوی کے لیے زمین خریدی وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ عا کشہُ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر جب مرے ہیں تو ایک دیناراورا یک درہم بھی باقی نہیں جھوڑا۔ عبدامتد بن اربقط آل حضرت فيلق عليه اورابو بمركو بمراه ليے بوئے اسفل مكہ ہے نكل كرساحل كى طرف جهركا وراسفل عسف ن ہے گذرتا ہوا منزل بمنز ل ہوتا ہُو ا قیاء میں داخل ہوا (فائدہ): آل حضرت بلون علیٰ جب اپنے گھر سے نکل کر ابو بھر کے گھر تشریف لے گئے اوران کوایئے ہمراہ لے کرغار تورمیں جا چھے تو کفار نے آگر آپ کے مکان کا محاصرہ کیا جب وہاں آپ کونہ یا یا تو آپ کی تلاش میں مشغول ہو گئے اور ہرطرف آ دمی دوڑائے اور تلاش کرتے ہوئے غارثور کے منہ پر پہنچ گئے مگر خدانے تارعنکبوت ہے وہ کام نیا کہ جو صد ہاز رہ آہنی ہے بھی نبیس چل سکتا تین روز تک آپ غار میں چھپے رہے اور کفارتین دن تک تلاش میں لگے رہے۔ جب کفار ناامید ہوگئے اور تھک کر بیٹھ گئے اور یاوجود اس اشتہاراوراعلان کے کہ جو تحص آل حضرت پایونجین یا ابو بکر کو بکڑ کر لائے گا، اُس کوسواونٹ انه، م معے گا پھر بھی کوئی کامیالی نه ہوئی تو تلاش ست بڑگنی اسوفت آل حضرت بیلی تاہیاور ا بوبکر غار سے نگل کر براہ ساحل مدینه منورہ روانہ ہوئے لے لوگ ابوبکر سے خوب واقف إجافظ بن كثير كهتي إلى وعدمها المارقاقا مرقبه ثلاثه العربسكن بطلب عميسال وداث لان المشركين حسل فيقيد وهيمنا كما تقدم دهنم في صبيهما كال مدهب من سائر الجهات واجعبو بمن ردهما واحد هـ مـاماته من لاعل واقتصوال إهما حتى احتط عسهم وكان بدي غلطي لاثر لفريش سراقه بن مانك بن جعشہ کما بقدم، لبدیۃ والب یہ ص ۱۸۲ ج ۴ اور میر قاتق بش مر کے الفاظ میر قال حتی ادامضت الثلاث و سنكس عليما الناس علمه صاحبهما استاحراه للعرهما والعلاية مبيرة ابي هشام ص ١٧٧ ج ١ افرائل شهب فروايت يس يافظ إن حسى دهدات عنهما لاصوب حاء صاحبهما بعيريهما فانطلقا معهما بعامرين عهيرة يتخدمها ويعيمهما يردفه ابوبكر و يعقبه ليس معهما عيره فتح الباري ص ١٨٦ ح٧

تنے رسول اللہ ﷺ علی ہے اچھی طرح واقف نہ تھے۔ راستہ میں جوشخص ملتا وہ ابو بکڑ ہے آپ کی بابت دریافت کرتا کہ ریکون ہیں جوتمہارے سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر فرماتے ہیں بذالرجل يهديني السبيل لعني يخض جهكوراسة بتلاتا باورمراديه ليتي كه آخرت اورخیر کاراسته بتلاتے بیں (بخاری شریف ص ۵۵۱ ج۱)

# تاریخ روانگی

بیعت عقبہ کے تقریباً تمین ماہ بعد میم رہن الاول کو آپ مکہ سے روانہ ہوئے حاکم فرماتے ہیں کہا جادیث متواتر ہے ہے تابت ہے کہ آپ دوشنبہ کے روز مکہ سے نگلے اور دو شنبہ ہی کومدینه منورہ چنج گئے لیکن محمد بن موی خوارزمی فرماتے ہیں کہ آپ مکہ ہے پنجشنبہ کو نکلے حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بچے ہیہ ہے کہ مکہ ہے آپ بروز پنجشنبہ نکلے۔ تین روز غارمیں رہے دوشنہ کو غارے نکل کرمدیندروانہ ہوئے ہا

اساء بنت ابی بکر رضی القدعنها فر ماتی ہیں کہ آپ کی روائگی کے بعد پچھاٹوگ میرے باب کے گھریرآئے جن میں ابوجبل بھی تھ بوجھااین ابوك تیراباب ( بور) كہاں ہے میں نے کہا واللہ مجھ کومعلوم نہیں۔ابوجہل نے اس زور سے میرے ام ا ، ، اجس ےکان کی بالی گریزی

## قصه ام معبدرضي الله عنها

غار سے نکل کرآ ہے مدینہ منورہ کا راستہ لیں۔ راستہ میں ام معبد کے خیمہ برگذر ہُوا۔ ام معیدا یک نہایت نثریف اورمہمان نواز خاتون تھیں۔خیمہ کے دالان میں بیٹھی رہتی تحمیں۔ قافعۂ نبوی کے او گول نے ام معبد ہے گوشت اور کھجورخر پدنے کی غرض ہے کچھ در یا فت کیا مگر پچھونہ یا یارسول القد بلق فیٹر کی نظر جو خیمہ پر بڑی تو خیمہ کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی۔ دریافت فرمایا ہے کیسی بجری ہے ام معبد نے کہا ہے بکری لاغراور د بلی ہونے کی وجہ سے بکر یوں کے گلہ کے ساتھ جنگل نہیں جاسکی۔ آپ نے فر مایا اس میں پچھ دودھ ہے۔ام معبد نے کہااس میں کہاں سے دودھ آیا۔ آپ نے فرمایا کیا جھ کواس کا دودھ دو ہنے کی اجازت ہے۔ام معبد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں اگر اس میں دودھ ہوتو آپضرور دوھ لیں۔آپ پہنچھا نے بسم اللہ پڑھ کراس کے تھن پر دست مبارک رکھا۔ تھن دودھ سے مجر گئے اور آپ نے وُودھ وُ وھنا شروع کیا۔ ایک بڑا برتن جس ہے آٹھ دن آ دمی سیراب ہوجا ئیں۔ دودھ سے بھر گیا۔ اوّل آپ نے ام معبد کو وُ ووھ پلایا۔ بہال تک کہ ام معبد سیراب ہو کئیں۔ بعدازاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اورا خیر میں آپ بلی بیان نے بیا۔اس کے بعد آپ نے بھر دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن بھر گیا آپ نے وہ برتن ام معبد کوعطا کیااورام معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے جب شام ہوئی اورام معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں جرا کر جنگل ہے واپس آئے دیکھا کہ ایک بڑا برتن دُودھ ہے بھرار کھا ہے بہت تعجب سے دریافت کیاا ہے ام معبدیہ دودھ کہاں ہے آیا اس بکری میں تو کہیں ذودھ کا نام نہیں تھا۔ام معبد نے کہا کہ آج یہاں ہے ایک مردمبارک گذرا خدا کی شم بیسب ای کی برکت ہے،اورتمام داقعہ بیان کیا۔ابومعید نے کہاذ راان کا کچھھال تو بیان کرو۔ام معبد نے آپ مین میں خلیے مبارک اور خدادادعظمت وجلال ہیت ووقار کانقشہ سے دیاجو بالنفصیل مشدرک میں مذکور ہے۔

ابومعبد نے کہا میں تبجھ گیا واللہ ہیرو ہی قریش والے تردی ہیں۔ میں بھی ضروران کی خدمت میں صاضر ہول گا۔ادھر تو ہیرواقعہ چیش آیا اور ادھر ہا تف غیبی نے مکہ میں ہیا شعار پڑھے آواز توسّان کی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والانظر نہیں آتا تھاؤ واشعار ہیہ ہیں۔

جَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَ آئِه رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدِ النَّدَتَى لَيْ النَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَ آئِه وَفِي النَّهُ رَبُّ النَّهُ وَوَلِ الْفَيْقُولِ الْمِجْزَاحِةُ فِيرِدِ عِنْ المُعَدِ كَفِيمِ فِي الرَّعِيدِ النَّدِيَّةُ فِي النَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُعِلِّلِي الْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللْمُ اللَّهُ وَلِي اللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ وَاللِمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَالْمُوالْمُ الْ

هُماً اِنْزَلَاهَا بِالْهُدىٰ فَاهُتَدَتُ بِهِ فَقَدُ فَازِمَنَ أَمْسَىٰ رَفِيْقَ مُحَمَّد هُماَ اِنْزَلَاهَا بِالْهُدىٰ فَاهْتَدَتُ بِهِ فَقَدُ فَازِمَنَ أَمْسَىٰ رَفِيْقَ مُحَمَّد دونوں مِدایت قبول کی اور مرادکو پہنچا جو خص دونوں مِدایت قبول کی اور مرادکو پہنچا جو خص محد اللہ عند۔ محد اللہ عند اس معرض رفتی رہایتی ابو بکر رضی اللہ عند۔

لِیَهُن اَبا بکر سَعَادة جَدِّهِ بِصُحْبَیّهِ مَنْ یُسُعِدِاللَّهُ یَسُعَدِ اللَّهُ یَسُعَدِ اللَّهُ یَسُعَدِ اللَّهُ یَسُعَدِ اللَّهُ یَسُعَدِ الرَّهُ وَ الرَّهُ اللَّهُ یَسُعَدِ الرَّهُ اللَّهُ یَسُعَدِ الرَّهُ وَ اللَّهُ یَسُعَدِ اللَّهُ یَسُعِدِ اللَّهُ یَسُعِدِ اللَّهُ یَسُعِدِ اللَّهُ یَا اللَّهُ یَسُمُ یَسُولُ اللَّهُ یَسُعِدِ اللَّهُ یَا اللَّهُ

لِیَهن بنی کعب مقام فتاتهم ومقعدها للمومنین بمرصد مبارک ہوبی کعب وان کی ورت کامقام اور اہل ایمان کے لیے اُس کے شکانہ کا کام آنا سَلُوا اُخْتَکُم عَن شَاتِها وَإِنَائِهَا فَإِنَّکُمُ إِنْ تَسُالُوا السَّاة تَشُهُد مَمُ اِنْ بَسُالُوا السَّاة تَشُهُد مَمَ اِنْ بَهن سے اسکی بحری اور برتن کا حال تو دریافت کرو اگرتم بحری سے بھی دریافت کرو اگرتم بحری ہے بھی دریافت کرو اگرتم بحری ہے بھی

دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحاضرة الشاة مزبد آپ نے اس ایک بری ما تکی پس اس نے اس قدردودود یا کہ کف ہے بھر اہوا تھا فَغَادَرَ هَا رَهُنَالديما لحالب يرددها في مصدر ثم مَوُرد پُروه بَرى آ نے اور جانیوالے کے لیے دودھ نچوڑ آئے جو برآنے اور جانیوالے کے لیے دودھ نچوڑ تی تھی۔

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب ہا تف کے بیا شعار پہنچے تو حسان نے اس کے جواب میں میا شعار فر مائے۔

لے ابن ہشام کی روایت میں بیر مصرع اس طرح ہے۔ ہو نزالا بائبرٹم تروجا سیرۃ ابن بشام ص عامی ای اوالبدلیۃ والنبلیۃ ص ۱۸۹ ج ۳ جافظ ابن کثیر فریاتے ہیں کہ اس معبد اور ابو معبد وونوں مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدید منور ہ آگئی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھروہ بکری آپ ای کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانیوالے کے لیے دودھ نچوڑ تی تھی۔

124

حیان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب ہا تف کے بیاشعار پہنچ تو حیان نے اس کے جواب میں ریاشعار فر مائے۔ جواب میں ریاشعار فر مائے۔

لَقَدُ خَابَ قُومٌ غَابَ وَقُدِّسَ مَن يَسُرى عَنْهُمُ نَبِيْهُم الله ويغتدى عَنْهُمُ نَبِيْهُم الله ويغتدى

البتہ خائب وخاسر ہوئے وہ لوگ جن میں سے اٹکا پیٹمبر چلا گیا لیعنی قریش۔اور پاک اور مقدی ہوگئے وہ لوگ جوسج وشام اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔لیتنی انصار۔

تَرَجَّلَ عَنُ قَوْمٍ وَحَلَّ على قومٍ فَضَلَّتُ عُقُولُمُ مُ فَضَلَّتُ عُقُولُمُ مُ

اس نبی نے ایک قوم ہے کوچ کیاان کی عقلیں تو ضائع ہو گئیں اورایک دوسری قوم پر خدا کا ایک نیا نور لے کرائزے۔

هَدَائِهُمُ به بعدالضلالة رَبُّهُمُ فَارَشَدَهُمُ مَنُ يَتُبَعِ الحقَّ يَرُشُدُ خدائے مرای کے بعدال نورے ان کی رہنمائی کی اور جوئی کا اتباع کرے گا وہ ہدایت یائے گا۔

وهل يستوى ضلال قوم تَسفَّهُوُا عَمَى وهداةٌ يهتدون بمهتد اوركيا مراه اوربيا اوربيا مراه اوربيا مراه اوربيا اوربيا اوربيا مراه اوربيا او

وقدنَزَلَتُ منه على ركابُ هُدئ حلت الهُلَ يُرب عليهم باسعدل

اورائل یزب (مدینه) پر مدایت کا قافد سعادتون اور برکتون کو لے کراتراہے۔ نبی یری مالا یو الناسُ حَوْلَهٔ ویتلو کتابَ الله فر کُلِ مَشُهد ا جمع معدالین مندافس وہ نبی بیں ان کووہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جوان کے پاس بیٹھنے والوں کونظر نہیں آتیں اور وہ مرجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔

وان قَالَ فے یوم فتصدیقہا فی الیوم مالی الیوم مقالہ غائب اوراگروہ کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو آج ہی یاکل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہوجاتی ہے۔

بردایت متعدد صحابہ کرام سے مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعیام عنبہ الابومعبد وَفِحَانَفَهُ تَعَالَیْ اُلْ اللّٰہِ عنبہ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ ال

(۱) ام معبدرضی القدتع الی عنها کی روایت کوابن سکن نے ذکر کیا ہے۔ (اصابہ کرجمہ ام معبد باب اکنی)

(۲) اور ابومعبدرضی القدعنه کی روایت کوامام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام ابن خزیمه نے اپنی تاریخ میں اور امام ابن خزیمه نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ (اصابه کرجمہ کا بومعبد باب الکنی) اور ابن سعد نے طبقات ص ۵۵ اج امیں اور حاکم نے متدرک ص ااج ۳ میں ذکر کیا ہے۔

(۳) حبیش بن خالدرضی الله تعالی عنه کی روایت کوبغوی - ابن شاہین - ابن السکن - طبر انی - ابن منده وغیر ہم نے ذکر کیا ہے لے

حبیش رضی القدعنه کی روایت کوحافظ ابن سیدالناس نے بھی عیون الاثر میں اپنی سند

ل الصابية إص المتهذيب مكمال عن ايس ١٢٣

کے ساتھ ذکر کیا ہے نیز حبیش بن خالد کی روایت کوحافظ مزی رحمہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ تہذیب الکمال میں اپنی سند سے روایت کیا ہے لے ساتھ تہذیب الکمال میں اپنی سند سے روایت کیا ہے لے (۴) ابوسلیط بدری رضی اللہ عنہ کی روایت عیون الاثر میں مذکور ہے۔

(۵) ہشام بن حبیش کی روایت متدرک میں مذکور ہے۔ حاکم اس روایت کی نسبت فرماتے ہیں (ہٰداحدیث کی نسبت فرماتے ہیں (ہٰداحدیث کی الاسناد) بعدازاں حاکم نے اس حدیث کا اور بھی مختلف طریقوں سے مروی ہونا بیان کیا ہے۔ (متدرک ص ۱۶ سے) وہ طریقے گوفر دافر دانشرط صحیح پر نہ ہوں کیکن مجموعال کرمفید و ثافت وطمانیت ہوسکتا ہے۔

عافظ ابن عبدالبراستیعاب میں فرماتے ہیں کہ ام معبد کے قصہ کو ای بسط وشرح کے ساتھ متعدد صحابہ سے ایک کثیر جماعت نے روایت کیا ہے۔

علاوہ ازیں ای واقعہ کے قریب قریب بلکہ بعید صدیق اکبڑے مروی ہے جس کو حاکم نے اکلیل میں اور بہتی نے ولائل النبو ق میں ذکر کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے البدایة والنبہایة ص ۱۹۱ج سیں ابو بحرصد بی کی روایت کوفل کر کے بید کہا ہے کہ بیا ساوحسن ہے فرق اتنا ہے کہ اس روایت میں ام معبد کا نام مذکور نہیں صرف ایک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جو بعینہ ام معبد کے ساتھ پیش آیا محمد بن ایخی اور امام بیمنی کا میلان اس طرف ہے کہ بیرواقعہ ام معبد کا واقعہ ہے اور حافظ مغلطائی کا میلان اس طرف ہے کہ بیرواقعہ ام معبد کے علاوہ ہے والقہ ہے نہ وقعالی اعلم سی

(۲) نیز به داقعه قیس بن النعمان ہے مختصراً مروی ہے حافظ بیٹمی فرماتے ہیں رواہ البز ار ورجالہ رجال الصحیح (مجمع الزوائد س)

#### فائدة علميه

ائمی ابومعبد خزاعی ہے امام اعظم رَفِقَالَنهُ فَعَالَ اللهِ معبد خراعی سے امام اعظم رَفِقَالنهُ فَعَالَ اللهِ ا

ع (تہذیب الکمال نواورع لم میں ہے ہاں کا للمی نسخہ کتاب خانہ آصید حیدرآبادوکن میں ہے،ای ہے میں نے استفادہ کیا۔مؤلف) ہے البدلیة والنبایة نے سام 194، 194 سے زرق فی ج ام 194 سے البدلیة والنبایة نے سام 194، 194

ابوحنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن عن معبدبن ابي معبد الخزاعي عنه صلى الله عليه وسلم قال بينما هوفي الصلوة اذاقبل اعمى يريدالصلوة فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوافلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم قهقه فليعدالوضوء والصلوة (فق القدير صمى الله عليه القدير صمى الله المهارة في الفيارة والفي الوضوء)

### قصه مراقة بن ما لك

قریش نے بیاشتہارہ یا تھا کہ جوشخص محمد (بیف ایک) یا ابو برصد این کوتل کردے یا گرفتار کے لائے ہرائیگ کے معادضہ میں علیجد ہ علیجد ہ سواونٹ انعام اس کود یا جائے گا۔

متدرک ص ۲ ج ۲ ) سراتہ بن ما لک بن جعشم راوی ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چندا شخاص کوساعل کے راستہ ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے وائے کہ دو محمد بیلی تھیں ہے اور ان کے رفقاء ہیں۔

اور سراقہ کے لیے بردعافر مائی ای وقت سراقہ کا گھوڑ اگھٹنوں بی تک پتھریلی زمین میں وقت سراقہ کا گھوڑ اگھٹنوں بی تک پتھریلی زمین میں وقت سراقہ کہتے ہے۔ میں ونول کی بددی سے ایسا ہوا ہے آپ دونول حضرات اللہ سے میرے لیے دعا سیجے۔ خدا کی قتم میں آپ سے عہد کرتا ہول کہ جو تھی آپ وتا اس کو واپس کردول گا۔

آپ نے دعافر مائی ای وقت زمین نے گھوڑ ہے کوچھوڑ ویا۔ بیس بجھ گیا کہ القد تعانی اب آپ کوضر ورغلبہ عطافر مائے گا اور قرلیش نے جوآپ کے آل یا گرفتاری کیلئے سواونٹ کے انع سم کا اشتہار دیا تھا، اُس کی میں نے آپ کو اطلاع کی اور جوز اور او میر ہے ساتھ تھ وہ آپ کے س منے بیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول نہیں فر مایا۔ البت یوفر مایا کہ جمارات لکسی یرظا ہر نہ کرنا۔

مزیدا حتیاط کی غرض ہے میں نے آپ سے درخواست کی کے آپ ایک تر برامن اور معافی کی مجھ کا کھوادیں۔آپ کے تعم سے عامرین فبیر ہ نے ایک چیزے کے کرے پر معافی کی مجھ کو کھوادیں۔آپ کے تعم سے عامرین فبیر ہ نے ایک چیزے کے کرے پر معافی کی سندلکھ کر مجھ کو تا عطاکی اور روانہ ہوئے۔اور میں بھی امان نامہ لیکر واپس ہوا جو شخص آپ کے تعی قب میں ماتا تھاای کو واپس کردیتا تھااور یہ کہددیتا کے تمہارے جانے کی ضرورت نبیس میں دکھے آیا ہول ( بخاری شریف ص ۱۵ تی اوس ۵۵ تی اوص ۵۵ تی اوس ۵۵ تی اوس ۵۵ تی اوس ۵۵ تی اس ماقہ نے ابوجہل کو تخاطب بنا کر ہے کہ ۔

 اباحکم والله لو گنت شاهدا لاسرجوادی افتسوخ قوائمه اے ابوجبل خدا کی شم تو اگراس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گوڑے کے قدم زمین میں دشن رہے تھے کہ۔

علمت ولم تشکك بان محملاً نبی ببرهان فَمَنُ ذایقاومه تو یُوی یقین کرتااور ذره برابر بخه کوشک ندر بهتا که محمد بیق کید الله کے نبی بین دلائل اور برابین کے ساتھ مبعوث ہوئے بین کون ان کا مقابلہ کرسکتا ہے!

قا کم دو: نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کا معجزه موک علیہ السلام کے معجزه کے مشابہ ہے جس طرح قارون موی علیہ السلام کی دعا سے زبین میں وصنسا ای طرح آن حضرت بین تین میں وصنسا ای طرح آن وضرت بین تین میں وصنسا ای وقعہ کے بعدا ہے بلاخوف وخطر داستہ کے کرتے رہے۔

# قصه بريدهٔ اسلمي

آ گے چل کرسراقہ کی طرح بریدہ اسلمی بھی مع سترسواروں کے آپ کی تلاش میں نکلا تاکہ قریش سے سواونٹ انعام حاصل کریں۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے سوال کیا ہست انعام حاصل کریں۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے سوال کیا ہست انت ۔ تم کون ہوجواب میں کہا۔ انسا ہویدہ میں بریدہ ہوں آپ نے ابو بکر رفضیٰ فندُ تعالیٰ کے طرف ماتفت ہوکر بطور تفاؤل فرمایا۔

ا فح ابرى ع ماس ١٨٩ روش الافعاج ١٨٥ ١ ع فح ابرى ج م ١٨٩

یا ابابکر بردامرنا و صلح اے ابو بکر ہمارا کام شنڈ ااور درست ہوا۔ پھر فرمایا تو کس قبیلہ ہے ہے۔ بریدہ نے کہا۔

> مِنْ أَسْلَمُ مِنْ أَسْلَمُ مِنْ أَسْلَمُ مِنْ أَسْلَمُ مِنْ أَسُلَمُ مِنْ أَسْلَمُ مِنْ أَسُلَمُ مِن اللهِ مَ آب نے ابو بھر رَفِقَا فَنهُ مَعَالِمَةَ مِنْ مِن مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

سَیلمُنا جم سلامت دے۔ پھرفر مایا یا قبیلہ اسلم کی سشاخ ہے ہو۔ بریدہ نے کہا۔

ی ہم ہے۔

من بنی سهم آپ نے قرمایا۔

خرج سبھمُك تيرائقه نگل آيا۔ ليني جھ كواسلام ہے ھتہ ملے گا۔ ہريدہ نے دريافت كيا آپ كون ہيں آپ نے فرمایا۔

آپ کی روانگی کی خبر بہجت اثر مدینه منورہ کی چی تھی مدینہ کے م فردو بشرشوق دیدار

ا زرقانی جایس ۲۳۹

میں مقام حرہ پر آ کر کھڑے ہوجاتے۔ دو پہر ہوجاتی تو اپنے گھر وں کو واپس ہوجاتے۔ روزانہ یہی معمول تھاایک روزانتظار کر کے واپس ہور ہے تھے کہایک یہودی نے ٹیلہ پر ہے آپ کورونق افروز ہوتے دیکھائے اختیار یکارکر بہکہا۔

يَابَنِيْ قِيلُه هذَا جَدُّ كُمُلِ السين تي تيلي يه جتمهارا بخت مبارك اور خوش صيبي كاسامان جوآ يہنجا۔

اینک آن گلبرگ خندان می رسد اینک آن سروخرامان می رسد شاباش اے خستہ ہنجر ان بلا كزيء وردٍ تو ورمان مي رسد شوق کن اے بلبل گلزار عشق کان گل نواز گلتان می رسد دردل افرده رویے می دمد مرده تن رامردهٔ جان می رسد تازہ باش اے تحید وادی عم کز برایت آب حیوان می رسد

دور شواے ظلمت شام فراق كا فنآب ومل تابان مي رسد

اس خبر کا کانوں میں بڑنا تھا کہ انصار والہانہ و بیتابانہ آپ کے استقبال کے لیے دوڑ ہڑے اورنعر و تکبیرے بی عمر وبن عوف کی تمام آبادی کو نج اٹھی۔

مدین طیب سے تین میل کے فاصلہ برایک آبادی ہے جسے قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔سب سے زیادہ عمر دبن عوف کا خاندان متاز تھا اوراس خاندان كيمرداركلثوم بن مدم تص\_آل حضرت يلقي المان كيمرداركلثوم بن مدم تص\_آل حضرت التقافية المباء ينهجاتو آب في كلثوم بن مدم کے مکان پر قیام فر مایا اور ابو بمرصدیق ضبیب بن اساف کے مکان پر تھبر۔ الصار ہرطرف سے جوق درجوق آتے اور جوش عقیدت میں عاشقاندا وروالہا ندسلام کے ليے حاضر ہوتے۔

ل قیلد انسار کے جدو کری کا لینی اور اورخزرج کی والدہ کانام ہے۔زرقانی ص ۳۵ج

حضرت علی کرم اللّہ و جبہ نے آ ل حضرت نیٹن کھیا کی روائگی کے بعد تین دن مکہ میں قیام کیا اور آل حضرت پلین ﷺ جلتے وفت لوگول کی امانتیں حضرت علی کے سپر د کرآئے تھے۔ان امانتوں کو پہنچا کر قباء پہنچاور کلثوم بن مدم کے مکان پرآپ کے ساتھ وقیام کیال

#### تاليس مسجد تقول ب

تبء میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیاوہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور سب ہے مہلے خود آپ بناتھ کا بیٹے اینے دست مبارک ہے ایک بچھر لا کر قبلہ رُحْ رکھا آپ کے بعد ابو بحر رَفِقَائندُ تَعَالَيْ نِے اور ابو بحر رَفِقَائندُ تَعَالَى کے بعد عمر دَفِيَا نَعَدُ تَغَالَقُ نِهِ أَيِدا يك بِقُر ركها -اس كے بعد ديگر حضرات صحاب نے بقر لاكرر كھنے شروع کیے اور سل تقمیر کا جاری ہوگیا۔ صحابہ کرام نصح فیٹ تعالی ہے ساتھ آ ہے بھی بھاری پھراٹھا کرلاتے اور بسااوقات پھرکوتھا منے کی غرض سے شکم میارک سے نگا لیتے صحابہ کرام عرض كرتے يارسول القدآب رہے ديں جم اٹھاليس كے تو آپ تبول نافر ماتے۔ الىمىجدىشان ميں بيآيت نازل ہوئی۔

لَمَسْتَجِدٌ أُسِّسَقَ عَلَرِ التَّقُونِي البَيْرِ البَيْرِ مُعَادِيهِ بهِ به ون تَاتَوَى مِنُ أَوَّل يَوُم أَحَقَ أَنُ تَقُومُ لَيرِكُي في ومعجداس كي يوري متحق علا آب فِيْهِ - فِيْهِ رَجَالٌ يُحِبُونَ أَنُ أَلُ السيس جاكم مركم عبول المعجد من اي يَّتَ طَهَّرُوْا وَالسَّلَّهُ يُحِبُّ فِي مرد مِنْ كَه جوظ برى اور باطني طهارت اور یا کی کو بہند کرتے ہیں اور اللہ تعالی بھی ایسے یا ک وصاف رہے والول کو پہند کرتے ہیں۔

الْمُطَهِّرِينَ ٢

جب بيآيت نازل ہوئي تو آپ نے عمروبن عوف سے دريافت فرمايا كه وہ كون ي طہارت اور یا کی ہےجس برائندنے تمہاری ثناء کی۔ عمرو نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں ممکن ہے کہ خداتعالی نے ہمارے اس ممل کو پہند فر مایا ہو۔

آپ یکھ کھٹا نے فر مایا ہاں بہی وہ عمل ہے جس پر اللہ نے تہاری شاہ کی ہے تم کوچا ہے کہ اس ممل کولازم پکڑ واور اس کے پابندر ہو۔ (روض الانف ص ۱۱ ج ۲۔)

میں عبداللہ بن عمر فاقاً فالله تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ یکھ کھٹی ہر شنبہ کو مبحد قباء کی زیارت کو بھی سوار اور بھی پیادہ تشریف لے جاتے اور دور کھت نماز پڑھے ہمل بن حنیف فاقاً لیک سے مروی ہے کہ رسول اللہ یکھٹا گئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ یکھٹا گئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ یکھٹا کے جاتے اور دور کھت نماز پڑھے ہمل بن حنیف فاقاً لیک سے مروی ہے کہ رسول اللہ یکھٹا نے فر مایا جو خص اپنے گھر سے وضو کر حنیف کے جاتے اور دور کھت نماز پڑھے ہمل بن حنیف فوجا اور سجد قباء میں جاکرا یک دوگا نہ اواکر ہے توا یک عمرہ کا اور اب پائے (ابن ماجہ)

#### تاریخ ہجرت

محربن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس روز آل حضرت بیک ایک جرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے وہ دوشنبہ کا روز تھا اور تاریخ ۱۱ رکیج الا قراب ابوی تھی اور علمائے سیر کے نزد یک آپ مکہ مکر مدے بروز پنجشنبہ کا صفر المنظفر کو برآ مدہوئے تین شب غارثور میں رہ کرکیم رہیج الاقال بروز دوشنبہ دو پہر کے دفت آپ نے قباء میں نزول اجلال فرمایا۔ علامہ ابن حزم اور حافظ مخلطائی نے ای قول کو اختیار فرمایا ہے ا

## تاریخ إسلامی کی ابتداء

زہری فرماتے ہیں کہ ای روز سے تاریخ اسلامی کی ابتداء رسول اللہ ﷺ کے تعلم سے ہوئی چنانچے رسول اللہ ﷺ کے تعلم سے ہوئی چنانچے رسول اللہ ﷺ کے تاریخ کلھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو حاکم نے اکلیل میں ذکر کیا ہے لیکن میروایت معصل ہے مشہور ہیہ ہے کہ حضرت عمروشی اللہ عنہ کے زمانہ میں تاریخ اسلامی کی ابتداء ہوئی شعبی اور محمد بن سیرین کے حضرت عمروشی اللہ عنہ کے زمانہ میں تاریخ اسلامی کی ابتداء ہوئی شعبی اور محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابوموئی اشعری وضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کولکھ کر بھیجا کہ آپ کے لئے زرقانی جائی ہے۔

فرامین ہورے یاس پہنچتے ہیں کیکن ان پر تاریخ نہیں ہوتی۔حضرت عمر دیونجافندُ النظافیٰ نے <u>ے اچ میں صحابہ کو عیمین تاریخ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ بعض نے بیاکہا کہ</u> تاریخ کی ابتداء بعثت نبوی سے ہونی جا ہے اور بعض نے کہا بجرت سے اور بعض نے کہا کہ آپ کی وفات ہے۔ حضرت عمر رَضِی اللہ ﷺ نے فرمایا تاریخ کی ابتدا ہجرت ہے ہونی عاہے۔اس کے کہ بجرت ہی ہے تن اور باطل میں فرق قائم ہوااور بجرت ہی ہے اسلام کی عزت اورغلبه کی ابتداء ہوئی۔ بالا تفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ قیاس کا اقتضاء توبیرتھا كەسن ججرى كى ابتداءر بىچ الاۆل سے ہوتى اس كئے كە آپ اس ماہ ميس مدينه منوره رونق افروز ہوئے کیکن بجائے رہیج الاول کے محرم ہے اس لیے ابتدا کی گئی کہ آپ ہجرت کا ارادہ محرم بی سے فرما کیے تھے۔ انصار نے عشرہ وی الحجہ میں آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کی اوراخیرذی الحجہ میں انصار حج کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔آپ نے ان کی واپسی کے چندروز بعد بی ہجرت کا ارادہ فر مایا اور حضرات صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔اس لیے سن بجرى كى ابتدا بحرم الحرام ہے كى تى اور حضرت عثمان دَفِحَا مُنْدُمُتَعَالِيَّ اور حضرت على رضى القدعنه نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہی مشورہ دیا کہ سن ہجری کی ابتداءمحرم الحرام ہے ہونی جا ہیں۔ بعض نے کہا رمضان المبارک ہے ابتداء ہونی جا ہے۔حضرت عمر رَفِحَالْمُنَّهُ تَعَالَيْنَ مُنْ فرمایا محرم الحرام ہی مناسب ہے اس لیے کہ لوگ تج سے محرم ہی میں واپس ہوتے ہیں۔اس يرسب كا اتفاق موكيا\_ (باب التاريخ فتح الباري ص ٢٠٩ ج ١٥ تاريخ طبري ص٢٥٢ ج ١ زرقاني ص٣٥٢ج اوعمدة القاري ص١٢٨ج ١ ابن عباس تَفِعَلْتُفَعَّقَاكُ عَدِهُ الفجر وليال عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ الفجر ہے محرم کی فجر مراد ہے جس ہے سال کی ابتدا ہوتی ہےا۔ المام سرحسير رحمه الله تعالى سيركبيرى شرح من لكھتے بين كه جب عمر رضي الله الله في تعتین تاریخ کے بارے میں صحابہ تصحیف متعالی کوجمع کیا توبعض نے بیمشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتداء ولادت باسعادت ہے ہونی جا ہیے گر حضرت عمر تفحیٰ انتفاقی نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا اس کیے کہ اس میں نصاریٰ کے ساتھ تشبہ ہے کہ ان کی تاریخ حضرت

عیشی علیہ السلام کی ولا دت باسعادت سے ہے بعض نے بیرائے دی کہ آپ کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے اس کوبھی حصرت نے ناپند فر مایا اس لیے کہ آپ کی وفات حادثهٔ کبری اورمصیبة عظمی ہےاس ہے تاریخ کی ابتداء مناسب نہیں۔ بحث وحمیص کے بعدسب کا تفاق اس پر ہوا کہ بجرت سے تاریخ مقرر ہونی جا ہیے۔ فاروق اعظم نے ای رائے کو پسند کیااس لیے کہ ججرت ہی ہے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا شعائر اسلام یعنی جعداورعيدين على الاعلان اداكيے كئے \_ (كذافي شرح السير الكبيرص ٢٣جم)

قباء میں چندروز قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینه منورہ کا ارادہ فرمایااور ناقہ برسوار ہوئے راستہ میں محلّہ بنی سالم پڑتا تھا وہاں پہنچ کر جمعہ کا دفت آ گیا۔ وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی بیاسلام میں آپ کا پہلاخطبہاور پہلی نماز جمعتھی۔

# ( بہلی نماز جمعہ اور پہلاخطیہ ) نطبۂ التقویٰ

وہ خطبہ رہے جس کا ہرلفظ دریائے نصاحت و بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے، اور جس كا ہر حرف امراض نفسانى كے ليے شفاا ور مرده دلول كے ليے آب حيات ہے اورجس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم ہے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے۔

ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ أَحُمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ } الْحُدلله الله كي حمر كرتا مول اوراي ساعانت وَأَسُتَغُفِرُه واستهديه وأومن إورمغفرت اور مدايت كاطلبكار مول اور الله ير به ولا اكفره وأعادي من اليان ركما مون اس كا كفرنبيس كرتا، بلكداس يكفره واشهدان لا الله الاالله أ كافركر في والول عداوت اوردهمني ركها وحده لاشريك له وأن أبهول اورشهادت دينا بمول كه القدايك ب سحمدا عبدة ورسوله ارسله أورمحراس كينده اور رسول بي جس كوالله بالهدى والنور والموعظة لخن بدايت اورنور حكمت اورموعظت وكر عبلي فتسرة مِن الرسيل وقلة للإيه وقت مِن بَصِجا كه جب انبياء ورسل كا

من العلم وضلالة من الناس السلمنقطع بوجِكا تفااورز مين يظم برائنام وانقطاع من الزمان و دنو من أقااورلوك كمراى من تصاور قيامت كاقرب السساعة وقُربِ من الإجل - ﴿ تَمَاجُواللَّهُ اوراسُ كَرُسُولُ كَا اطَاعَتُ كُرِ بِ من يسطع الله و رسوله فقد أاس فيهايت ياكي اورجس في التداور رسول رشدومن يعصبها فقد أكنافراني ك ووبلاشبيراو بوااوركوتابي كي غوی وفرط وضل ضلالاً أورشديد كراى بن جتلا مواور بن تم كوالله ك بعیداً واوصیکم بتقوی الله أ تقوی کی وصت کتا ہوں اس لیے کہ ایک فانه خيرما اوصر به المسلم أملان كادومر مملمان كوبهترين وميت السمسلم أن يحضه على ليه على أيد الكوآخرت برآماده كراداتقوي الأخرة وأن يامره بتقوى اللَّه أور يربيز كارى كاس كوتكم وي يربي بجواس چيز فاحذرواما حذركم الله من إ عدر كرم الله عن الله نىفسىيە ولا الافضىل مىن ذلك 🕽 🧢 🦯 كوئىڭسىجت ادرموعظت نېيى ادر نه صيحةً ولا افضل من ذلك للباشبه الله كا تقوى اورخوف خداوندي آخرت ذكرا وانه تقوى لمن عمل أك باركيس المعين اور مددگار ب اورجو به على وجل مخافة من ربه أصخف ظاهروباطن من اينامعالمه الله كماته عون صدق علے مأتبتغون إورست كرلے جس سے مقعود تحض رضائے من امسرالا خسرة ومن يصلح أفداوندي بواور كوئي ونياوي غرض اورمصلحت الذي بينه وبين اللّه من امره في بيش نظرنه بوتوييظا بروباطن كم مخلصانه اصلاح فی السروالعلانیة لاینوی أونیاشاس کے لیے باعث ازت وشرت بذلك الاوجه الله يكن له أياد مرفى عدد فيرة آخرت ك ذِكُراً في عاجل امره وذخراً ﴿ حَسَّ وَنَتَ انَّانَ اتَّالَ صَالَحُكَا عَايِتَ وَرَجِهِ فيسما بعدالموت حين وتحاج بوگااورخلاف تقوى امور كے متعلق اس

يفتقر المؤالي ماقدم وما أون يتمناكركاككاش ميراوراسك ان من سوى ذلك يود أورميان مافت بعيده ماكل موتى اورالله تعالى لوان بينه وبينه امدابعيدا- إلم كوائي عظمت اورجلال عدرات بي اور ويحذر كم الله نفسه والله لله يؤرانااس وجه عركه الله تعالى بندول ير رء وف بالعباد والذي صدق فنهايت العبريان إلى القداية تول من سيا ے اور وعدہ کا وفا کرنے والا ہے اس کے قول لذلك فانه يقول عزوجل إوروعد من ظف بين مايبدل القول لندى ومناأنا بظلام للعبيد ليس وتيااور آخرت میں طاہر میں اور باطن میں القد ہے وْروتِ عَقِينَ جِوْحُصُ اللَّهِ مِنْ وَرَبَّا بِ اللَّهُ تَعَاكِ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اور جو مخص اللہ ہے ڈرے شخصی وہ بلاشیہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور تحقیق اللہ کا تقویٰ ایس شے ہے کہ اللہ کے غضب اوراس کی عقوبت ادر سزا اور نارامنی سے بیاتا ہے اور تقویل ہی قیامت کے دن چبروں کو روش اور منور بنائے گا اور رضاء خداوندي اوررفع درجات كاذر بعداور وسيله ، وكا ادرتفویٰ میں جسقد رہتے لیے سکتے ہووہ لےلو اس میں کمی نہ کرواوراللہ کی اطاعت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرو۔اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے کیاب اتاری اور ہزایت کا راستہ

قوله وانجز وعدة لاخلف سايبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد فاتقوا الله في عاجل اسركم وأجله في البسروالعلانية فانه من يتقى الله يكفر عنه سياته ويعظم لــه اجرأ ومن يتق الـلـه فقدفاز فوزأ عظيما وان تقوى البلبه يبوقني مقته ويُوقني عقوبته ويوقى سخطه وان تقوى الله يبيض الوجوه ويرضى الرب ويرفع الدرجة خذوا بحظكم ولاتفرطوا في جنب الله قدعلمكم الله كتابه ونهج لكم سبيلة ليعلم الذين صدقوا وليعلم

فاحست واكما احسن الله للتمهارك ليواضح كياتا كه صادق اوركاذب اليسكم وعادوا اعدآءه - في من امتياز بوجائه پس جس طرح الله نے واجتب اكم وسَمَّا كُمَّ تبار عماتها حان كياب طرح تم حن اور السمىسلىمىن لىھىلك مئىن 🕽 خوبى كے ساتھ اس كى اطاعت بجالاؤاوراس ھلك عن بينة ويحيى من كيكوشنوں ہے وشمنى ركھواس كى راہ ميں كما حَى عن بينةٍ ولا قوةَ الا باللَّه ﴿ حقد جِهاد كرور الله تعالُّ نِهِ كُواتِ لِيهِ فاكثرواذكرالله واعملوا لمالأ مخصوص اور نتخب كياب اورتمهارانام اورلقب بعد الموت فانبه من يصلح في كمسمان ركها بيعني المامطيع اور فرما نبردار مابينه وبين الله يكفه الله أرصابسان نام كالاج ركفونناء خداوندي بيه مابینه وبین الناس ذلك بان ل ا الله اور برباد مونایدوه قیام اللَّه يقضِي علم الناس في جت ك بعد بلاك مواور جوز نده ربوه بهي ولا يقضون عليه ويملك من إ قيام جمت ك بعدبسيرت كساته زنده ب الناس ولا يملكون منه- الله لل كوئى بجاوًاوركوئي طاقت اوركوئي قوت بغيرالله اكبر ولا قوة الاباللهِ العظيم لل كمد كَمْكُنْ بِس كُرْت سالله كاذكر کرواور آخرت کے لیے مل کرو۔ جو مخص اینا معامله خدا ہے درست کرایگا ابتد تعالیٰ لوگوں ے اس کی کفایت کرلے گا کوئی شخص اس کو ضررنبیں پہنچا سکتا۔ وجداس کی ہے بیرکہ اللہ تعالی کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ برحكم نبيس چلا كتے اللہ ہی تمام لوگوں كا ما لک ے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کا مالک ہے ہیں

لہذاتم اپنا معاملہ اللہ ہے درست کرلو۔
لوگوں کی فکر میں مت پڑواور اللہ سب کی
کفایت کرے گااللہ اکبرولاقو قالا باللہ العلی
العظیم۔

تکتہ: یہ آل حضرت فیل کا پہلا خطبہ ہے کہ جو آپ نے ہجرت کے بعد یا تیرہ سالہ مظلُو مانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جارہا ہے اس میں ایک حرف بھی ایپ دشمنوں کی مطلُو مانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جارہا ہے اس میں ایک حرف بھی ایپ دشمنوں کی مدمت اور شکایت کا نہیں سوائے تقوی اور پر ہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لمان نبوت سے نہیں نکل رہا ہے بے شک آپ انگ لعلمی خلق عظیم کے مصداتی شھے۔صلی الله علیه وسلم وبارك و ترجم۔

جمعہ ہے فارغ ہوکرآپ ناقہ پرسوار ہوئے اور ابو بکر کوآپ نے اپنے بیچھے بٹھایا اور مدینہ کا رُخ فرمایا اور انصار کا ایک عظیم الثان گروہ ہتھیار لگائے ہُوئے آپ کے بمین ویسارآ گے اور بیچھے آپ کے جلومیں چل رہاتھالے

بر شخص کی تمنااور آزرو یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرما کیں ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعاء نیازتھی کہ یارسول اللہ بیغریب خانہ حاضر ہے آپ ان کو وعاء دیتے اور بیفر ماتے بیناقہ من جانب اللہ مامور ہے جہاں اللہ کے تکم سے بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گاج

ل تخ اباری ج میں 190 سے تخ اباری ج میں 191

رشة ٔ در دگرونم ا فکنده دوست می برد هر جا که خاطر خواه اوست

لگام کوآپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ کسی جانب لگام کودستِ مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور بیشعر گاتی تھیں۔

من ثنيات الوداع

طلع البدر علينا

چود ہویں رات کے جاندنے ثنیات الوداع سے ہم پرطلوع کیا ہے۔ وجب الشكر علينا مادعا لله داع

ہم پراللد کاشکر واجب ہے جب تک اللہ کوکوئی پیکارنے والا باقی ہے

ايها المبعوث فينا جئت بالامرالمطاع

اے وہ مبارک ذات کہ جوہم میں پیغیبر بنا کر بھیجے گئے القدتع کی طرف ہے ایسے امور کو کے کرآئے ہوجن کی اطاعت داجب ہے۔

اور بنی النجار کی لڑ کیاں پیشعر گاتی تھیں

نحن جوار سن بني النجار ياحبذا محمد من جار

ہم الرکیاں میں بنی النجار کی محمد یکھنے لائے کیا ہی اجھے پڑوی ہیں۔

اور فرط مسرت ہے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پریدالفاظ تھے۔

جاء نبى الله - جاء رسول الله أ آ الله كالتدك بي-آ التدكرسول صحیح بخاری میں براء بن عاز ب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہلِ مدینہ کو کسی چیز ہے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ہے خوش ہوتے دیکھا۔سنن ابی داؤد میں انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ جب دَعُوهَا فانها مَا مُورَة السَّورَة السَّورَة السَّامُورَة

بالآخرناقة محلّه بن النجار (جوآپ كنهائى قرابت دار بير) مين خود بخو داس مقام پر بيشه گئى جهال اس وقت مسجد نبوى كا دروازه ہے گر آپ ناقه ہے نداتر ہے بچھ دیر کے بعد ناقه اضارى رضى اللہ عنه کے دروازه پر بیشی اور بچھ دیر کے بعداً تھ کر پہلی جگه پر آکر بیشی اور اپواپوب انصارى رضى اللہ عنه کے دروازه پر بیشی اور بچھ دیر کے بعداً تھ کر پہلی جگه پر آکر بیشی اور اپنی گر دن زبین پر ڈال دی اس وقت رسول الله بیشی الله بیشی ناقه ہے اتر ہاورابوابوب انصارى آپ کا سامان اٹھا کرا ہے گھر لے گئے مبارک منز لے کال خاندرا ما ہے چنیں باشد جمایوں کثور سے کان عرصدرا شاہے چنیں باشد ا

رسول الله ﴿ وَلَا لِللَّهِ مِنْ النَّالِي مُعِيلًا نَ مُحِي اسى طرف تھا كە آپ بني النجار ہي ہيں اتريں جوآب کے داداعبدالمطلب کے مامول میں اور اپنے نزول سے ان کوعزت اور شرف تجنثیں جیسا کہ سیح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔لیکن حق جل شانہ نے آپ کی اس خواہش کوایک مجزانہ طریق ہے نورا فرمایا کہ ناقہ کی لگام آپ کے دست مبارک سے حیشرادی گئی کہ آ ب اینے ارادہ اور اختیار ہے کسی جانب لگام کوحرکت بند دیں اور ندایمی طرف ہے کسی کے مکان کونزول کے لیے خصوص فرمائیں تا کہ آپ کے مبین اور خلصین کے قلوب منافست اور منازعت ہے بالکلیہ یا ک رہیں اور مجھ لیس کہ آپ کا بالذات کوئی قصداورارادہ نہیں۔ ناقہ منجانب اللہ مامور ہے جہاں خدا کا حکم ہوگا و ہیں تھہرے گی۔ آپ خداکے اشارہ کے منتظر ہیں اس طرح سے حق جل شانہ نے آپ کی خواہش کو بھی أو را فر مایا اور صحابہ کرام کے حق میں اس شان ہے نزول کو ایک معجز ہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب کے قلوب تنافس اور تنازع تحاسد اور تنافر سے بھی یاک رہے اور سب نے خوب مجھ لیا کہ ابوا یوب انصاری رضی اللہ عندے گھرکی شخصیص آپ کی طرف ہے ہیں بلكه الله كالرف بذلك فَضَلُ اللَّهِ يُوَّتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالُفَضَل العَظِيُم لِ

علاوہ ازیں جب بنج شاہ یمن کا مدیدہ منورہ کی سرز مین پر گذر ہُو اتو چارسوعلاء تو رات

اس کے ہمراہ ہے سب علاء نے بادشاہ سے بیاستدعاء کی کہ ہم کواس سرز مین پر رہ جانے کی اسب دریافت کیا علانے یہ کہا کہ ہم انبیاء لیہم کی اجازت دی جائے بادشاہ نے اس کا سب دریافت کیا علانے یہ کہا کہ ہم انبیاء لیہم الصلاۃ والسلام کے حفول میں یہ کھا ہوا پہتے ہیں کہ اخیرز مانہ میں ایک ہی پیدا ہوں گے مشحد ان کانام ہوگا اور یہ سرز مین ان کا دارالہم سے ہوگی۔ بادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہرا کی کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا اور سب کے نکاح کرائے اور ہرا کیک کو مال عظیم دیا اور ایک مکان خاص نی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے تیار کرایا

وَجَاهَدُتُ بالسيف أعدآء ، وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدُره كُل غَمُ اوران كودوركرون كار

اور تنج نے اس خط پر ایک مہر بھی لگائی اور ایک عالم کے سپر دکیا کہ اگرتم اُس نبی آخرالز مان کا زمانہ پاؤتو میرا بیر لیفنہ پیش کردیتا ورندا پی اولا دکو بیہ خط سپر دکر کے یہی وصیت کردیتا جو بیس تم کوکرر ہاہول۔

ابوابوب انصاری رضی اللہ عندای عالم کی اولا دھیں ہے ہیں اور بیر کال ہی وہی مکان ماہ جرت تھا جس کو تی شاہ بین نے فقط ای غرض ہے تعمیر کرایا تھا کہ جب نی آخرالز مان ججرت کرکے آئیں تواس مکان میں اور بقیدانصاران چارسوعلاء کی اولا دہے جیں۔ چنانچہ اللہ کے تکم ہے اُو خنی اُسی مکان کے درواز وہر جا کر تھم ہی کہ جو تیج نے پہلے ہی ہے آپ کی سالہ کے درواز وہر جا کر تھم ہی کہ دریا جائے کہ درول اللہ سیت ہے تیار کرایا تھا۔ شیخ زین الدین مراغی فرماتے ہیں کہ اگریہ کہد دیا جائے کہ درول اللہ بی تیار کرایا تھا۔ اُسی کے مکان پر نہیں اُسی ہی کہ اُسی ہی مکان پر اتر ہے لی تیار کرایا گیا تھا۔ ابو تیجانہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مکان تو اصل میں آپ ہی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب قواس مکان میں تھی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب قواس مکان میں تھی کے اس بی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب قوان تو اصل میں آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں تھا۔

کہاجاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ابوایوب نفخاننگ تعَالی نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے ہُوئے تھے۔ تبع کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ا

ابوالوب انصاری دَفِیَانَمُهُ مَعَالِی نِیْ نِی آب ہے اصرار کیا کہ آب بالا خانہ میں رونق افروز

ہوں اور ہم نیجے کے مکان میں رہیں۔ آپ نے اس خیال ہے کہ ہرونت آپ کی خدمت میں لوگوں کی آمدور فت رہے گی۔ اب اگر ابوایوب نیجے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کواس آمدور فت سے تکلیف ہوگی۔ اس لیے بالا خانہ کے قیام کو منظور نہیں فر مایا۔ نیجے ہی مکان کوقیام کے لئے پیند فر مایا اور ہم بالا خانہ پر رہنے لگے ایک مرتبہ پر بیا تفاق چیش آیا کہ پانی کا برتن ٹوٹ گیا ہم نے گھرا کراس کے جذب کرنے کیلئے اپنالیاف اس پر ڈال دیا کہ نیجے کے مکان میں نہ ہو نچے میں اور ام ایوب دونوں جلد جلد اس پانی کولی ف سے جذب کرتے جاتے تھے اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کیڑا نہ تی اور ہم روز اند آپ جذب کرتے جہاں رسول الله کے لیے کھانا تیار کرتے بھیجا کرتے۔ جونی رہتا آپ واپس فر مادیتے جہاں رسول الله کے لئے گھانا گانگلیوں کا نشان د کھیے وہیں سے میں اور ام ایوب تیز کا انگلیوں کا نشان د کھیے وہیں سے میں اور ام ایوب تیز کا انگلیاں ڈال کر کھاتے۔

ایک روز ہم نے کھانے میں لہمن اور بیاز شامل کردیا آپ نے کھانا والی فرمادیا دیکھا تواس میں انگشتان مبارک کے نشان نہ تھے۔ گھبرا کرمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللّٰد آپ نے کھانا والی فرمادیا جس میں آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں ہیں۔ میں اور امم ایوب تو برکت حاصل کرنے کے لیے قصدا ای جگہ ہے کھایا کرتے تھے جہاں آپ کی انگشتان مبارک کا نشان ہوتا تھا۔

آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کھانے میں لہن اور ہیاز کی بومسوں کی یم کھاؤ
میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لیے میں اس کے کھانے سے احتراز کرتا
ہوں ابوابوب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بھی آپ کے کھانے میں لہن اور پیاز
شامل نہیں کیا ا

## علماء يهودكي خدمت نبوي ميں حاضري

آں حضرت بیلی علیہ جب مدینه منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر آں

حضرت بالقفظ كي خدمت مي حاضر موت اورآب سے امتحاناً مختلف مسم كے سوالات کیے اس لیے کہ علماء یہودکوا نبیاء سابقین کی بشارتوں سے نبی آخرالز مان کے ظہور کا بخو بی علم تھا اور وہ بیہ جانتے تھے کہ موک علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ عنقریب سرزمین بطحاء سے مبعوث ہونے والا ہے اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر سے چنانچے ہجرت کے بیان میں گذر چکا ہے کہ پہلی بارحضور پُرنور نے انصار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بیوہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ایسانہ ہو کہ وہ اس سعادت اور فضیلت ہیں ہم ہے سبقت لے جا کیں۔ویکھو۔ فتح الباری باب ونو والانصارالی النبی پین فیزیمکة وبیعة العقبة اورد كجھو\_البدلية والنهاية ص١٣٨ ج٣\_

معلوم ہوا کہ یہودکواس کاعلم تھا کہ جس نبی کے ظہور کی موی علیدالسلام نے بشارت وی ہےاس کی بعثت کا زمانہ قریب آئیا ہے۔اس لیے یہود خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئے تسمت نے جس کی بیٹانی اقبال پر حرف سعادت لکھ دیا تھاوہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ بیروہی نبی برحق ہیں جن کی انہیاء سابقین نے بشارت دی ہے اور بلاتر وّ و اور بلاتو نف ایمان لے آیا ورجس کی قسمت میں محرومی تصیحی وہ محروم رہا۔

(۱) ابن عائذ بطریق عروہ بن زبیرراوی بیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یاسر بن اخطب لیعنی جی بن اخطب یہودی کا بھائی حاضر ہوااور آپ کا کلام سناجب والبسآ كميا تواعي قوم سے بيكها۔

اطیعُونی ف ان هذا النبی أمراكها مانوتحقیق بدوى ني بجس ك ہم منتظر تھے وہ آگئے ہیں۔ (لہذ اان پر ايمان لاد\_)

الذي كناننتظر-

لیکن اس کے بھائی جی بن اخطب نے اُس کی مخالفت کی اور قوم میں بڑا اور

سردار جی مانا جاتا تھا قوم ای کی اطاعت کرتی تھی۔اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول ہے اس کوروکا قوم نے اس کی اطاعت کی اوراس کا کہنا ما تا اور ابو یا سر کا کہن نہ سنالے (۲) سعید بن میتب -ابو هر ریه رضی الله عنه سے راوی بیل که حضور پُر نور جب مدینه منوره تشریف لائے توبیت المدارس میبودیوں کے مدرسہ کا نام ہے) میں علماء میبودجمع ہوئے اورمشورہ کیا کہاں شخص ( اشارہ بسوئے آل حضرت میں بیٹنا گئیا) کے باس جا کرسوالات کرنے جاہئیں ہے

(٣) بيهي نے ابن عباس سے روایت کی ہے کدایک میبودی عالم رسول اللہ بياق عليا كى خدمت میں ایسے وقت پہونچا کہ آپ سور ہ یوسف پڑھ رہے تھے اس نے یو چھاا ہے محمر يهورة آپ كوكس في تعليم دى بي تب فرمايا الله تعالى في محي كوعليم دى بياس كو بہت تعجب ہوا اور وہ یہودی عالم فوراً یہود کی طرف داپس گیا اور جا کریہ کہا کہ محدّ۔قرآن پڑھتے ہیں وہ ایس ہی کتاب معلوم ہوتی ہے۔جیسے تورات موی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہود کی ایک جماعت کوایئے ساتھ لے کرآپ کی خدمت میں آیا۔ان لوگوں نے آپ کی صورت اور صفت کود کمچر کر بہجیان لیا کہ بیدوہی نبی ہیں جن کی آمد کی توریت میں خبر دی کئی ہےاورآ پ کے دوشانول کے درمیان مہرنبوت کودیکھااورآ پ جوسورہ پوسف پڑھ رے متھاس کوخوب غورے سُناسن کر جیران رہ گئے اورسب اسلام لے آئے۔ سل (۴) ابن اسحاق اور بہلی نے ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ نبی كريم التفاقية إن صوريا (ايك يبودي عالم) سے به كها كه ميں مختب القد تعالى كوشم ویتا ہوں کہ بچ بیے بیان کرے کہ کیا توریت میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم كاظم ہے۔ابن صور يانے كہا۔

اللَّهِم نعم أما واللَّه يا إلاالله عالم الله عنا الله عنه ايابي عم ب ابالقاسم انبهم ليعرفون أوراء ابوالقاسم والله الم كتاب اس امركو

انك نبي مرسل ولكنهم أفوب جائة اور بجيئة بن كرآپ ني

یحسدونك (خصائص مرسل بین کین آپ پر صد کرتے ہیں۔ كبرى ص 1 ا ج 1)

(۵) عبدالله بن احمد نے زوا کدمند میں جابر بن سمر قاسے روایت کی کہ ایک جرمقانی آخص
آیا اور صحابہ سے حضور کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے وہ صاحب جو بیزیم کرتے ہیں کہ
میں نبی ہوں کہاں ہیں۔ مبیں ان سے پچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہوجائے گا وہ نبی
ہیں یا غیر نبی ۔ استے میں نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سامنے سے آگئے جرمقانی نے کہا کہ
جووتی آپ پر آتی ہے وہ جھے پڑھ کرسائے آپ نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آئیت پڑھ کرسائے تا ہو اللہ یا تا ہو گام ہے جوموی علیہ السلام لائی پڑھ کرسائی میں جرمقانی نے سنتے ہی کہا واللہ ہوا سے کا کلام ہے جوموی علیہ السلام لائی اسی طرح اور بھی بہت سے علیاء اور بہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے جسے زید بن سعنہ وغیروس

اسلام عبدالله بن سلام رضى الله عنه وادخله دارالسلام

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ توریت کے بڑے زبردست عالم سے۔ آپ حفرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاو میں سے سے۔ آپ کا اصل نام صنین تھا۔ اسلام لانے بعدرسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ من اللہ عنہ من اللہ عنہ اللہ عنہ کہ جب رسول اللہ عنہ تھا ہے اللہ عنہ منورہ تشریف اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عنہ تھا تھا ہو اور کی خبر سنتے ہی آپ کے دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔

وجہ لیس وجھ عرفت ان میں نے آپ کے چرہ انور کو دیکھتے ہی وجہ لیس بوجھ کذاب۔ میں بوجھ کذاب۔ میں ہو جو کذاب۔ میں ہو جو کہ است وجمعہ کر حق مزہ است وجمعہ کی مدت واللہ ہیں ہو جو کے ایک است وجمعہ کے دیا سے میں مدت وکذب راباشہ علیم وین شودازر نج وعلت ول سلیم طعم صدت وکذب راباشہ علیم جون شودازر نج وعلت ول سلیم طعم صدت وکذب راباشہ علیم جون شودازر نج وعلت ول سلیم طعم صدت وکذب راباشہ علیم جون شودازر نج وعلت ول سلیم طعم صدت وکذب راباشہ علیم جون شودازر نج وعلت ول سلیم طعم صدت وکذب راباشہ علیم بوت

لے جرمقانی، جرامقہ کی طرف نبست ہے جو مجم میں ایک قوم ہے سے النص نص الکبری ج اہم ۱۹۳۰ سع فتح الباری ج ۷، ص ۱۲۴۰ سے عبراللہ بن سلام کے اسلام کا داقعہ البدلیة والنصیة س ۱۳ جستا ص ۳۱ میں دیکھو

یبلاکلام جوآپ کی زبان ہے شناوہ بیتھا۔

ايها الناس اطعموا الطعام أالصادوكوآ دميول كوكفانا كهلايا كرواورآبس مين وافته واالسلام وحساوا إسلام كو يهيلا واورصله حي كرواوررات من نماز الارحام وصلوابا لليل أيرموجب كهاوك فدات غافل مورب مون والناس نيام تدخلوا الجنة أتم جنت من الأمتى كماته داخل اوكـ بسلام - اخرجه الترمذي أال حديث كور مذى اور حاكم في روايت كيا والحاكم وصححاه - إال عديث كوتي تاياب -

ولائل بیہی میں عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ میں رسول الله بیلق الله کا نام اور آپ کی صفت اور آپ کا حلیہ پہلے ہی ہے جانتا تھا گرکسی ہے خاہر ہیں کرتا تھا۔

جب آپ مدینه منور وتشریف لائے اور میں نے آپ کی خبر سی تو میں اس وقت ایک تعجور کے درخت پر چڑھاہُوا تھاو ہیں سےخوشی میں اللّٰدا کبر کا نعرہ لگایا۔

میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نے کہاا گرتو موی علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا میں نے کہا۔ ہاں۔خدا کی قشم بیجھی موٹ کے بھائی ہیں وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جومویٰ علیہالسلام دے کر بھیجے گئے تھے۔میری پھوپھی نے کہااے میرے بھتیجے کیا روی نبی ہیں جن کی ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سائس کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں بیونی نبی بیں۔ میں گھرے نکل کرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اورمشرف باسلام ہوا اور دالیں آ کرایئے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔سب نے اسلام قبول کیالے

#### فأكده

قیامت کے سانس سے دہ فتنے اور حوادث مراد ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گے اوران کاظہور قیامت کا دیا چاور پیش خیمہ ہوگا۔

ا فح الباري\_ج. 2. مين 194.

كما قال تعالىٰ نَذِيْرٌ لَّكُمْ نَيْنَ يَدَىٰ عَدَابٍ شَدِيْدٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين- (روض الانف ص٣٥ ج ٢) اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹھ لیٹ فیل اس کے کہ میری قوم کو میرےاسلام کاعلم ہوآ ہے جھ کوکسی کوٹھری میں بٹھلا کر یہود سے میرا حال دریا فت فر ما تھیں کیونکہ یہود بڑی بہتان باندھنے والی قوم ہے چنانجہ جب یہود آپ کی خدمت میں آئے تو آب نے عبداللہ بن سلام کوایک کوظری میں بٹھلا کر یہود ہے دریا فت فرمایا کہ اے کروہ یہود التدہے ڈرویشم ہاس ذات یاک کی جس کے سواکوئی معبود نبیس تم خوب جانتے ہو کہ میں القد كا سيار سول ہوں اور حق لے كرآيا ہوں ليس اسلام لاؤ۔ يبود نے كہا ہم نبيس جائے۔ آپ نے تین باریبی سوال فر مایا ہر باریبودیبی کہتے رہے۔ بعدازاں پیفر مایا کہ عبدالقد بن سلام تم میں کیسانخص ہے۔ یہود نے کہا کہ ہمارا سرداراور ہمارے سردار کا بیٹا اور ہماراسب سے بردا عالم اورسب ہے بڑے عالم کا بیٹا اور ہم میں ہے سب ہے بہتر اور سب ہے بہتر کا بیٹا۔ آب نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مجھ پرایمان لے آئے پھرتو میرے ہی برحق ہونے کا یقین کرو گے۔ یہود نے کہا عبداللہ بن سلام بھی اسلام او بی نہیں سکتا۔ آب نے فرمایا بالفرض وہ اسلام لے آئے یہود نے کہا حاشاد کا وہ بھی مسلمان ہوہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابن سلام باہر نکل آؤ۔عبداللہ بن سلام باہر آئے اور بیکلمات زبان پر تھے أَشْهَ دُأَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. اوريبودت مخاطب مو کر کہنے لگےائے گروہ بہود خداہے ڈروشم ہےاں ذات پاک کی جس کے سواکوئی معبود نبیں تم خوب جانتے ہوکہ بیاللہ کے رسول ہیں اور حق لے کرآئے ہیں بیا سفتے ہی یہود نے کہا تو حجوثا اور کذ اب ہےاورسب میں بُرااور بُرے کا بیٹا ہے ( بخاری شریف ) ای بارے میں الشفيرة يت نازل فرمائي - قُل أَرْأَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِالله وَ كَفَرْتُمُ به وَشَهِ دَشَاهِ دُ يَّنُ يَنِي إِسُرَآئِيُلَ عَلَى بِثُلِهِ فَامْنَ وَاسْتَكُبُوتُهُ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ 1.2

#### إسلام ميمون بن يامين

میمون بن یا بین روّساء یہود میں سے تھے۔آپ کود کی کرمشرف باسلام ہوئے اور اُن کا حال بھی عبداللّٰد بنسلام جبیسا ہی ہوا۔

میمون بن یا مین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ یہود کو بلا سے جھے کے اور جھ کو تھ میناد یجئے وہ لوگ میر کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ نے میمون کو تو اندر کو تھری میں جھیادیا اور یہود کے بلانے کے لیے آدی بھیج دیا وہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو میر سے اور اپنے ما بین تھم مقرر کرلو۔ یہود نے کہا کہ جم میمون بن یا مین کے حاکم بنانے پر راضی ہیں وہ جو فیصلہ کرد سے جمیس منظور ہے۔ آپ نے میمون کو آواز دی کہ باہر آجاؤ میمون باہر آئے اور کہاا شہد ان میں سول اللہ محر یہود نے تصدیق کرنے سے انکار کردیا ہو باب اتبان الیہود النہ سلم اللہ علیه وسلم حین قدم المدینة۔

# إسلام سلمان بن إسلام رضى الله عنظ

سلمان آپ كانام بابوعبدالله آپ كى كنيت بسلمان الخير ك لقب م مشهور

ا فتح اباری ہے ہم سلام ان کے تق جی بھزاد ہا ہے جا فظ عسقدانی فرہ نے ہیں کہ سمان فاری کوسلمان ابن اسلام اور سمان بن خیر بھی کہتے ہیں بینی اسلام ان کے تق جی بھزارہ باپ کے ہاور وواسلام کے تق جی بھزارہ بیٹے کے ہے۔اصابی خیر بھی کہتے ہیں بینی اسلام ان کے تق جی بھزارہ باپ کے ہاور وواسلام کے تق جی بھزارہ بیٹے ہوتو عبدالقد ہے نبست بوجھو تو ابنی الاسلام بینی اسلام کا فرزندار جمند سر مایا ور دولت بوجھوتو فقر ہے دکان آگی سمجد ہے کمائی ان کی صبر ہا بال ان کی مبر ہے ابنا ان کا انتقادی کے اور اگرائی ان کی صبر ہے ابنا کی اور اگرائی ان کی مبر ہے ابنا کی اور اگرائی ان کی مبر ہے اور اگرائی اور اگر اسلام دولت ہوتھ ہوتو رہے ہوتو رہے وہ ہوتو ہے ہوتو رہے ہیں اور اگر ہیں وہ ہوتے ہوتو رہے ہیں اور اگر ہیں ہوتھے ہوکہ اس موجھ ہیں اور اگر ہیں ہوتھے ہوکہ کہاں جو رہے ہیں اور اگر ہیں ہوتو ہوتے ہوتو رہے ہیں اور اگر ہیں ہوتو ہوتے ہوتو رہا ہا ہم استقامی ہائی الحقیق ہوتر ہے ہیں اور ایس ہوتھے ہوکہ ال اختیاء والمرسلین کو توجھے ہوتو رہا ہوتو ہوتو ہوتا ہم استقیمی ہائی الخلائی الی رہ افتامیس سیدانا وہ لین والاخرین خاتم الاخیاء والمرسلین کو توجھے ہوتا والوجو وہ مائی النے ہیں والاخرین خاتم الاخیاء والمرسلین کور خوب چان لوکہ وہ امام استقیمی ہیں۔

ادّان حسى آذَنْ جسنَا وآستَ اسسَا مُسنَا كَعَلَى بالمطايا طيتُ دكراكَ حَاديا جب بهم تاريك رات من جليل اورتوانه راامام بوتواونون كي مدى كيت تيراي مره ذكرى كافي ب-وال خسن الله ينسا البطريق وَلْهُمْ نُحِد دليلاً كسعسانسا نُسورُ وَحِمِكَ هَاديَسا ما يُرجم من مَعْضُ المعالَى من يتم كوف عرف تم مرجم من كوفر بهاري ريني في معمو كل كافي س

۔ ورا کرہم ریز می کرنیٹھیں اور وکی رہنم ہم کونہ ہے تو تیے ہے چیرے کا نور ہماری رہنما کی کینے ہا کل کافی ہے۔ کذاتی الفوائدلاین قیم ص میں گویا سلمان کیا تھے۔خیرِ مجسم تھے ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں ہے، قصبہ کی کے رہنے والے تھے شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی سلمان رضی اللہ عنہ سے بوچھتااہن میں انت تم کس کے بیٹے ہوتو یہ جواب ویتے۔

اناسلمان بن الاسلام- المسلمان بين الاسلام- المسلمان بينااسلام كابول- (الاستيعاب للحافظ ابن عبدالبرص ٥٦ ج٢ حاشيه اصابه)

لینی میرے روحانی و جود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مر بی ہے نعم الاب ونعم الا بن پس کیاا حجما باپ ہے اور کیاا حجما بیڑا۔

حضرت سلمان رضی القدعنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی کہا جاتا ہے کہ سلمان نے حضرت مسیح بن مریم کا زمانہ پایا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سیح کے زمانہ کوئیس کیکن حضرت سیح کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ جسقد راقوال بھی ان کے عمر کے بارے میں پائے گئے وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر ڈھائی سوسال سے متجاوز ہے۔

ابوالشخ طبقات الاصبهانيين ميں لکھتے ہيں کہ اہل علم يہ کہتے ہيں کہ حفرة سلمان تفقائفة ملاق اللہ ميں توکسی کوشک سلمان تفقائفة ماڑھے بين سوسال زندہ رہے ليكن ڈھائى سوسال ميں توکسی کوشک ہی نہيں (اصابہ ترجمہ سلمان تفقائفة مائفة اللغظیہ ص١٢ ج٢) ابنء بس رضی اللہ عنها فرماتے ہيں کہ مجھ سے سلمان فارسی تفقائفة مقالف نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خووا پی زبان سے اس طرح بين کيا کہ ميں ملک فارس ميں سے قريہ جی کا رہنے والا تھا۔ ميرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور بھی کومجوب رکھتا تھا جس طرح کنواری لڑکيوں کی حفاظت کرتا تھ اور جھی کو گھر سے با برنہيں جانے و بتا تھا۔ ہم کرتے ہيں اس طرح ميری حفاظت کرتا تھ اور جھی کو گھر سے با برنہيں جانے و بتا تھا۔ ہم نہری حق تقاربی کرتا تھ اور جھی کو گھر سے با برنہیں جانے و بتا تھا۔ ہم نہری حق تقاربی کرتا تھ اور جھی کو گھر سے با برنہیں جانے و بتا تھا۔ ہم نہری حق تق کہی وقت نہریا مجوی تھے۔ میرے باپ نے جھی کو آئش کدہ کا مخافظ اور نگہ بان بنار کھا تھا کہی وقت

آگ بجے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میراباب تمیر کے کام میں مشغول تھا۔ اس لیے بجبوری جھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور بیتا کید کی کہ دیر نہ کرنا میں گھرے نکلا راستہ میں ایک گرجابر تا تھا۔ اندر سے بچھ آ واز سنائی وی میں و کھنے کیلئے اندر گھسادیکھا تو نصار نی کی ایک جماعت ہے کہ جونماز میں مشغول ہے جھ کو ان کی بی عبادت پسند آئی اور اپنے ول میں یہ کہا کہ بید میں ہمارے وین ہے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا ملک شام میں ای میں آ فتاب غروب ہوگیا۔ باپ نے انظار کرے تلاش میں قاصد دوڑ ائے جب گھر وائی آیا تو باپ نے دریافت کیا باپ نے انظار کرے تلاش میں قاصد دوڑ ائے جب گھر وائی آیا تو باپ نے دریافت کیا باپ نے انظار کرے تلاش میں فاصد دوڑ ائے جب گھر وائی آیا تو باپ نے دریافت کیا میں کوئی خیر نہیں۔ تیرے باپ واوا کا وین لین کیا باپ نے کہا اس وین (یعنی فرانیت) میں کوئی خیر نہیں۔ تیرے باپ واوا کا وین لین کیا باپ نے کہا اس وین (یعنی فرانیت) میں کوئی خیر نہیں۔ تیرے باپ واوا کا وین لین کیا باپ نے کہا اس وین (یعنی فرانیت) میں کوئی خیر نہیں۔ تیرے باپ واوا کا وین لین کیا باپ میں کہتر ہے۔

میں نے کہا ہر گرنہیں خداکی مقم نفرانیوں ہی کا دین ہورے دین ہے بہتر ہے۔
باپ نے میرے بیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکان بند کر دیایا جیسے فرعون نے
موکی علیہ السلام ہے کہا۔ لَئِس الَّہ خَدُفَ النَّه الْعَيْسِ فَی لَا جُعَد اللَّه مِن اللَّه عَد وَلَى عَلَيہ السلام ہے کہا۔ لَئِس التَّح ذُفَ النَّه الله عَيْسِ فَی لَا جُعَد اللَّه مِن اللَّه مَن اللَّه مَن عَلَيْسِ اللَّه عَلَيْسِ اللَّهُ عَلَيْسِ اللَّه عَلَيْسِ الْعَلَيْسِ اللَّه عَلَيْسِ اللَّه عَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَي

ش مرپہنے کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کاسب سے بڑا مالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا میں اس کے پاس پہنچ ادراس سے اپناتمام واقعہ بیان کیا اور بیکبا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کرآ ہے کا دین سیکھنا جا بتا ہوں مجھ وآ ہے کا دین مرغو ہا در پہند ہے آ ہا جازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑ واں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ ہے۔

نمازیں بڑھا کروں اس نے کہا بہتر ہے لیکن چندروز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آ دمی نہ تھابڑا ہی حریص اور طامع تھا دوسروں کوصد قات اور خیرات کا تھم ویتا اور جب لوگ روبیہ کے کرآتے تو جمع کر کے رکھ لیت اور فقراءاور مساکیین کوند ویتا اس طرح اس نے اشرفیوں کے سات منکے جمع کر لیے جب وہ مرگیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اسکی تجمیز و تھفین کے لیے جمع ہوئے میں نے لوگوں ہے اس کا حال بیان کیا اور وہ سات منکے دکھلائے لوگوں نے وکم کے رکھا خدکی فتم ہم ایسے شخص کو ہر گر فن نہ کریں گے۔ باتہ خراس باوری کو سولی برلانکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کی اور عالم کو بھلایا۔

سلمان الفَحَافِنَادُ تَعَالِكُ فرمات میں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اوراس سے بڑھ كركسي كوعابدوزا مداور دنياسے بے تعلق ادرا خرت كا شاكق اور طلبگا رنمازى اور عبادت گذار کسی کونبیں دیکھااورجس قدر مجھ کواس عالم ہے محبت ہُو ئی۔اس سے بیشتر بھی کسی ہےاس قد رمحبت نبیس ہوئی۔ میں برابراس عالم کی خدمت میں رہا جب ان کااخیر وقت آگیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت سیجیے اور بتلا ہے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر ر بوں؟ كہاموسل ميں ايك عالم ہے تم اس كے ياس بيلے جانا۔ چنانچه ميں ان كے ياس كيا اوران کی وفات کے بعدان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے یاس رہاجب ان کا بھی انقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے یاس رہااہ آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں اس عالم نے بیاکہا کہ میری نظر میں اس وفت کوئی ایساعالم نبیں جو کے تیجے راستہ پر ہواور میں تم کو اس کا پیتہ بتاؤں۔البتہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیاہے کہ جودین ابراہیمی پر ہوگا۔عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا۔ایک نخستانی ز مین کی طرف ہجرت کرے گا۔اگرتم ہے وہاں پہنچنا ممکن ہوتو ضرور پہنچنا۔ان کی علامت بیہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھا تمیں گے۔ بدیہ قبول کریں گے۔ دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی جبتم ان کو دیکھو گے تو بہجان لو گے۔اس اثناء میں میرے پاس کچھ گا نمیں اور بكريال بھى جمع ہوكئيں تھيں اتفاق سے ايك قافلہ عرب كاجانے والا مجھ وال كيا۔ ميں نے

ان ہے کہا کہتم لوگ جھے کوساتھ لے چلو یہ گائمیں اور بکریاں سب کی سب تم کودے دول گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ نے لیا۔ جب وادی قری میں مہنیے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کرایک بیہودی کے ہاتھ فروخت کیا جب اس کے ساتھ آیا تو تحجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید مہی وہ سرز مین ہولیکن ابھی بورااطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک بہودی اس کے یاس آیا اور جھے کواس سے خرید کرمدینہ لے آیا۔

حتى قدست المدينة فواللّه أجب من مريد ببنيا تو ضرا كاتم مرينه كو ساهه والان رايتها فعرفتها أو يحقة ى پېچان ليااوريقين كيا كه پهوي

بصفة صاحبي وايقنت انها أشرب جوجح كوبتلايا كياب هي البلدة التي وصفت لي 🕽

تصحیح بخاری میں خود حضرت سلمان ہے مروی ہے کہ میںاس طرح دس مرتبہ ہے زیادہ فروخت ہوا ہوں(لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ میں خربدالیکن اس کی اصلی قیمت کوکسی نے نہ پہچانا) میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس ر بااور بی قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ التد تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاق والتسليم كومكه مين مبعوث فرمايا مكر مجھ كوغلامي اور خدمت كي وجه يه مطلق علم نه ہوا جب آب ہجرت فرما کرمدین تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ میں اس وفت ایک تھجور کے درخت پر چڑھا نبوا کام کرر ہاتھا اورمیرا آتاقا ورخت کے نیچے بیٹ تھا کہ ایک یہودی آیا جومیرے آق کا چیازاد بھائی تھااوریہ کہنے لگا۔ خدا بنی قبلہ لینی انصار کو ہلاک کرے کہ قیاء میں ایک شخص کے اردگر دجمع ہیں جو مکہ ہے آیا ہےاور پہ کہتے ہیں کہ ہیخص نبی اور پیغمبر ہے۔سلمان فر ماتے ہیں۔

فوالله أن هوالااخذَ تُنبي أفدا كاتم يسننا تقاكه مجه كولرزه اوركيكي نے العُه رَوآءُ حتى ظهننتُ انى ﴿ كِرُ ااور جُه كُو بِهِ عَالِبٌ كَمَانِ بُوكِيا كُه مِين

ساسقط على صاحبي السيا تا تا تا تا المارا

(بشیرونذ برکی آمد کی بشارت نے سلمان کوالیا بیخو داوروارفتہ بنادیا کہ اگر کے وقل آن رئبط نا علیٰ قَلْبَهَالِ کامضمون نہ ہوتا تو درخت ہے۔ گرہی پڑتے )وہ دونوں یہود ک ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھے کر سخت متعجب متھے اور سلمان رَفِقَالْنَهُ مَعَالِثَةُ کی زبان حال بیشعر پڑرہی تھی۔

خَلَيكَى لا والله مَا أَنَا مِنْكُمَا إِذَا عَلَمٌ مِنْ اللِي لَيلَىٰ بَدالِيَا اللّهَ مَا أَنَا مِنْكُمَا إِذَا عَلَمٌ مِنْ اللّهِ لَيلَىٰ بَدالِيَا اللهَ اللهَ اللهُ بَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

مدتے بود ومشاق لقایت بودم لاجم روئے تر ادبیم واز جال رفتم

بہرحال دل کوتھام کر درخت ہے اتر ااوراس آنے والے یہودی ہے ہو چھے لگا بتاؤ تو سمی تم کیا بیان کرتے تھے وہ خبر ذرا مجھ کوبھی تو سناؤید کھے کرمیرے آقا کو غصہ آگیا اور زورے ایک طمانچ میرے رسید کیا اور کہا تجھ کواس ہے کیا مطلب تو اپنا کا م کر۔

جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھاوہ ساتھ لیا اور
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا
کہ جھے کو معلوم ہوا کہ آپ کے اور آپ کے رفقاء کے پاس کچھ بیں ہے آپ سب حضرات
صاحب حاجت ہیں اس لیے میں آپ کے لیے اور آپ رفقاء کے لیے صدقہ بیش کرنا
جا ہتا ہوں۔

آپ نے اپنی ذات مُظیر کے لیے صدقہ قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور یہ فر مایا کہ میں صدقہ نہیں کھا تا اور صحابہ کوا جازت دی کہتم لے لو۔

سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم بیان تین علامتوں میں سے ایک ہے میں دالیس ہو گیا اور پھر پچھ جمع کرنا شروع کردیا جب آپ ای کیفیت کوحفزات صوفے کی اصطماع میں وجد کہتے ہیں اور پیر تیت بی ہرائ کا ماخذے واللہ ہجانہ وتعانی اعم مدین تشریف الے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میر ادل جا ہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ تبول نہیں فرماتے۔ یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے تبول نہیں فرماتے۔ یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے تبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ بیس نے اپنے دل میں کہاید دومری علامت ہے۔

میں واپس آ گیااور دو جارروز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہُوا۔ آپ اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ تقیع میں تشریف لائے تھے اور صحابہ کرام کی ایک ہماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ درمیان میں تخریف فرمانتھ۔ میں نے سلام کیا اور سامنے ے اٹھ کر چھے آ جیف تا کے مہر نبوت دیکھوں۔ آ ب مجھ گئے اور پشت مبارک سے جا درکو اٹھادیا۔ میں نے دیکھتے ہی پہیان لیا اور اتھ کرمبر نبوت کو بوسہ دیا اور روپڑا آپ نے ارشادفر مایاسا منے وہیں سامنے آیا درجس طرح تجھے ہے اے ابن عباس ہیں نے اپنا ہے سامنے آپ کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیااورای وقت مشرف باسلام ہُوا۔ آپ بہت مسرور ہُو ئے۔اُس کے بعدائے آتا کی خدمت میں مشغول ہوگیا ای وجہ ہے میں غزوهٔ بدرادراً حدیثی شریک نه ہوسکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمان اینے آتا ہے كابت الكراو ملمان في اليا قال كبارة قاف بيجواب ويا كدائرتم عاليس او قیهسوناادا کر دواور تین سودرخت کهجور کےلگاد و جب وہ بارآ ورہوجا نمیں تو تم آ زا دہو۔ سلمان نے آب کے ارشاد ہے قبول کیا اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی تھجور کے بیودوں سے امداد کریں۔ چنانجیکسی نے تمیں بیودوں سے اور کسی نے ہیں ا پودول سے اور کسی نے پندرہ سے اور کسی نے دس بودول سے امداد کی۔ جب بود سے جمع ہو گئے تو مجھ سے فر مایا ہے سلمان ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو خود دست مبارک ہے ان تمام بودوں کولگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ایک سال ع أنتا بت اسكوكت من كه نظر ما بينة " قالت بيه تقرر مرك كمه مراس قدره ها وضد ما مرتمكو وأثر، ول قو " زا وجوجا وك ال

گذرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آگیا اور کوئی بودا ایساند ہاکہ جوختک ہوگیا ہو۔ سب کے سب سر سبز وشاداب ہوگئے اور سب کو پھل آگیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہوگیا صرف دراہم باتی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا لے کر آیا آپ نے فر مایا وہ سکین مکا تب یعنی سلمان فاری کہاں ہاس کو بلاؤ۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطافر مایا اور بیار شاد فر مایا کہ اس کو لے جاؤ اللہ تہارا قرضہ ادا فر مایا کہ اس کو لے جاؤ اللہ تہارا قرضہ ادا فر مایا کہ اس کو سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ یہ سونا بہت تھوڑ ا ہے۔ اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا۔ آپ نے فر مایا جاؤ اللہ ای سے تہارا قرضہ ادا کردے گا۔ چنا نچہ میں نے اس کو تو اور نوا ہوگیا اور فلا می سے آزاد ہُوا اور آپ کے ساتھ خزدہ خندتی میں شر یک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزدات میں آپ کے اور آپ کے ساتھ خزدہ خندتی میں شر یک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزدات میں آپ کے ہور کا بر بال (سیر قابین ہشام ص ۲ سے ۱)

# تغمير مسجد نبوي

اؤل جس جگہ آپ کی ناقد آگر جیٹھی تھی وہ جگہ تیموں کا مربد تھا یعنی تھجور خشک کرنے کی جگہ تھی۔ آپ نے اس جگہ کی بابت دریافت کیا کہ بیجگہ کس کی ملکیت ہے معلوم ہوا کہ بیخر من سبل اور سبیل کی ہے۔ آپ نے الن دونوں تیموں کو بلایا تا کہ ان سے بیقطعہ خرید کرمسجد بنا کیس اور ان کے چچاہے جن کی زیر تربیت بید دونوں بیتیم تھے خرید وفر وخت کی گفتگو فر مائی۔ ان دونوں نے کہا ہم اس خرمن کو بلاکسی معاوضہ کے آپ کی نذر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے مواکسی ہے اس کی قیمت کے خواست گار نہیں گر آپ نے قبول نہیں فر مایا اور قیمت وے کرخرید فر مایا۔

کہ اس خرمن کی قیمت دے دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر دَوْتَکَانْلُهُ تَغَالِثَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نے دس دیناراس کی قیمت میں اوا کیے۔ ( فتح الباری ص۱۹۲ج ۷)

بعدازاں اس زمین پر جو تھجور کے درخت تھے آپ نے ان کے کٹوانے اور قبور مشرکین کے ہموار کردیئے کا تھم دیااور اس کے بعد پچی اینٹیں بنانے کا تھم دیااور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہوگئے اور انصار ومہاجرین بھی آپ کے شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیس اٹھا اٹھا کرلاتے اور بدپڑھتے جاتے۔

ھنداالہ حمّالُ لَاحِمَالُ خَيْبَرُ ھَنْ اَبَرُ رَبَّنَا وَاَطْھَرُ مَالُ حَيْبَرُ عَلَا اَبَرُ رَبَّنَا وَاَطْھَرُ يەخىبرى تىجوروں كابوجەنبىل اے پروردگارىكى بوجەسب سے عمدہ اور بہتر ہاور كبي يا جے :۔

اللَّهِم لا خيرالاخيرا الأخره فانصرالانصار والمهاجره المائهم لا خيرالاخيرا الأخره الماهاجره المائة قرت كى بهملائى اور خير كرمواكوئى خيراور بهملائى نبين بس توانساراور مهاجرين كى مدوفر ما جوصرف ترت كى بهملائى اور خير كے خواہاں بين اور صحابہ كرام كى زبانوں پريتھا۔

لئن قعدنا والنبی یعمل لذاك من العمل المضلّلُ الرجم بیره جا مین العمل المضلّلُ الرجم بیره جا میں اور نبی کریم علیه الصلوٰ قوالسنیم کام کریں تو جمارا پیلی بیره جا اللہ علی بیره جمارات علی کرم اللہ وجہدیہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

لایستوی من یعمرالمساجدا یدأب فیها قائما وقاعدا جو شخص الحظ بیضتے بیٹھتے تعمیر مجد میں سرگرداں ہے۔

ل الينا، في البارى: ج. ٤٠٠٠ ١٩١٠

ومن يرى عن التراب حائدا اوره في عن التراب حائدا المروة في المرابر المربيل إلى المروة في المروة ف

ا بنیش اٹھا اٹھا کرلانے والوں میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی تھے۔عثمان بن مظعون وضی اللہ عنہ بھی تھے۔عثمان بن مظعون فطری طور پر نظیف الطبع واقع ہُوئے تھے مزاج میں صفائی اور ستھرائی بہت تھی۔ جب اینٹ اٹھاتے تو کیٹر وں سے دورر کھتے اور جہاں کیٹر سے پر ذرا بھی غبار پڑجا تا تو اس کوجھاڑتے (رواہ البیبقی عن الحن)

حضرت على كرم القدوجية وسن يرى عن التراب حائدا "ابطور مزاح عثمان بن مظعون كي سنان كے ليے پڑھتے تھے يہ جب نہيں كه حضرت على كرم الله وجهداس مزاح ميں اس طرف بھى اشار وفر ماتے ہوں كدايى حالت ميں به نبیت صفائی اور سخرائی مزاح ميں اس طرف بھى اشار وفر ماتے ہوں كدايى حالت ميں به نبیت صفائی اور سخرائی و كر داور غبار ہى بہتر ہے جيسا كه عديث ميں ہالے حاج المشعب التفل حاجی تو وى ہے جوگر د آلود اور ميلا كچيلا ہو۔ منداحد ميں طلق بن على سے مردى ہے كه رسول القد ين فلى سے مردى ہے كه رسول القد ين فلى سے مردى ہے كه رسول القد ين فلى الله كيا كھڑا ہوگيا۔ صحح ابن حبان ميں ہے كہ ميں نے عرض كيا يارسول القد ميں بھى اينشيں اٹھا كرلاؤں۔ آپ نے فرما يانبيں تم گارا گھولو۔ تم اس كام ہے خوب واقف ہوج

بہت رہا ہے۔ اور مجور ہی مادگر ہیں ہے مثل تھی۔ کی اینوں کی دیواری تھیں مجور کے تنوں کے ستون سے دیاری تھیں مجور کے تنوں کے ستون سے داور مجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی حصت تھی جب بارش ہوتی تو پانی اندرا تا اس کے بعد حصت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ سوگر لمبی اور تقریباً سوئی گرعریض اور تقریباً تین ہاتھ گہری بنیادی تی تھیں دیواروں کی بلندی قد آ دم سے زائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت تقریباً تین ہاتھ گہری بنیادی تی تھیں دیواروں کی بلندی قد آ دم سے زائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت

یے فتح الب ری ہے ہے جم ۱۹۳۰ سے زرقائی جے اجم ۳۹۸ سے ایپنے ہے۔ اجم ۱۹۳۱ سے ایپنے ہے۔ اجم ۱۹۳۱ سے چہر بناووجیسا کے جہانچہ سن بھری ہے مرسلام دی ہے کہ رسول القد نے ارشاد فر مایا ہے۔ ابنو وج بیٹ کھر لیش موک ایب چہر بناووجیسا کے موت علیہ السلام کا چھر کیساتی تو فر مایا کہ موت علیہ السلام کا چھر کیساتی تو فر مایا کہ جب باتھ اٹھا تے تو چھر کولگ تھ ایک دوسری روایت میں ہے کہ افسار نے پچھر مال جس کیا اور آپ ہے یہ برض کیا کہ اس مسجد کومزین کر میٹ موک جس ایٹ بھائی موک کی اس ہے بھائی موک کی موت کو بیش کھر بیش موک جس اپنے بھائی موک کے جھر کی طرح (البدیے وانہ بید میں اپنے بھائی موک کے طریق ہے والب یہ وانہ بید میں اپنے جھائی موک کے جھر کی طرح (البدیے وانہ بید میں اپنے بھائی موک کے طریق ہے والب یہ وانہ بید میں موک میں اپنے موک موک کے جھر کی طرح (البدیے وانہ بید میں موک میں ا

المقدل کی جانب رکھی گئی اورمسجد کے تین درواز ہے رکھے گئے ایک درواز ہاس طرف رکھ گیا جس جانب اب قبله کی دیوار ہے اور دوسرا درواز ومغرب کی جانب میں جھے اب باب الرحمة كہتے ہيںاور تيسرادرواز ہوہ كہ جس ہےآ پآتے جاتے تھے جھےاب ہاب جبرئيل کہتے ہیں اور جب سولہ یاسترہ ماہ کے بعد بیت المقدی کا قبلہ ہونامنسوخ ہوکر خانہ کعبہ کی طرف نمازیرُ ھنے کا تھکم نازل ہوا تو وہ درواز ہ جومبجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا اوراس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کردیا گیا۔علماءسیر کا اس میں اختلاف ہے کہ مسجد کا طول وعرض کتنا تق بعض کہتے ہیں کہ سوگز کمبی اور سوگز چوڑی تھی خارجۃ بن زید نقیہ مدینہ ہیہ فرماتے ہیں کہ ستر گز کمبی اور ساٹھ گزچوزی تھی۔محمد بن کی امام مالک کے کمیذیہ فرماتے میں کہ شرقاوغر باتر یسٹھ گزیتھے اور شالا وجنو باچون گز اور دوثلث گزیتھے۔ شخفیق یہ کہ مسجد نبوی کی دومر تبه تغمیر ہوئی اول جب آ ہے ہجرت فر ما کرابوا یوب انصاری کے مکان میں فروکش ہُو ئے۔ دوسر<u>ے ہے</u> ہجری فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہوجانے کی وجہے آپ نے از سرنوتغمیر کرائی۔جبیبا کے متعددا حدیث اورمختلف روایات سے ٹابت ہے۔ پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول وعرض سوگز ہے کم تھا اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں سوگز ہے کچھ زائد ہی تھ۔ چنانچہ ابن جرتج جعفر بن عمر و ہے راوی ہیں کہ نبی کریم پلین فیتا نے مسجد کو دومر تبہ بنایا اول جبكه آب ججرت فرما كرمدين تشريف لائے اس وقت مسجد كاطول وعرض سوكز ہے كم تھا۔ دوسرے فتح نیبر کے بعدے ہجری میں مسجد کواز سرنو بنایا اور زمین لے کرمسجد میں اور زیادہ کی چنانچہ جم طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ یعن علیہ نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فر مایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی۔ آپ نے اُن انصاری سے بیفر مایا کہ بیز مین جنت کے ایک محل کے معاوضہ میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دولیکن وہ اپنی عسرت وغربت اور کثیر العیالی کی وجہ ہے مغت نددے سکے اس لئے حطرت عثمان غنی رضی امند عندنے اس قطعہ ز مین کو بمعا وضه دی بزار در بهم ان انصاری ہے خرید کرسول ابتد بنایخ پیتا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول جو قطعہ زمین آپ اس انصاری ہے جنت کے کل کے

معاوضہ میں خرید فرمانا جا ہتے تھے وہ اس ناچیز سے خرید فرمالیں۔ آپ نے وہ قطعہ بمعاوضہ جنت حضرت عثمان سے خرید کرمسجد میں شامل فرمایا اور اوّل این اپنے وسب مبارک سے رکھی اور پھر آپ کے تکم سے ابو بکر نے اور پھر عمراور پھرعثمان اور پھرعلی رضی اللہ عنبم نے رکھی۔ یہ حدیث اگر چہ ضعیف الاسناد ہے مگر مسندا تحداور جامع تر مذی کی ایک حسن الاسناد روایت اس کی مؤید ہے وہ یہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرلیا تو یہ فرمایا کہتم کو معلوم نہیں کہ جب محد نبوی تنگ ہوگئی تو آپ نے ارشا دفر مایا کہتم میں کوئی ایسانہیں کہ جوز مین کے فلال فکر سے دفر یہ کر بمعاوضہ جنت مسجد میں شامل کیا اور میں شامل کرد سے اور تم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کمرا امیں نے ہی خرید کرمبحد میں شامل کیا اور اب تم جھے کواسی مسجد میں دور کھت نماز یڑ جینے سے بھی روکتے ہو۔

بدروایت جامع ترفدی میں تمامة بن حزن قشری سے مروی ہے۔ امام ترفدی نے اس روایت کی تحسین کی ہے اور یہی روایت مسندا جمراور سفن واقطنی میں احنف بن قیس سے مروی ہے۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنے جوئے ہجری میں حاضر خدمت اقدس ہوئے ہیں وہ بھی اس تغییر میں شریک تھے جیسا کہ مسندا حمد میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحبۂ کرام کے ساتھ نی کریم ملیہ الصلاق وانسلیم بھی اینیش اٹھا اٹھا کر لارہے تھے۔ ایک مرتبہ میں سامنے آگیا تو ویکھا کہ آپ یکوئی ہیں اینیش اٹھا اٹھا کر لارہے ہیں اور سینۂ مبارک سے ان کوسہارا ویے بی کہوئے ہیں۔ میں مجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں۔ میں من عرض کیا یارسول بھو کے ہیں۔ میں منجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں۔ میں منع میں الاعیش اللہ یکھی ویک ہیں۔ میں منع ما کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں۔ میں منع میں الاعیش اللہ عیش اللہ خو ق (اے ابو ہریرہ و دوسری اینیش اٹھا لو شخفیق نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخر ہے کی)

اب ظاہر ہے کہ ابو ہر رہ کی بیشر کت بنائے ٹائی میں تھی جو فتح نیبر کے بعد مے میں ہوئی اور جو ین اور جو ین اس میں ابو ہر رہ کی شرکت کیے ممکن ہے نیز عمر و بن ابعاص رضی القد عند جو چے ہجری میں شرف باسوام ہوئے بنا نے مسجد نبوی ہیں ان کا شریک ہونا دلائل ہیں تیں فدکور ہے اور ظاہر ہے کہ جو تحس میں مشرف

باسلام ہوکرآپ کی خدمت میں حاضر ہواوہ لیے ہجری کی تعمیر میں کیسے شرکت کرسکتا ہے لامحالہ اُن کی بیشر کت بنائے ٹانی میں بچھی جائے گی۔ بیتمام تفصیل وفیء الوفاء اور خلاصة الوفاءك باب جبارم میں مذکورہ۔

# تغمير حُجر ات برائے أزواج مُطَبَّر ات

جب آیمسجد کی تغییر سے فارغ ہوئے تو از واج مطہرات کے لیے ججروں کی بنیاد ڈالی اور سر دست دو تجر ہے تیار کرائے ایک حضرت سودہ بنت زمعہ کے لیے اور دومرا حضرت عائشہ کے لیے۔ بقیہ حجر ہے بعد میں حسب شرورت تعمیر ہوتے رہے۔

مسجد کے متصل حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے جب آپ کوضرورت پیش آتی تو حضرت حارثه آپ کونذر کردیتے۔ای طرح کیے بعد دیگرے تمام مکانات آپ کی نذر کردیئے۔اکثر حجرے تھجور کی شاخوں کے اور بعض پچی اینٹوں کے ہتھے دروازوں پرکمبل اور ٹاٹ کے بروے تھے۔حجرے کیا تھے۔زیداور قناعت کی تصویراور دنیا کی ہے تباتی کا نقشہ تھے۔ان حجروں میں اگر چہا کثر و بیشتر رات کو چراغ نہیں جلتے تھے ( بخاری نثریف ص ۵۲ ج )ااورضرورت بھی نتھی۔جس گھر میں الند کا داعی بشیرونذیراور سراج منبرر ہتا ہوو ہاں کسی شمع اور جراغ کی کیا حاجت کسی نے خوب کہا ہے۔

يَابَدِيْعَ الدُّلِّ وَالغَنج لَكَ سُلُطًانٌ عَلَى المُهَج اے بجیب وغریب ناز واداوالے تیری سلطنت تو دلول بر ب إِنَّ بَيْتًا أَنْ تَ سَاكِنُهُ عَيْرُ مَحْتَاجِ إِلَى السُّرُجِ تسى جراغ كامختاج نبتيس

وَجُهُكَ الْمِأْمُولُ خُجَّتُنَا يَوْمُ يَأْتَى النَّاسُ بِالْحُجِجِ تیرامبارک چیره بمارے لیے کافی جمت ہے جس دن اوک اپنی اپنی جیش کرینگے

جس گھر میں توریت ہووہ

حسن بھری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہوگیا تو کھڑے ہو کر جہرے ہو کر جہرے ہو کر جہرے کے جہرے میں درا بڑا ہوگیا تو کھڑے ہو کر جہرے کی جہت کو ہاتھ لگالیا کرتا تھا۔ یہ ججرے سمت مشرق اور شام میں واقع تھے۔ غربی جانب میں کوئی حجر ونہ تھا (خلاصة الوفاء ص ۱۲۷)

# از واج مُطهرُ ات كی وفات کے بعد

ولید بن عبدالملک کے حکم سے بیتمام حجر ہے مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے جس وقت ولید کا بیچم مدینہ پہنچا ہے تو تمام الل مدینہ صدمہ سے چیخ اُٹھے۔

ابوامامہ بہل بن حنیف فرمایا کرتے تھے کاش وہ تجرے اس طرح چھوڑ ویئے جاتے تا کہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پرمن جانب اللہ دنیا کے تمام خزائن کی تجییں رکھ دی گئیں تھیں وہ نبی کیسے حجروں اور کیسے جھیروں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واز واجہ د ذریا تہ واصحابہ وبارک وسلم (زرقانی ص \* سے جا)

جب زید بن حارثه سب کو لے کیکر مدینه پنچی تواس وفت آپ ابوا یوب انصاری رضی اللّه عنه کے مکان سے تعمیر کردہ حجرول میں منتقل ہو گئے (رواہ الطبر انی عن عائشہ زرقانی س ۲۷۷۶)

ے نرت سیدہ اور حضرت ام کلثوم تو زید بن حارثہ اور الورافع کے ساتھ مدیدۃ کمی اور حضرت رقبہ رضی اللہ عنہا اپٹے شوہر حضرت عثمان کے ہمراہ پہلے ہی مدیدۃ چکی تھیں۔حضرت ندینب اپٹے شوہر ابوالعاص بن رزیج کے ساتھ مکہ ہیں ہی رہیں ابوالعاص ہنوز مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر ہیں جب اسیر بھرکہ کے تو آپ نے ن کواس شرط پر چھوڑ اک میری بٹی زینب کوتم بھیج وہ چنانچے ابوالعاص مکہ آئے اور حضرت زینب کو آپ کے پاس پہنچا دیا از رقانی ص سے سے با

# زيادات عُلفاءراشدين درمسجدخاتم مساجدالانبياء والمرسلين صلواتُ الله وسلامه يهم اجمعين لي

صدیق اَ سررضی اللہ عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں مسجد نبوی میں کوئی اضافہ نبیس کیا صرف جوستون بوسیدہ ہونے کی وجہ ہے گر پڑے تصان کی جگہ اسی طرح تھجور کے ستون نصب فرمادیئے۔

حفرت عمر نے کارہ میں قبلہ اور غربی جانب میں مسجد نبوی کو بڑھایا اور شرقی جانب میں چونکہ از وائ مطہرات کے جمر سے واقع تھا س لیے اس جانب میں کوئی اضافہ نبیس فر مایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبحہ کی توسیق فر مائی گراس کی اصلی شان اور جیئت میں کوئی تغیر و تبدل نبیس فر مایا۔ یعنی نبی کریم پیلا تھیں کی طرح کے کی اینوں سے مسجد کی تعمیر کرائی اور کھور کے ستون اور کھور کی شخوں اور پیول کی حجمت ڈ الی اور اس کی اصلی سادگ کو برقر اررکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عبد خلافت میں مسجد کی توسیع بھی فر مائی اور بجائے کچی اینوں کے منقش پیھر وں اور قلعی چونہ سے اس کی تقمیر کر ائی اور ستون فر مائی اور بجائے گئی اینوں کے منقش پیھر وں اور قلعی چونہ سے اس کی تقمیر کر ائی اور ستون فر مائی اور بجائے گئی اینوں کے منقش پیھر وں اور قلعی چونہ سے اس کی تقمیر کر ائی اور ستون کو بھی پیھر بی کے لگا ئے اور سال کی کنزی کی حجمت ڈ الی۔

حضرت عثمان رضی القد عند نے جب اس شان ہے مسجد نبوی کی تغییر کا ارادہ فر مایا تو حضرات عثمان رضی القد عند نے جب اس شان ہے مسجد نبوی کی حادثی اور جیئت میں کوئی تغییر و تبدل کیا جائے حضرات عثمان نے جب صحابہ کا ہار ہارا نکاراور نا گواری و کراہت کا اظہار دیکھ تو ایک خطبه میں ریفر مایا۔

ابدایک حدیث کی طرف اشارہ ہے تی ملم اور آبائی میں ابو ہر پرہ رضی ابتد عند ہے روایت ہے کہ رسول القد این تاخیلانے فرما ہوں جاتم المباجد ہے بیافظ السائی کے جیں مسلم کے افداظ میہ جیں جس آخرا انہیا ، موں اور میری مسجد خاتم المساجد ہے بیافظ السائی کے جیں مسلم کے افداظ میہ جیں جس آخرا انہیا ، مسجدی خاتم المساجد ہیں جس حرق میں جاتم تا افغاظ جیں۔ اناخاتم الانہیا ، مسجدی خاتم المساجد بینی جس حرق ہیں جاتم الانہیا ، بول اور میری مسجد ان مساجد کی خاتم ہے ۔ جن مسجدوں کو مقرات انہیا ، سے فراہا فیوس جس طرق ہے کے بعد کوئی اور نیم ہو وہ مت ندہ گا تی طرق آئے کی مسجد کے بعد وئی بینجم سمجد بھی ندینا گا۔ یہ مسجد نہ بین کوئی سمجد نہ بعد وئی بینجم سمجد بھی ندینا ہے گا۔ یہ مطاب نمیس کے آپ

انکم اکثرتہ وانی سمعت 🕻 تم لوگوں نے اس بارے میں بہت چہ النسى صلر الله عليه وسلم أميكوكيان كي بين اورتحقيق بين في كريم سن بنى مستجد أيبتغى به لله المناهات سائ كر من الله كى خوشنودى وجه اللَّهِ بني اللَّه له مثله في أك ليكونَي مجد بنائے تو اللہ تعالٰي اس کے لیے ای کے مثل جنت میں ایک تحل بناديةا ہے۔

الحنة\_ل

ماه رنيج الا قال **٢٩ چيم**ن تعمير شروع جو ئي اورمحرم الحرام ٣٠ <u>ڇ</u> کوتغمير ختم جو ئي اس حسار ے زمانہ تمیرکل دیں ماہ ہوتے ہیں ع

امام ما لک ہے منقول ہے کہ جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کرائی تو کعب احبار بیدد عاما نگتے تھے کہ اے القدیمیتم یوری نہ ہولوگوں نے اس کا سبب وریافت كياتوبيفرمايا كهبس يقميرختم بهوئى اورآسان سيفتنا تراسل

### نماز جنازه کی جگه

ابوسعيد خدري رضي القدعنه فرمات بين كه جب نبي كريم عليه الصلواة والتسليم ججرت فرما کرمدینة تشریف لائے تو ہم میں ہے جو تخص مرنے کے قریب ہوتا تو ہم آپ کوا طلاع کرتے ،آپتشریف لاتے اور اُس کے لیےاستغفار فر ماتے۔مرنے کے بعد دفن تک وہیں تشریف رکھتے۔اس میں بسااوقات آپ کو بہت دریہوجاتی اس لیے ہم نے بیہ التزام كرليا كەمرنے كے بعدآپ كواطلاع دياكريں چنانچه چندروزيبي معمول رباكه مرنے کے بعد آپ کواطلاع دیتے آپ تشریف لاتے اور نماز پڑھتے اور میت کے بیے دعا اور استغفار فرماتے بعض اوقات دنن میں بھی شرکت فرماتے اور بعض اوقات نماز جنازہ سے فارغ ہو کروا پس تشریف لے جاتے۔

ل فخ البارى، في ايس ٢٥٣ س يو وفو والوفاء في اجس ٢٥٩ س يو فخ البارى في ايس ٢٥٣

بعدازاں آپ کی ہولت کی غرض ہے ہم نے بدالتزام کرلیا کہ جنازہ لیکرخود آپ کے گھر پر حاضر ہوجاتے آپ وہیں اپنے گھر کے قریب جنازہ کی نماز پڑھادیے۔ اس وجہ ہے اُس جگر کا نام جہاں آپ جنازہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ موضع البخائز ہوگیا۔ اولمقات ابن سعد سی اجلداول ہم تانی۔) بخاری ایس عبداللہ بن عرش مدیث ہے بھی کہمعلوم ہوتا ہے کہ صلوق جنازہ کے لیے مبعد نبوی کے متصل ایک جگہ محصوص تھی آپ کا مستر معمول تو بہی تھا کہ آپ مبعد میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعض مرتبہ سی عارض کی وجہ ہے آپ فی ان والمسجد میں پڑھی ہے (فتح الباری ص ۱۲ جسل اب

ای وجہ سے امام ابوصنیفہ اور امام مالک کا غد بہب ہیہ کہ مسجد میں نماز جناز و مکروہ ہے امام شافعیؓ کے نزویک جائز ہے۔

### مواخات مهاجرين وانصار

مہاجرین جب کہ سے اللہ کے لیے اپنے اہل وعیال خویش وا قارب گھر اور بارچھوڑ کرمدینہ پنچو آپ نے مہاجرین وانصار کومواخات (بھائی بندی) کا تھم دیاتا کہ وطن اور اہل وعیال سے مفارقت کی وحشت اور پریشائی انصار کی الفت وموانست سے بدل جائے۔ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا معین اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا فراد میں اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا فراد میں اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا فراد میں اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا فراد میں اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا فراد میں اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا فراد میں اور مین میں فراد میں فراد میں فراد ہور کے اعلی شخص اور فی افغان کے منافع سے میں فراد میں مسلک ہوکر مین کی واحد بن جا کیں تشت اور تفرق کا نام ونشان باقی ندر ہے۔ سب ممل کر اللہ کی رشی کو مضبوط کیڑلیس جو تفرق اور افغان فی نامرائیل کی ہلاکت اور پر باوی کا سبب بنامیا امت مضبوط کیڑلیس جو تفرق اور افغان بی اسرائیل کی ہلاکت اور پر باوی کا سبب بنامیا امت میں دابو اسب بنامیا اسب بنامیا اسب بنامیا اسب بنامیا اسب بنامیا میں دابو اسب بنامیا میں دائی ہیں بیار کی بالے مثال بالیا تو ایک کا سبب بنامیا میں دابو ہیں بیار کی بالیا کیا کی بالیا کی

مرحومه اس سے بالکلیہ محفوظ رہے اور اجتماع کی وجہ سے اللہ جل جل الدکا ہاتھ اُن کے سر پر ہو اور اگر زبانہ جا بلیت کے تفاخر اور مباہات کا کوئی فاسد مادہ قلب بیں باتی ہے تو اس رشته مساوات سے اس کا استیصال اور قلع تبع ہوجائے اور قلب بجائے تفاخر اور تعلی غرور اور نخوت کے تواضع اور مسکنت موافات اور مواسات سے معمور ہوجائے۔ خادم اور مخدوم ۔ غلام اور مولی مجمود اور ایاز سب ایک ہی صف بیں آ جا کیں ۔ و نیا کے سارے امتیاز ات مث کر صرف تقوی اور بر بیزگاری کا شرف اور برزگی باقی رہ جائے۔ کما قال تعالیٰ۔

انہیں مصالح کی وجہ ہے آپ نے بھرت مدینہ ہے آب مکہ کر مدین فظ مہاجرین میں باہمی رشتہ موا خات قائم کر دیا اور پھر بھرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے مابین موا خات فر مائی۔ چنا نجے حافظ ابن عبد البر فر ماتے ہیں۔ موا خات دومرتبہ ہُو ئی ایک مرتبہ فظ مہاجرین کے مابین تھی کہ ایک مہاجر دومرے مہاجر کا بھائی قر ار دیا گیا اور یہ موا خات مکہ میں بھوئی اور دومری مؤا خات بھرت کے بعد مہاجری بین اور انصار کے مابین ہوئی۔

چنانچہائن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ ظلق علیہ نے حضرۃ زبیر تفیفاننگ النے اور عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ من موری ہے کہ رسول اللہ دونوں حضرات مہاجرین میں سے ہیں۔ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں کو اضات فر مائی۔ حالانکہ دونوں حضرات مہاجرین میں سے ہیں۔ اس حدیث کو حاکم اور ابن عبدالبرنے روایت کیا اور اسنا داس کی حسن ہے اور حافظ ضیاء

ا ک حدیث نوحا م اورابن عبدالبر کے روایت کیااوراسنادا ک کی مسمن ہے اور حافظ صیا۔ الدین مقدی نے اس حدیث کومختارہ۔ میں طبرانی کی جم کبیر کے حوالے نے لگ کیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ مختارہ کی حدیثیں۔ متدرک حاکم کی حدیثوں سے بہت زیادہ صحیح اور تو می ہیں۔ متدرک حاکم میں ابن عمر دَفِحَافَتُهُ النَّهُ سے مروی ہے کہ رسول الله یکن تی الله علی مؤاخات فرمائی تو حضرت ابو بکر اور عمر میں اور فلاں فلاں میں مؤاخات فرمائی تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یارسول الله آپ نے اسپے اصحاب میں مواخات کرائی ہے تو میرابھ ئی کون ہے آپ بی تی ایک نے فرمایا میں تیرابھائی ہوں تا

لِ الْجِرات، آية ١٣ ﴿ لِي الْجَرات، آية ١٣ ﴿ اللَّهُ الْمِرْكِ فِي عَامِلُ ١١١

حافظ ائن سیدان س عیون الانز میں فرماتے ہیں کہ جوموا خات بجرت ہے جل مکہ میں خاص مہاجرین میں ہوئی ان حضرات کے نام حسب ذیل ہیں ۔

عمر رضى الله عنه

زید بن حارث رضى الله عنه
عبد الرخمن بن عوف رضى الله عنه
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه
بلال بن رباح رضى الله عنه
سعد بن الى وقاص رصى الله عنه
سالم مولى الى حذيفه رضى الله عنه
طلح بن عبيد الله رضى الله عنه
طلح بن عبيد الله رضى الله عنه

ا ابو بجرصد بق رضى الله عنه

ا حرز ورضى الله عنه

ا حرز ورضى الله عنه

ا حرز بير بن عوام رضى الله عنه

ا حبيدة بن الحارث رضى الله عنه

ا حسيدة بن الحارث رضى الله عنه

ا حدا وعبيده رضى الله عنه

ا حدا وعبيد الله عنه الله عنه عنه على رم الله وجبه الله عنه الله وجبه الحداث و المحدر الله والما الله والما الله والما الله والما الله وجبه الله والما الل

### دُ وسري مواخات

ووسری موافات بجرت کے پانچ ماہلے بعد بینتالیس مہاجرین اور بینتالیس انصار کے ماہلے بین انساری کا میں حضرت اس رضی المدعنہ کے مکان میں بونی اور ایک ایک مہر جرکوایک ایک انساری کا بھائی بنایا گیا۔ (فتح الباری ص ۱۲ ت کے )جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل جیں۔

انصار خارجة بمن زيد رضى التدعنه عتبان بن ما لك رضى اللدعنه معد بن معاذ رضى التدعنه مهاجرين ابوبكرصد بق رضى القدعنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابوعبيدة بن الجراح رضى الله عنه

لے وربعض کہتے ہیں کے موافات مسجد نبوی می تلمیر کے بعد مونی ور عض کہتے ہیں کہ بس وقت مسجد نبوی تلمیر مور ہی تھی عیون ایاتر ص ۱۶۹۰ نا

سعدبن ربيع رضي الندعنه سلامة بن سلامة بن قيش رضي الله عنه اوس بن ثابت رضي الله عنه كعب بن ما لك رضى الله عنه ابوابوب خالد بن زيدانساري رضي اللدعنه عَبّا دبن بشر رضى الله عنه حذيفه بن اليمان رضي الله عنه منذربن عمرو رضى اللدعنه ابوالدرداءعويمر بن تعليه رضي الندعنه ابورو يجةعبدالله بن عبدالرخمن منى الله عنه عويم بن ساعده رضي الله عنه عباده بن صامت رضى الله عنه عاصم بن ثابت رضى الله عنه ابودحانه رضى اللدعنه سعدبن خيثمه رضى اللدعنه ابوالهيثم بن تيبان رضي الله عنه عمير بن الحمام رضي الله عنه سقبان نسرخزرجي رضي اللدعنه

رافع بن معلى رضى الله عنه

عبدالله بن رواحه رضي الله عنه

عبدالرخمن بنءوف رضى اللهءنه زبيربن عوام رضى اللدعنه عثان بن عفان رضى الله عنه طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمر وبن فيل رضى الله عنه ألى بن كعب رضى الله عنه مصعب بن عمير وضي الله عنه ابوحد يفه بن عتب رضي الله عنه عمّارين بإسررضي الله عنبما ابوذ رغفاري رضى الثدعنه سلمان الفارى رضى الله عنه بلال رمنى الله عنه حاطب بن الى بلتعه وضي الله عنه ابوم جد رضى الله عنه عبدالله بن جحش رمنى الله عنه عتبة بنغزوان رضى اللهعنه ابوسلمه بن عبدالاسد رضى الله عنه عثان بن مظعون رمنی الله عنه عبيدة بن الحارث منى الله عنه طقيل بن الحارث رضى الله عنه يعني عبیدة بن الحادث کے بھائی۔ صفوان بن بيضاء رضى الله عنه مقداد رضى اللهعنه

یزید بن الحارث رضی الله عنه
طلحه بن زید رضی الله عنه
معن بن عدی رضی الله عنه
سعد بن زید رضی الله عنه
مند بن بن المنذ ر رضی الله عنه
منذ ربن محمد رضی الله عنه
عبدة بن الحمد رضی الله عنه
عبدة بن الحمد رضی الله عنه
زید بن المزین رضی الله عنه
مجذر بن د مار رضی الله عنه
مارث بن صمت رضی الله عنه

ذوالشماليين رضى الله عنه ارتم رضى الله عنه زيد بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن سراقه رضى الله عنه عاقل بن بكير رضى الله عنه خييس بن حذافه رضى الله عنه سبرة بن الجاريم رضى الله عنه مسطح بن اثاثه رضى الله عنه مسطح بن اثاثه رضى الله عنه عامر بن فبيره ورضى الله عنه مولى عمر وضى الله عنه معلى مولى عمر وضى الله عنه معلى مولى عمر وضى الله عنه ال

ل عيون الأثريج المن الما

انصار نے جوموَاخات کاحق ادا کیا اور جس مخلصاندایارکا شبوت دیا اوّلین و آخرین میں اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے زراور زمین مال اور جا کداد ہے جومہاجرین کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو کیا ہی کہ زمین اور باغات مہاجرین کودے ڈالے ان سب سے بڑھ کرید کیا ہے وہ تو کیا ہی کہ ذمین اور باغات مہاجرین کودے ڈالے ان سب سے بڑھ کرید کیا کہ جس بیوی کیا کہ جس انصاری کے دو بیویاں تھیں اس نے اپنے مہاجر بھائی ہے یہ ہددیا کہ جس بیوی سند کرومیں اس کو طلاق دے دیا ہوں ۔ طلاق کے بعد آپ اس سے نکاح کرلیس ۔ سنن الی داؤد اور جامع تر ندی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ کوئی انصاری اپنے درہم ودینارکا اپنے مہاجر بھ ئی ہے زیادہ اپنے کوشتی نہیں جھتا تھا۔ (زرقانی ص میں ہے ہاجا) جن نچے مہاجرین نے انصار کے اس بے مثال جدر دی اور ایٹارکود کھی کر آپ سے عرض کیا کہ یارسول القد جس قوم پر ہم آگر اتر ہے جیں اُن سے بڑھ کر کسی قوم کو ہم نے ہم درداور کیا کہ یارسول القد جس قوم پر ہم آگر اتر ہے جیں اُن سے بڑھ کر کسی قوم کو ہم نے ہم درداور کیا کہ یارسول القد جس قوم پر ہم آگر اتر ہے جیں اُن سے بڑھ کر کسی قوم کو ہم نے ہم درداور کیا کہ یارسول القد جس قوم پر ہم آگر اتر ہی جی اُن سے بڑھ کر کسی قوم کو ہم نے ہم درداور کی گسار مخلص اور و فاشعار تنگی اور فراخی ہم حال میں مددگار نہیں دیکھا۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ کمی کسی میں کسی کی اور فراخی ہم حال میں مددگار نہیں دیکھا۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ

سب اجرائبیں کول جائے اور ہم اجر سے بالکل محروم رہ جائیں۔ آپ نے فر مایا نہیں جب
تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو (اخرجہ ابن سیدالناس با سنادہ کن انس عیون الاشر) وقال
ابن کثیر ہذا حدیث ثلاثی الا سناد علی شرط المحیسین ولم یخرجہ احد من اصحاب الکتب السعنة
من ہذالوجیادعا کا احسان ورہم وو ینار کے احسان سے کم نہیں بلکہ یحمد زیارہ ہی ہے۔ دراہم
معدودۃ تو در کنارا گرتمام خزائن عالم کو ترازو کے ایک پلہ میں اور صرف ایک مخلصانہ دعا کو دوسر سے پلہ میں رکھ کرتو لا جائے گاتو انشاء اللہ تم انشاء اللہ تو بھی دعا کا پلہ بھاری رہے گا اور بیان اللہ علی کی بناء پرنہیں بلکہ تبرکا اور تا دُبا کہتا ہوں۔ امام بخاری نے جامع صبح کتاب بیانشاء اللہ تعلی کی بناء پرنہیں بلکہ تبرکا اور تا دُبا کہتا ہوں۔ امام بخاری نے جامع صبح کتاب التو حید کے باب فی المشیک والا رادۃ کے ذیل میں بکشر ت الی حدیثیں ذکر فر مائی ہیں جن میں رسول اللہ یکھی کی بلطور تعرب المناء اللہ کہنا نہ کور ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی التدعنمائے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعا ئیں دیتا جیسا کے سائلین کا طریق ہے تو ام المؤمنین بھی اس فقیر کو دعا ئیں دیتی اور بعد میں کچھ خیرات دیتیں کی نے کہا اے ام المؤمنین آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہو اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے ای طرح آپ دعا بھی دیتی ہوفر مایا کہا گرمیں اس کو دعا ندول اور فقط صدقہ دول تو اس کا حسان مجھ پرزیادہ ہے۔ اس لیے یہ دعا صدقہ ہے کہیں ندول اور فقط صدقہ دول تو اس کا حسان مجھ پرزیادہ ہے۔ اس لیے یہ دعا صدقہ ہے کہیں احسان کے مقابلہ میں نہ ہو۔ ( کذا فی المفاتیح شرح المصائیح) لہذا جو شخص درا ہم معدودہ احسان کے مقابلہ میں نہ ہو۔ ( کذا فی المفاتیح شرح المصائیح) لہذا جو شخص درا ہم معدودہ دے کرفیات ہے مقابلہ میں نہ ہو۔ ( کذا فی المفاتیح شرح المصائیح) لہذا جو شخص درا ہم معدودہ دے کرفی نہ چو کے اور موقعہ کو ہاتھ سے نہ دے

جمادے چنددادم جان خریم جمراللہ زے ارزان خریم

بدرشة موّا خات اس قدر محكم اورمضبوط تها كه بمنزلهٔ قرابت ونسب سمجها جاتا تهاجب كوئي انصاري مرتا تو مهاجر جي اس كادارث موتا ــ كما قال تعالى ـ

إِنَّ الَّـذِيْنِ الْمُنْوُا وهَاجَرُوْا ﴿ لِي شَكَ جُولُوكَ ايمانِ لائِ اور انْھول وَجَاهَا هَا وَمَالَ مِا أَمْهِ وَالِهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا وَأَنْفُسِهِ مَ فِي سبيل اللّهِ أوروه لوك جنفول في مهاجرين كوثهكانه ديا وَالَّـذِيْنَ الْوَوْقَ نَصَرُوْ آ أُولَئِكَ أُوران كى مددكى بيلوك بابهم ايك دوسرت

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ط أَكِوارث بول كهـ (الانفال ١٥٥)

چندروز کے بعدمیراث کاحکم تو منسوخ ہوگیا اور تمام مومنوں کو بھائی بناویا گیا اور بیہ آيت نازل فرما لَي -إنَّما الْمُؤْسِنُونَ إِخْوَةً-

اب موّا خات کارشتہ فقظ مواسات لیعنی ہمدر دی اور عمخواری اور نصرت وحمایت کے لیےرہ گیااورمیراث نببی رشتہ داروں کے لیے خاص کردی گئی۔ (فتح الباری ص۰۲۱ج ۲ زرقانی صهر سهرجا)

### اذان کی ابتداء

دونمازین صبح اورعصر کی تو ابتداء بعثت ہی میں فرض ہو چکی تھیں پھرشپ معراج میں یا نج نمازیں فرض ہوئیں لیکن باشٹنائے مغرب سب نمازیں دورکعت تھیں ہجرت کے بعد سفر کے لیے تو دو ہی رکعت باقی رہیں اور حضر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں جار جارر کعت کر دی کئیں (رواہ ابنجاری عن عابیتہ)

اب تک پیمعمول رہا کہ جب نماز کا وقت آتا تو خود بخو دلوگ جمع ہوجاتے۔اس لیے آپ کو بیرخیال ہوا کہ نماز کے لیے وئی علامت ایسی ہونی جا ہے کہ جس ہے تمام اہلِ محلّہ بیک وقت سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوجایا کریں۔

کسی نے کہا کہ ناقوس لے بجادیا جایا کرے کسی نے کہا بوق میں بجادیا کریں کہ لوگ اس کی ع بوق كم منى بكل بيطر يقد يهودكا في كرائي معبد من جمع بون ك لي بك بي تقيم ا

آواز کن کرجمع ہوجایا کریں کیکن آپ نے ناقوس کونصاری کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجانے کی وجہ سے ردفر ہیا۔
وجہ سے ردفر مایا اور بوق بجانے کو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجانے کی وجہ سے ردفر ہیا۔
غرض بیدکہ ان دونوں ہاتوں کو یہوداور نصاری کی مشابہت کی وجہ سے ناپندفر مایا کسی نے کہا کہ
کسی بلنداوراو نجی جگہ پرآگ سلگا دیا کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کرجمع ہوجایا کریں آپ نے
فر مایا بیطریقہ بچوسیوں کا ہے بچوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو ناپسندفر مایا۔
مجلس برخاست ہوگئی اور کوئی بات طے مہوئی رسول القدینے فائن کے تفکر اور خیال کا

عبدالله بن زير بن عبدريه يربهت اثر تفا\_ل

ای اثناء میں عبداللہ بن زید نے بیخواب و یکھا کہ ایک سبز پوٹی محف ناقوس ہاتھ میں گئے ہوئے میری طرف سے گذر رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا اس ناقوس کو فروخت کرو گے اس سبز پوٹل نے کہاتم اس کوخر یدکر کیا کرو گے۔ میں نے کہا کہ اس کوبر بند کر کیا کرو گے۔ میں نے کہا کہ اس کوبر نہ کرنماز کے لئے بلایا کریں گے۔ سبز پوٹل نے کہا میں تم کواس سے بہتر اور عدہ تدبیر نہ بتلاؤں میں نے کہا کیوں نہیں۔ ضرور بتلاؤاس خص نے کہا اس طرح کہو۔ اللّه اکْبَرُ اللّه الل

اور پھر ذرا ہٹ کرا قامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتواں طرح کہواور خی الْفَلَاح کے بعد دومر تبہ قَدُ قامَتِ الصَّلوةُ کا اضافہ کیا جب صبح ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور بیخواب بیان کیا۔ سنتے ہی ارشادفر مایا۔

ل ای بارے می عبداللہ بن زیرضی اللہ عشد فے بیا شعار کیے

م حمداً على الاذان كشراً تعت پربهت بهت شكر كرتا بول. فَاكْرهُ به لَدَيٌّ بهشيرًا أَخْمَدُاللَّه داالْحَلال وداالاكرا مِن شداوندة والجالكاة ان كي مين

فے لَیَالِ وَالْمِ بِهِن ثلاثِ سلسل تین رات تک خدا کا بٹیرا یااور برابر میری عزت میں اضافہ کرتار ہا(سنن ابن ماجہ) ان هذه لـرؤيـا حـق إن شاء ألتحقيق بيخواب بالكل سيا اورحق ہے انشاء الله تعالى \_

الله تعالىٰ اس مقام پر کلمہ انشاء اللہ تعالی تعلیق اور شک کے لئے نہیں بلکہ تبرک اور تادب کے لئے ہے جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کر چکے ہیں۔(فتذکرہ)

اور بعدازان عبدالله بن زید کوشکم دیا که بیکلمات بلال کو بتلا دیس که وه اذ ان دے اس کئے کہ بلال کی آوازتم سے زیادہ بلند ہے۔

بلالؓ نے اذان دی۔حضرت عمرؓ کے کان میں آواز پہنچی ای وفت حادر کھیٹتے ہوئے گھرے نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ۔

وَاللَّذِي بعثك بالحق لقد في تم جاس ذات ياك كي جس في آب كو فحق دے کربھیجا۔البیتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ېې د يکھا جيساعبدالله بن زيد کودکھلا يا گيا۔

رايت مثل الذي أرى

بین کررسول النصلی القدعلیه وسلم نے فرمایا فلکه الحمداس حدیث کومحد بن اسحق نے اس سندے ذکر کیا ہے۔

قال ابن اسحق حدثني بهذا الحديث محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن ابيه

اورای سند کے ساتھ امام تر ندی اور امام ابودا ؤدیے بھی روایت کیا ہے۔ امام تر مذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری ہے محد بن ابراہیم تیمی کی اس حدیث کی بابت دریافت کیا تو فرمایا که میرے نزدیک بید حدیث سیجے ہے۔ (سنن کبری للا مام

البیقی )امام این خزیمه این سیح میں فرماتے ہیں۔

هذاحديث صحيح ثابت إيرحديث يح إدرباعتبارتل اورسندك مِنُ جهة النقل، 🧯 ثابث اور متندہے۔

محر بن یکی ذهلی نے اس حدیث کوسیح بتلایا ہے امام تر مذی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن صحیح

عبدالرخمن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ مجھے سے رسول اللہ یکھٹی کے صحابہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بین کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص دوسبز جا دریں اوڑ ھے ہوئے ہواؤل دیوار پر چڑھا اور دومر جہا ذان دی اور پھر اتر ااور دومر جہا قامت کہی۔

حافظ علاء الدین ماردین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی شرط بخاری پر ہیں (جوہزنقی برحاشیہ سنن کبری ص۳۲ جا۔)اور جم طبرانی اوسط میں ہے کہ ابو بکرصدیق نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ دیکھو۔الفتو حات الربانی علی الاذ کارالنوویة سنے ابن اعلان المکی ض م عجلد دوم۔

#### لطا ئف ومعارف

ایمان کے بعد درجہ نماز کا ہے جس کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔
ادرا یک وقت اورا یک جگہ میں لوگوں کا اجتماع بدون اعلام اور آگاہ ہونے کے دشوار ہے۔
آل حضرت بین کے جلس میں اس کا ذکر کیا کسی نے آگ روشن کرنے کا ذکر کیا اور کسی نے بوق بجانے کا ذکر کیا آل حضرت بین کی لائے کیا ہے نے بوق بجانے کا ذکر کیا آل حضرت بین کی لائے کیا آگ روشن کرنے کو جموں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے نامنظور کیا اور بوق کو بہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے دوفر مادیا بلاکسی بات کی تعیین کے جلس ختم ہوگئی اور لوگ ایے اپنے گھروا پس ہوگئے۔
بلاکسی بات کی تعیین کے جلس ختم ہوگئی اور لوگ این اپنے گھروا پس ہوگئے۔

(1)

اس عرصہ میں عبداللہ بن زید بن عبدر بہ کواذ ان اور اقامت خواب میں دکھلا کی گئی عبداللہ بن زید نے اپنا خواب آب حضرت بیان کیا آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیخواب می ان زید نے اپنا خواب آب حضرت بیان کیا آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیخواب می اور صدق ہے بیان کیا آب نے بیاک اور منز ہ ہے اور صدق ہے بیان اور القاء شیطانی سے بیاک اور منز ہ ہے

رؤیائے صالحہ اور البرم سے اگر چہ تھم بیٹی نہیں ثابت ہوسکتا کیکن آل حضرت فیلی تھا تھا کہ نقد بی اور تقریب کے سرقر ارر کھنے نے اس خواب کووٹی جلی کے تھم میں بنادیا اور انہی الف ظ کے ساتھ آل حضرت فیلی تھی ہے کہ او ان کو افدان دینے کا تھم ویا یہاں تک کہ اذبان کو شعائر دین میں سے اسلام کا ایک عظیم شعار تھہرا دیا گیا اور ند ہب کا ایک خاص نشان بن گیا۔

شعائر دین میں سے اسلام کا ایک عظیم شعار تھہرا دیا گیا اور ند ہب کا ایک خاص نشان بن گیا۔

بھریہ کہ کلمات اذان کی ترکیب اور ترتیب بھی نہایت عجیب ہے کہ بیہ چند کلمات اسلام کے تین بنیا دی اصول تو حیداوررسالت اور آخرت پر شمتل ہیں۔ اَللّٰهُ اَنْحَبُو ٰ میں خداوندة والجلال كعظمت وكبريائي كابيان إدر أشهد أن الآلفة إلا الله مين توحيدكا ا ثبات اورشرك كَ فِي إور أَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ مِن اثبات رسالت ب اوراس بات کا اعلان ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اوراس کی عبادت کا طریقہ جمیں اس نبی برحق کے ذریعی معلوم ہوا اوراعلان تو حید ورسالت کے بعدلوگوں کوسب سے افضل اور بہتر عبادت (نماز) كى طرف حسى عَلَى الصَّلَاة كهدر بلاياجا تاب يجرا خير مين حسى الصَّلَاة كهدر بلاياجا تاب يجرا خير مين حسى عَلَى الْفَلاح كبركولاح والحي كي طرف وعوت دى جاتى جس معادليعن آخرت کی طرف اشارہ ہوجاتا ہے کہ اگر بقاء دائم اور جمیشہ کی بہبودی اور کامیابی جا ہے ہوتو مولائے حقیقی کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہوفلاح سے آخرت کی دائمی کامیابی مراد ے اور اخیر میں پھر کہدو ہے ہیں۔ اَللّٰهُ اَنْحَبُوْ. اَللّٰهُ اَنْحَبُوْ. لَا إِللَّهُ اِللَّهُ اللّٰهُ \_كمالتدى سب ہے اعلی اور برتر ہے اس کے سواکوئی معبود اور کوئی لائق اطاعت اور بندگی نہیں ویکھولے جس کوخداتعالٰی نے ذرہ بھی عقل سلیم ہے کچھ بہرہ عطافر مایا ہے وہ کلمات اذان کا ایک سرسری ترجمه بی و کیچکریه همجه سکتا ہے کہ اذان سراسر دعوت حق ہے اور ایڈ تعالی کی ل قبال التقرطسي وعبيره الادان عبلي قبلة التصاطه منشتمل على مسبائل العقيده ولايه بداء بالاكسرية ومهي تنصمص وحود البله وكماله ثم ثني بالتوجيد ونفي الشربك ثم باشات الرسالة بمحمد علاها معاالي الطاعة المحصوصة عقيب الشبهادة لانبهالاتعرف الامس حمهة الرسول ثم دعا الى العلاح وسو البقاء الدائم وفيه الاشارة الى المعاد ثم اعاده ما اعادتو كيدال فتع الباري ص ٦٢ ح ٢٠

طرف بلانے والی آواز ہے اور یہوواور نصاری اور ہنود وغیرہ کا اوق اور ، قوس اور گھنشاور سنکھ سب کھیل اور تماشے ہیں۔ خداتی ٹی کی عظمت اور کبریائی اور اسکی الوہیت اور وحدا نیت کے اعلان سے بندہ خداتی لی تک پہنچ سکتا ہے گھنٹوں اور طبلوں کی آوازوں سے بہنچ سکتا ہے گھنٹوں اور طبلوں کی آوازوں سے بہنچ سکتا ہے گھنٹوں اور طبلوں کی آوازوں سے بہنچ سکتا۔

#### ایں رہ کہ تو می روی بتر کستان است

#### **(m)**

اذان کی مشر وعیت بذر بعی خواب کے بظام اس لیے ہوئی کداذان آ س حضرت بلاق خالا کے بوت ورسالت کا ڈ نکا بجانا اور آپ نبوت ورسالت کے اعلان پر مشتمل ہے اور آپ کی نبوت ورسالت کا ڈ نکا بجانا اور آپ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بیاف دموں اور غلاموں کا فریضہ ہے۔

خوشترآل باشدکه سر دلبران گفته آید درحدیث دیگر ال لیا المعراج میں حق تعالیٰ نے بالم الفاقی آپ کونماز کا حکم دیا ادر آسانوں کے عروج ونزول میں آپ کوازان سائی گئی۔ آسان میں فرشتہ نے اذان دی اور آپ نے سی جیسا کہ خصائص کبری میں مفرت ملی کرم القدوجہہ سے مروی ہے لے

ا و دعفرت ما اُخترت مروی ہے کہ نبی کریم ملیدالصلاۃ والتسلیم نے فر مایا کہ جبر کیل امین نے آسون میں اذان دی اور مجھ کوامامت کے لیے آگے کیا۔ پس میں نے فرشتوں کو فماز پڑھائی میں

پھر ہجرت کے بعد جب نماز کے اجتماع کے لیے املام اور املان کی ضرورت محسوں ہوئی قو عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان اور اقامت دکھائی دی اور عبداللہ بن زید نے خواب میں جواذان اور اقامت دیکھی حضور پرنور نے سنتے ہی سمجھ لیا کہ بیدو ہی اذان اور اقامت ہے جو میں نے شب معراج میں آسان پر شنی تھی اس لیے آپ نے سنتے ہی افال ایر انتخاب کے ایسائص الکبری نے اجم 141

فرمایا۔انھا الرؤیا حق۔ بینچاخواب ہے بینی میں نے بحالت بیداری جوشب معراج میں سناہے۔اس کے بالکل مطابق اور موافق ہے۔

(سم)

اذان اورا قامت کے بارے میں روایتیں مختلف آئی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ عند کی اذان میں ترجیع آئی ہیں اورا قامت کے ستر ہ کلمے ہیں اذان میں ترجیع آئی ہے جس میں اذان کے انہیں کلمے ہیں اورا قامت کے ستر ہ کلمے ہیں امام ش فعی نے ابو محذورہ کی اذان کوافقیار فرمایا۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے عبداللہ بن زید کی صدیث کے مطابق اذان کو اختیار فر مایا۔ اسلئے کہ اذان کی اصل مشروعیت عبداللہ بن زید کے خواب سے وابسۃ ہے پھر فاروق اعظم نے بھی ای کے موافق خواب دیکھا۔

اور شیخ ابن اعلان کی اِشرح کتاب الاذ کارص • سے ۲۰ میں فرماتے ہیں کہ جم طبر انی اوسط میں ہے کہ ابو بکرصد بق نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔اھ

پھر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اس کورؤیائے حق فرما کراس کی تقیدیت کی اور اس کے مطابق بلال کواذان دینے کا تھی ویا۔ اس لیے کہ عبداللہ بن زید کی اذان اُس اذان کے مطابق تھی کہ جواذان آسان پر حضور نے شب معراج میں جبرئیل امین سے تن افران تھی اور جبرئیل امین کے کہنے سے فرشتوں کو نماز بڑھائی تھی۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن زید نے جب اپنا خواب حضور پُر نور سے بیان کیا تو یہ فرمایا کہ بیاذان جوتم کوخواب میں دکھلائی گئی ہے بلال کو سکھلا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔

بعدازاں بلال آپ کی تمام زندگی بھر آپ کی موجود گی میں وہی اذان دیتے رہے جو عبدالتد بن زید نے اُن یوسکھلائی تھی۔

ل وفي اوسط الطهر الى ان ابا مجررض المذعند راه اليف وفي الوسيط راه بضعة عشر رجلا في كند في الفقوعات انربانية عل اله فكاراللوه ية ص و من تا وقال العلمية الزرقاني ووقع في الاوسط الطير اني ب ابا كهرايف رين الا ان افرجه من طريق زفر بن البذيل من في صيفة من ملتمة الن مرشد من ابن بريمة عن ابيال رجود من المسار حديث قال الطير اني مربوه عن ملتقمة الا العضايف زرقاني ص عند على ا اوراحادیث میں ترجیع نظم اور میا بھی گذر چکا ہے کہ حسر این آ کہراور فاروق اعظم نے بھی ایسانی افران میں ترجیع نظم نے بھی اور میا بھی گذر چکا ہے کہ صدیق اکبراور فاروق اعظم نے بھی ایسانی خواب دیکھا جیسا عبداللہ بن زید نے دیکھا (جس میں ترجیع نظم) اس کیفیت کوافضل قرار دیا اس کیفیت کوافضل قرار دیا کہ جوعبداللہ بن زید کی حدیث میں فہور ہے۔

(a)

اذان چونکہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے ادراس کے کلمات میں خاص انوار و برکات بیں از ان چونکہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے ادراس کے کلمات میں از ان دی جائے بیں اس لیے شریعت میں ہے کہ جب بچہ بیدا ہوتو اس کے کان میں از ان دی جائے تا کہ ولا دت کے بعد سب سے پہلے تو حید ورسالت کی آواز کان میں پہنچ تا کہ عہد الست کی تجدید ویڈ کیر ہو جائے۔

اتاني سواساقبل أن اعرف المهوى فصادف قلبا خاليا فتمكّنا

باب ذكرالبحرة من مكة المكرّمة الى المدينة الشريفة

وَإِذْ فَشَا الاسْلَامُ بِٱلْمَدِيْنَة هَا جَرَمَنُ يَحُفَظُ فِيُهَا دِيْنَهُ

مدینہ میں جب اسلام پھیل گیا تو صحابہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تا کہ اطمینان کے ساتھ احکام اسلام کو بجالا سکیں اور امن کے ساتھ خدائے وحدۂ لاشریک لۂ کی بندگی کرسکیں۔

وَعَنَمُ الصّدِيْقُ أَنْ يُهَاجِرَالِ فَردَّهُ السّبِي حَتَّى هَاجَرَا لَا مَسَعَا النّهَ النّهَ الْمَتَّى الْمُتَعَا النّهَ النّهَ النّهَ الْمَتَّى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

کرکو ہجرت کرنے سے روک ویا۔ یہاں تک کدآپ نے اور ابو بکڑنے ساتھ ہجرت فرمائی۔اوّل گھر سے نکل کردونوں ناروّر میں جاکر جھیےاور تین شب رہ کردونوں حضرات نے مدینہ کی طرف کو ج فرمایا۔

ومعهما عامرٌ مولی الصدیق وابن آریقط دلیل لِلطریق اورآپ نے ہمراہ ابو بکرصدین ۔ آزاد کردہ غلام عامر بن قبیر و تھے اور عبدالقد بن اریقط رہنمائی کے لیے ساتھ تھا۔

لَمّا دَعَا عَلَيْهِ سَاخَتِ الْفَرِسَ نَادَاهُ بِالْآسَانِ اِذْعَنَهُ حَبَسُ آپ کَ نظرمبارک جب مراق پَ پَنِی و آپ نے بدومافر مائی ای وقت مراقه کا گوڑاز مین میں وضل گیا۔ مراقه نَ بُر ورموکرآپ ہے امن کی درخواست کی۔ مَسُرُّوا عَلی خَیْمَةِ أُمِّ مَعُد وَهَی عَلی طَریقهم بمرُصَد مَسُرُّوا عَلی خَیْمَةِ أُمِّ مَعُد وَهَی عَلی طَریقهم بمرُصَد راست میں ام معبد کے فیمد پر گذر بُواجس کا فیمدراست میں گھات کی جگد میں پڑتا تھا۔ وَعِنْ نَدَمَة اللَّهُ ا

فَمَسحَ النّبِي منها الضّرُعَا فَحَلَبتُ ماقد كفاهم وُسُعَا بَي كريم عليه الصلاة والسّليم في ابنا وست مباركه ال كفّن بر پھيرا۔ پس ال في اسقدر دوده ديا كرسب كے ليخوب كافي ہوگيا اور سب سيراب ہوگئے۔

وَحَسَلَبَتُ بَعُدُ إِنَاءً الْخَرَا تَرَكَ ذَاكَ عِنْدَهَا وَسَافُرًا اس كے بعدایک دومرا برتن دودھ ہے دوھااور وہ دودھ کا مجرا ہوا برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کررواند ہُوئے۔ نیز حافظ عراقی الفیۃ السیرۃ میں فرماتے ہیں

# باب ذكر وصوله للى التُدعليدوللم الى قباءثم وصوله المدينة الشريفة

(آپ کا قباء پہنچنااور پھروبال ہے مدیندمنورہ پہنچنا)

حَتْسَى أَتْسِي الْسِيْ قُبَسَاء فَنَزَلَهَا بِالسَّعُدِوَ الْهَنَآءِ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ لِثِنتَى عَشُرَهُ فِن شَهُرِ مَوْلُودٍ فَنِعُمَ الْهِجُرَه يہال تَك كرآب بروز دوشنه ماه ولادت يعنى ماه ربّع الاوّل كى باره تاريخ كو

فيروبركت كيهاته قباويس مبنجيه

أَقَامَ أَرُبَعَا لَنْدَيْهِمْ وَطَلَعُ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَصَلَّى وجَمَعَ فِي مَا مَرِهِ عَلَى مسجد الجمعة وهى اوَّل ساجَمَع النبى فيما نَقَلوا عارشب قباء ش قيم فرما كرجمد كروز مديد كي طرف روانه وعراسة مي مجد شي جعد شي جعد الفرمايا وريه آپ كا پبلا جعد تفاد قباء شي چارروز قيام كرنايه ارباب سيركا قول بخارى اورسلم كي روايت كاذكرا ننده اشعار شي آتا ہے۔ وقيل بَلُ أَقَامَ أَرُبَعَ عَشُرهُ فِيُهِمْ وهُمْ يَنتَ جِلُونَ فِ كُرهُ بعض كَمَةٍ مِن كرقبه من يوده شب قيام فرمايا اورا بل علم اور محققين اى طرف ماكل بي بعض كمة بين كرقبه مي چوده شب قيام فرمايا اورا بل علم اور محققين اى طرف ماكل بي وهُمو الذي اخرجه الشيخان ليكسن سامَر سن الاتيان المحمعة ويوم الجمعة لايستقيم سع هذه المدّه المحمعة الإعلام القول بكؤن القِدْمة الي قباكانت بيوم الجمعة المحمعة المحمون القول المحمون القول المحمون القول المحمون القول المحمون ال

جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے قباء میں چودہ شب قیام فرمایا مگراس میں اشکال یہ ہے کہ آپ قباء میں بروز دو شنبہ رونق افر وز ہوئے اور جمعہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے اس حساب سے قباء میں جیار شب قیام فرمایا اگرائی جمعہ کو مدینہ کی روائی قرار دی جائے۔ روائی قرار دی جائے۔ بہر حال بخاری شریف و مسلم کی روایت کی بنا پر چودہ شب کا قیام راست نہیں بیٹھا مگر جب کہ قباء میں رونق افروزی بھی بجائے دو شنبہ کے جمعہ کے روز مانی جائے تو پھر شنبہ جب کہ قباء میں رونق افروزی بھی بجائے دو شنبہ کے جمعہ کے روز مانی جائے تو پھر شنبہ سے لے کر پنج شنبہ تک چودہ را تیں ہوجاتی ہیں۔

بَنىٰ بها مَسَعجدَهُ وَارتَحَلا بطیبة الفَیْحَاءِ طَابَتُ نُزُلاً اورتباء کِزمان تیم میں مجدقباء کی بنیادر کی اور پر قباء سدین کی طرف دحلت فرمائی۔ فبر کست نساقت المسامورَه بموضع المستجد فی الظهیره پس آپ کی ناقہ جومنجانب اللہ مامور کی دو پر کے وقت مدینہ پر فجی اور مجدنوی کی گھرید گئی۔

طابت به طیبة من بعدِ الرّدی اشرق ماقد کان منها اسود مدید پہلے رقی اور تراب تھا آپ کی تشریف آوری ہے پاکیزہ ہوگیا پہلے مظلم اور تاریک تھا اب روشن اور منور ہوگیا۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہر وین ہوگئے۔ رواہ التر مذی فی المناقب وقال سیح نحریب زرقانی ص ۳۵۹ جا

انت لمن اوباً إرض اللَّهِ فرال داءُ ها بهذا الج مدیند کی زمین بری و باتی زمین می ۔ مدیند کی و باآپ کی برکت ہے وور ہوئی وَنَـقَـلَ اللَّه بفضل رَحُمَةً مَا كَانَ مِن حَمَّى بها للجُحُفَّةُ الله تعالى نے اپنی رحمت ہے مدین کا بخار۔ جحفہ کی طرف منتقل فر مادیا۔ بخاری اورمسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والتسلیم مدینه منوره میں تشریف لائے تو تمام روئے زمین سے زیادہ مدینہ کی سرزمین میں وہاتھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعا فر مائی کہ اے اللہ مدینہ کو باک وصاف فر ما اور اس و با کو جھند کی

میر صدیث سیح بخاری کے متعدد ابواب میں مذکور ہے۔ باب فضائل المدینہ اور کتاب المرضى \_اور كتاب الدعوات ميں \_

الزهرى عن عبدالله بن عمرو بن ألح كه ني كريم عليه الصلوة والتسليم اورآب العاص أن رسول الله صلى الله للكاكات جب بجرت كرك مديداً ي عبليمه ومسلم لسميا قبدم المدينة 🕻 تو شديد بخاريس مِثلًا موسعُ اور اصحاب هوواصحابه اصابتهم حمني أاتخ كمزور بوكة كه بيثه كرنمازيز صف لك المدينة جتسى جهد واسرضا إليك روزآل حضرت بالقلطة في كذرت وصِرف اللّه ذلك عن نبيه صلى أنهوئ ويكفا كه لوگ بيثه كرتمازيرٌ هدب اللّه عليه وسلم حتى كانوا أين توبيفرمايا كه بيضة والله يمازكم إلى مايصلون الاوهم قعود قال فخرج أجوت والكي تماز ساجر ش نصف ب عليهم رسول الله صلى الله عليه إلى ارشادك بعد صحابه مشقت برداشت وسلم وهم يصلون كذلك فقال ألح كرت اور باوجود شديدضعف اور بارى لههم اعلموان صلوة القاعد على أ كر مرمازيز هة تاكه قيام كاجر

قبال ابن استحق وذكرابن شهاب عبدالله بن عمره بن العاص عمروي ب النصف من صلوة القائم قال أوراس كي فضيلت عاصل مو\_

فتجشم المسلمون القيام على (سيرة ابن بشام ٢١٧ ج١) ما بهم من النضعف والسقم

التماس الفضل\_

لیسس ذگان ولاطاعون یدخیلها فحرزها حصین مدینه مین ندوجال داخل ہوسکے گااور ندط عون۔ مدینه سب آفات کے لیے بمنزله حصن حصین (مضبوط قلعه) کے ہوگا۔ جبیبا که بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ یالی علی نے فرمایا۔ مدینه کے داستوں پرفرشتوں کا پہرہ ہے نداس میں وجال داخل ہوسکتا ہے اور نہ طاعون۔

امام بخاریؓ نے اس حدیث کوفضاً کل مدینداور کتاب الطب اور کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔

اقسام شہراً ثم بغذ نزلت علیہ اتسام الصدوق کملت ایک اور مسافر کی نماز وہی ایک او قیام کے بعد تیم کی نماز میں دور کعتیں بڑھادی گئیں اور مسافر کی نماز دوی رکعت رہی جیس کہ ابتداء ہے ہی تھی۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ام المونین عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا ہے مروی ہے۔

اقتام شهدرارسی کے کے کی گیست کی است میں است میں است ماہ میں کا اور کی القال کے ماہ صفر تک میر میں مشغول رہے۔

وَوَداع اليهودُ فسى كتباب مسابيْتَ به وبين اصحاب اوراى اثناء مين يهوداور حضرات سحاب عابين آپ نے ایک تحریری معامدہ فرویا جس کوہم عنقریب ذکر کریں گے۔

و کساں اُسْرُ السد، بالاداں رؤیسا ابن زید اول غمام شان اوراؤان کی ابتداء عبداللہ بن زید رصی فلائعائی کے خواب سے بوئی بیدوان میں اختلاف ہے۔ میں چیش آیا۔علماء کااس میں اختلاف ہے۔ يهبو ديدينه سيمعامده

مدینه منورہ میں اکثر و بیشتر آبادی اوس وخزرج کے قبائل کی تھی۔ تگرعرصۂ دراز سے یہود بھی یہاں آباد تنصاوران کی کافی تعداد تھی مدینہ منورہ اور خیبر میں اُن کے مدر ہے اور علمی مراکز تھےادر خیبر میں ان کے متعدد قلعے تھے۔ بیلوگ اہل کتاب تھےادرسرز مین حجاز میں بمقابلےمشرکین ان کوعلمی تفوق اورامتیاز حاصل تھا۔ان لوگوں کو کتب ساویہ کے ذریعیہ نِي آخرالزمان كاحوال واوصاف كابخو في علم تفاكما قال تعالى يَسْعُسر فُسُونَــةُ كَسَسَا يَعْرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ مُحرطبيعت مِس الأمتى نَتْحى جس عداورعناد جو داورات كباران كالمحى من يرابهوا تفاكما قال تعالى وَجَحَدُوْ ابِهَا وَااسْتَيْفَ نَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُماً وَعُلُواً \_آل حضرت عِنْقَطِينًا بب تك مكه مكرمه مين رب\_اس وقت بهي يهوو قريش كو نبی کریم پین کیتا کے مقابلہ میں اکساتے رہے اور اُن کو ملقین کرتے رہے کہ آپ ہے اصحاب کہف اور ذوالقرنین اور روح کے متعلق دریافت کر دوغیرہ وغیرہ جب آپ ہجرت فرما کریدینه منورہ تشریف لائے تو آتش حسد دعناد اور مشتعل ہوگئی اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری شتم ہوئی ادر اہل ہواء وہوں نے حق کی عداوت میںا ہے پچھلوں کا اتباع كيا-وَيَقُتُلُونَ النَّبيِّينَ بغَيْر حَقّ اوراصحاب سبت كى روش اختيار كى ـ علماءاوراحبار يہوديس سے جوصالح اورسليم الفطرت تصانبوں نے نبي آخرالز مان كى پیش گوئیوں کوظا ہر کیااور آپ پرایمان لائے گرا کثر وں نے معاندانہ رویہا ختیار کیااور حسد اور عناداُن کے لیے سد راہ بنااس لیے آل حضرت یکھیٹانے ان کے حسداور عناداور فتنہ وفساد کے انسداد کیے اُن ہے ایک تحریری معاہدہ کیا تا کہ ان کی مخالفت اور عناد میں زیادتی نہوا درمسلمان اُن کے فتنہ اور فساد ہے محفوظ روسکیں قر آن کریم یہود کی شرارتوں اور فتنہ پر وازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے۔اس لیے آپ نے اُن سے معامد کیا تا کہ اُن کے فتند ونساد میں از دیا داشتہ اداور امتداد نہ ہوسکے۔ چنانچہ آپ نے ہجرت مدینہ کے یا مجے ایا اوبعد لِ اصل معامد وتوسيرة ابن بشام اورانبداية والنهاية صبهه جهين مذكور بيمرس بن تاريخ كاذ كرنبيل\_ یمود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جس میں اُن کواپنے دین اور اپنے اموالی واملاک پر برقرار رکھ کر حسب ذیل شرا لکا پران سے ایک تحریری عہد لیا گیا۔ فصل معاہدہ تو سیرت ابن ہشام صلی ۱۵۸ جا میں اور البدایة والنہایة ص۲۲۲ ج ۳ میں فدکور ہے۔ گراُس کا خلاصہ حسب ذیل امور ہیں۔

يسم التدالر حمن الرجيم

(۳) ظلم اوراثم اورعدوان اورفساد کے مقابلہ میں سب متفق رہیں گے۔اس بارے میں کسی کی رعایت ندکی جائے گی اگر چہوہ کسی کا بیٹا ہی کیوں ندہو۔

(۷) کوئی مسلمان کسی مسلمان کوکسی کافر کے مقابلہ میں قتل کرنے کا مجازنہ ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے مقابلہ میں کسی کافر کی کسی قتم کی مدد کی اجازت ہوگی۔

(۵) ایک اونیٰ مسلمان کو پناه کاو بی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے رہتہ کے مسلمان کو ہوگا۔

(۲) جو یہودمسلمانوں کے تابع ہوکرر ہیں گے اُن کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ان پرنہ کی قتم کاظلم ہوگا اور نہ اُن کے مقابلہ میں اُن کے دشمن کی کوئی مدد کی جائے گی۔

' کسی کا فراورمشرک کو بیچن نه ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کے سی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو۔ (۸) بوقت جنگ یہود کو جان ومال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ مسلمانوں کے خلاف مددی اجازت نہ ہوگا۔ خلاف مددی اجازت نہ ہوگی۔

(۹) نبی کریم بین علی کا کوئی دشمن اگر مدینه پرجمله کریتویېود پرآل حضرت بین علیا کی مدو لازم ہوگی۔

(۱۰) جو قبائل اس عہداور حلف میں شریک ہیں اگران میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیحدگی اختیار کرنے کا مجازنہ ہوگا۔ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو بغیر نبی کریم بیون تھا گی اجازت کے علیحدگی اختیار کرنے کا مجازنہ ہوگا۔ (۱۱) کسی فتنہ پرداز کی مددیا اُس کوٹھ کا نہ دینے کی اجازت نہ ہوگی اور جوشخص کسی برعتی کی مدد کر ہے گایا اُس کواپنے پاس ٹھ کا نہ دے گاتو اس پر اللہ کی لعنت اور خضب ہے قیامت تک اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔

(۱۲) مسلمان اگر کسی ہے کہ کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس سلے میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ (۱۳) جو کسی مسلمان کو آل کرے اور شہادت موجود ہوتو اس کا قصاص لیا جائے گا الایہ کہ ولی مقتول دیت وغیرہ برراضی ہوجائے۔

(۱۴) جب بھی کوئی جھگڑایا کوئی باہمی اختلاف پیش آئے تو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ (البدایة والنہایة ص۲۲۳ج۳)

جن قبائل اِسے آپ بلان تھائے نے میں ماہدہ کیا ان میں یہود کے تین ہڑے قبیلے شامل سے جو مدینداور اطراف مدید میں رہتے تھے۔ (۱) بی قبیقاع۔ (۲) ۔ بی نضیر۔ (۳) بی قبیقاع۔ (۲) ۔ بی نضیر۔ (۳) بی قبیقاع۔ اس لیے آل حضرت قبیقاع نے اس کے آل حضرت بلان تا کہ فتنداور فساد نہ بھیلا سکیں گر تینول قبیلول نے کے بین سے رہم مناہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام کی دشمنی اور اس کے خلاف ساز شول میں بعد دیگر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام کی دشمنی اور اس کے خلاف ساز شول میں پورالپور احضہ لیا اور اسے کے کی سرز ابھگتی جیسا کہ آئندہ خو وات کے بیان میں آئے گا۔ اور اسلام کی دشمنی اور اس کے خلاف ساز شول میں پورالپور احضہ لیا اور اسے کے کی سرز ابھگتی جیسا کہ آئندہ خو وات کے بیان میں آئے گا۔ اور اسلام کی تشیق ان النبی بیان میں آئے گا۔ اور اسلام کی تقیقاع واجی بی انتقاع واجی بی النظم واستان بی قبیل قبیان واقعی دیا تا تا کہ دولا تھی واستان کی قبیقاع واجی بی النظم واستانس بی قبیل قبیان واقعی بیان

ذلك كله مفصلاات ءالتدتعالي به فتحالياري ص٣١٣ ج٧

ابوعبيد كتاب الاموال مين فرمات كه بيعهد نامه جزيد كأعكم نازل ہونے سے يہلے لكھا گیا اور اسلام اس وقت ضعیف تھا اور ابتداء میں بیچکم تھا کہ اگریبود مسلمانوں کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کریں تو مال غنیمت میں ہے اُن کو پچھ دے دیا جائے اس وجہ سے اس عهد نامه میں بہودیریشرط عائد کی گئی که جنگی اخراجات میں اُن کوبھی حصہ لینا پڑیگالے متنبیبہ:معاہدہ کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ بیمعاہدہ مسلمانوں اور بہود کے درمیان ال طور يرجوا كمسلمان متبوع جول كاور يبودان كة تابع بول كاورنبي كريم والتا فریقین کے مسلمہ حاکم ہیں اور جب کوئی اختلاف پیش آئے گا تو آتخضرت بالقطالیا ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگاا در جوآپ فیصلہ فرما ئیں گےاس پڑمل کرنا ضروری ہوگا۔ بیمعامدہ اس نوع کا ہے جیسے اہل اسلام اور ذمیین کے درمیان ہوتا ہے گر بالکل اُس جیمانہیں اس لیے کہ ہجرت کے بعد کا وقت اسلام کے اقتدار اور ریاست کا بالکل آغاز ہے کے حدید بیاور فتح مکہ سے اسلامی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ بعض مسلمان جو کانگریس کے ساتھ اتحاد کے قائل ہُو ہے اس اتحاد کے لیے جب أن كوكتاب وسُنت ميں كوئي تنجائش نەلمى تواس معامدە سے استدلال شروع كيا۔ حالانكەبيە بالكل غلط ہے اس ليے كه اس معاہده كى تمام دفعات از اوّل تا آخراس امر كى شاہد ہيں تاكہ اسلام کا حکم غالب رہے گا اور غیرمسلم قوم حکم اسلام کے تابع رہے گی۔جیسا کہ سیر کبیر وغیرہ میں بیشرط مصرح ہے ہندومسلم اتنحاد کے حامیوں کی بیا یک نئی ایجاد ہے اور نیا اجتہاد ہےجس کی وین میں کوئی بنیاد نہیں۔

### واقعات متفرقيه اج

(۱) قباء سے مدینہ منورہ آنے کے بعد کلثوم بن ہم جن کے مکان پر قباء کے زمانۂ قیام میں آپ فروکش رہے انقال کر گئے سے قیام میں آپ فروکش رہے انقال کر گئے سے (۲) مسجد نبوی کی تقمیر سے آپ ہنوز فارغ نہ ہُوئے تھے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ

تعالی عندنقیب بنی النجار انتقال کر گئے بنوالنجار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان کی بجائے کسی اور کونقیب مقرر فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایاتم میرے ماموں ہو میں تم سے ہوں اور میں تمہار انقیب ہوں۔

آپ کابن النجار کی نقابت قبول فرمانا میر بنی النجار کے مناقب میں سے ہے جس پروہ لوگ فخر کرتے تھے!

(۳) اوراس سال مشرکین مکہ کے دوسر داروں نے انتقال کیا۔ دلیدین مغیرہ اور عاص بن وائل لیعن عمر و بن العاص فاتح مصر کے والد نے انتقال کیا تا

(س) اوراس سال مدینه پہو نیخ کے آٹھ ماہ بعد ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا سے عروی فر مائی جن سے بجرت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللّٰدعنہا کی وفات کے بعد آ ہے عقد کر بیکے تنے۔

عقد کے وقت حضرت عائشہ گی عمر چھ یاسات سال تھی اور رخصت کے وقت نوسال کی تھی ۔ بعض کا قول میہ ہے کہ ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد آجے میں حضرت عائشہ سے خلوت فرمائی ۳.

(۵) جرت کے بعد جب مسلمان مدیند منورہ آئے تو مدینہ کے تمام کنویں کھاری تھے مسرف ایک بیررومہ کا پانی شیریں تھا جس کا مالک ایک بیبودی تھا جو بغیر قیمت کے پانی نہ ویتا تھا۔ فقراء سلمین کو دشواری پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی القد عند نے بیررومہ کوخر بدکر رسول اللہ بیج تھی کہ دستِ مبارک پر جنت کے ایک چشمہ کے معاوضہ میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لیے دقف فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی مجرے۔اس صدیث کوتر فدی نے حسن فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی مجرے۔اس صدیث

یہ حدیث نہایت مشہور ہے۔ تر مذی کے علاوہ اور بھی ائمہ حدیث نے اس کی تخریخ کی ہے۔ تفصیل کے لیے کنز العمال کی مراجعت کریں ہے یا جاری طبری جامل 104 سے اور سے جاری طبری جامل 104۔ سے جاری طبری جامل 104۔ حضرت عثمان عنی کے اس واقعہ کوامام بخاری نے اجمالاً کتاب المساقات اور کتاب الوقف میں ذکر فرمایا ہے۔ ا

# اسلام صرمة بن الى انس رضى الله عنه

صرمة بن الی انس انصاری بخاری رضی الله عندا بتداء بی سے تو حید کے دلداد واور کفر و ثرک سے متنفر اور بیزار نصے ایک مرتبه دین سیحی میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کیالیکن (غائبانصاری کے مشر کا نہ عقائد کی بنایر )اراد وضنح کردیا۔

بڑے عابدوزابد تھے۔ راہبانہ زندگ بسر کرتے تھے بھی باریک کپڑا نہ پہنتے تھے ہمیشہ موٹے کپڑوں کا استعمال کرتے تھے۔

عبادت کے لیے ایک خاص کوٹھڑی بنار کھی تھی جس میں حائضہ اور جب کو داخل ہونے کی اجازت نتھی اور بیکہا کرتے تھے اُغ بُدرَتِ ابسراہیم "ابراہیم علیالسلام کے دب کی عبادت کرتا ہوں۔

اینے زمانہ کے بڑے شاعر تھے۔اشعارتمام ترحکیمانہ وعظ اورنفیحت ہے مجرے ہوئے تھےا۔

جب نبی اکرم بیق نیز بجرت فر ما کرمدینه منوره تشریف لائے تو صرمه بهت معمراور بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے اور سے اشعار کے۔

ثوی فی قریش بضع عشر ق حجة یذکر لویلقی صدیقا مواتیا حضور نے مکہ مکرمہ میں دس سال سے زیادہ قیام کیالو وں کو وعظ ونصیحت فرماتے بتھے اور اسکے متنے کہ کوئی دوست اور مددگارال جائے۔

ويعرض في اهل المواسم نفسه فلم يرمن يؤوي ولم يرداعيا

ع علد مسائن ہشام نے اپنی میر قاشن دوقصیدے بیان کے میں حضرات ابل علم میر قائن بشام جس ۱۸۱ ج ایک مراجعت کریں۔

اوراہل موسم پراپنے نفس کو پیش فر ماتے ہیں کہ جھ کواپنے یہاں لے جائے اور ٹھ کا نہ دے گر کوئی ٹھ کا نہ دینے والا اور دعوت دینے والانہ ملا۔

فلما اتانا اظهر الله دینه فاصبح مسرورا بطیبة راضیا پس جب آپ ہمارے پاک تشریف لائے تواللہ تعالی نے آپ کے دین کو کمبعطا کیا اور مدینہ سروراور راضی ہوئے۔

والسفسی صدیقاو اطمأنت به النوی و کسان لسه عبونسا من الله بسادیسا اوریهال آکر دوست بھی ملے اور فرقت وطن کے تم سے بھی اطمینان ہُوا اور وہ دوست من جانب اللّٰدآب کے لیے کھلامعین اور مددگار ہوا۔

یقص لنا ماقال نوح لقومه وماقال موسی اداجاب المنادیا آب ہمارے لیے وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور موک علیہ السلام نے اپن قوم سے بیان کیں۔

فاصبح لا یخشی من الناس و احدا قریبا و لا یخشی من الناس نائیا اور یہاں آکرا لیے مطمئن ہوئے کہ کی کا ڈرندر ہانے قریب کا نہ بعیدوالے کا۔
بذلنا له الاموال من جل مالنا وانفسنسا عندالوغی و التآسیا ہم نے تمام مال آپ کے لیے نار کردیا اور لا الی کے وقت اپنی جائیں آپ کے لیے قربان کردیں۔
قربان کردیں۔

ونعلم ان الله الشئ غيره ونعلم ان الله افضل هاديا اورجم يقين كماته جائة بيل كالله تقالى كسواحقيقة كوئى شيم وجودي بيل الله تقالى كسواحقيقة كوئى شيم وجودي بيل الله يك جائة بيل كالله بي جائة بيل كالله بيل كاله بيل كالله بيل كالله

#### ۲جري

تحویل قبلہ: جب تک آل حضرت یکھنٹی مکہ میں رہے۔اس وقت تک بھی بیت المقدس كى طرف مندكر كے نمازير هتے تھے تكراس طرح كدبيت الله بھى سامنے رہے جب ججرت فرما کر مدینه منوره تشریف لائے تو بیصورت نه برسکی که دونوں قبلوں کوجمع فر ماسکیں۔اس ليجكم البي سوله ياسترهمبينه بيت المقدس كي طرف منه كر كے نماز پر هتے رہے۔ قبل اس کے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمائیں آپ کے دل میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا شوق اور داعیہ بیدافر مادیا۔ چنانچہ آپ بار بار آسان کی طرف نظرا تھا اٹھا کر و كيصة تنه كدكب كعبة التدكي طرف نمازير صنه كاحكم نازل مو\_ چنانچەنصف ماەشعبان مىسىتا ججرى مىس ئىچىم نازل ہوا ـ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَـطُـرَ الْمَسْجِدِ إلى آبِ ابنا چِره مسجد حرام كي طرف

و محصرات -التخرام

حق جل وعلانے یارہ ووم کے ابتداء ہی میں تحویل قبلہ کے عکم اور اس کے اسرار وتھم کو تفصیل ہے ذکر فر مایا ہے۔ ناظرین کتب تغییر کی مراجعت کریں۔

#### صُقَّـه اوراصحاب صُقَّـه

تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رُخ بیت الله کی طرف ہوگیا تو قبلة اوّل کی طرف دیواراوراس کے متصل جو جگہ تھی وہ اُن فقراء وغرباء کے تفہرنے کے لیے بدستور جھوڑ دی گئی کہ جن کے لیے کوئی ٹھکانہ اور گھریارنہ تھا۔ بیجگہ صُفّہ کے نام سے مشہور تھی۔ صَّفَّه اصل میں سائبان اور سابیہ دار جُله کو کہتے ہیں۔ وہ ضعفاء مسلمین اور فقراء شا کرین جواینے فقر پر فقط صابر ہی نہ تھے بلکہ امراءادراغنیاء سے زیادہ شا کراورمسرور تھے۔ جب احادیث قد سیہ اور کلمات نبویہ سننے کی غرض سے بارگاہ نبوت ورسالت میں حاضر ہوتے تو یہاں ہی پڑے رہتے تھے۔لوگ ان حضرات کواصحاب صفہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ گویا بیاس بثیر دنذیر اور نبی فقیرل کی خانقہ تھی جس نے بہ ہزار رضاء ورغبت فقر کو دنیا کی سلطنت پرتر جبح دی۔

اوراصحاب صفہ ارباب تو کل اوراصحاب بختل کی ایک جماء تھی جولیل ونہارتز کیے نفس اور کتاب وحکمت کی تعلیم پانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی نہان کو تجارت ہے کوئی مطلب تھااور نہ زراعت ہے کوئی سروکا رتھا۔

یہ حضرات اپنی آنکھوں کوآپ کے دیدار پُر انوار کے لیے اور کانوں کوآپ کے کلمات قدسیہ کے سفنے کے لیے اورجہم کوآپ کی صحبت اور معیت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ وان حدثو اعتها فکلی مسامع و کُلّی اذا حدثتهم السن تتلو

حضرت ابو ہر ریوہ القدعنہ ہے مروی ہے کہ میں نے ستر اصحاب مُفقہ کود یکھا کہ
ان کے پاس جادر تک نہ تھی فقظ = ہندتھا یا کمبل جس کواپی گردنوں میں ہاندھ لیتے تھے
ادر کمبل بھی اس قدر جھوٹا تھا کہ سی کے آدھی بینڈ لیوں تک بہنچتا اور کسی کے تخنوں تک اور
ہاتھ ہے اس کو تھا متے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔ ( بخاری شریف ص ۲۳ ج اباب نوم
الرجال فی المسجد۔)

واثلة بن اسقع رضی القد عنه فرماتے بیں کہ بیل بھی اصحاب صفہ بیل تھا ہم بیل سے
کسی کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ تھا۔ بسینہ کی وجہ سے بدن پرمیل پکیل جمار ہتا تھا
(حلیة الاولی کی ص ۱۳۳۱ ج ا) جو بارگاہ خداوندی بیس ہزار نظافتوں سے زیادہ محبوب اور
پہند بیرہ تھا۔ رید مفرات و بی الشُعنت و اُغَبَر (پراگندسراورگرد آلود) سجے کہا گرخدا پرتشم
کھا بیٹھتے سے تو خداان کی تشم کو پورا کرتا تھا۔

ئے حافظائن تیمید قدس سرہ نے الجواب آھیے ہیں کسی مقام پر ہی اگرم بھڑنائی کی انمیادیں بھین پر الصلیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے نبی آگرم بھڑنے تا حضرت سیمان علیہ اسلام ہے اس لیے انتقال تھے کہ سلیمان علیہ انسلام نبی ہوٹ و تتھاوراً پ نبی فقیر تھے۔ کما قال مولی علیہ اسلام رب انی لمماانز لت الی من خیر فقیر 11

مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ رہے کہا کرتے تھے کہتم ہے اس ذات پاک کی جس کے سواکو کی خدانہیں کہ میں بسااوقات بھوک کی وجہ سے اپناشکم اور سینہ زمین پر لگادیتا (تاکہ زمین کی نمی اور برودت سے بھوک کی حرارت میں کچھ خفت آ جائے) اور بسااوقات پید پر پھر ہاندہ لیتا تھا تاکہ سیدھا کھڑا ہوسکوں۔

ایک روز سرراہ جاکر بیٹھ گیا۔ات یے بیں ابو بکر صدیق ادھرے گذرے بیں نے ان سے
ایک آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا اور غرض پیھی کہ وہ میری صورت اور ہیئت کود کمیھ کر
کھانا کھانے کے لیےا ہے ہمراہ لے جا کیل لیکن ابو بکر چلے گئے (غرض کو سمجھ نہیں)۔
ای طرح پھر حضرت بحر دیفوائند تعالیج گذرے ان ہے بھی ای طرح آیت قرآنی کا
مطلب دریافت کیا مگروہ بھی گذرے جلے گئے۔

یکھ در بعد ابوالقاسم پین کی فیدا و ند ذوالجلال نے خیرات و برکات کا قاسم تقسیم کرنے والا بی بنا کر بھیجا تھا)ادھرے گذرے دیکھتے ہی بہجان گئے اور مسکرائے اور فرمایا اے ابوہر (بیعنی اے ابو ہر بریہ )۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلے آؤ میں آپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ گھر پہو نچے۔ دیکھا تو ایک پیالہ دودھ رکھا ہے دریافت فرمایا کہ بیددودھ کہاں ہے آیا۔ گھر والوں نے کہا فلاں نے آپ کو بیر میر پھیجا ہے۔ آپ نے ارشادفر مایا اے ابو ہریر واصحاب صُفَہ کو بلالا ؤ۔

صُفّہ کے لیے کافی ہوگا۔اس دو دھ کا توسب سے زیادہ حفدار میں تھا کہ کچھ فی کرطافت اور توانائی حاصل کرتا پھریہ کہا سے اس صفہ کے آنے کے بعد مجھ بی کواس کی تقسیم کا تھم دیں گے اور تقسیم کے بعد ہیا میں ہیں سے پچھ نے جائے کیا اللہ اور اس کے اور تقسیم کے بعد بیامیز ہیں کہ میرے لیے اس میں سے پچھ نے جائے کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جارہ نہ تھا۔

چنانچہاصحاب صُفّہ کو بلا کر لا یا اور آپ کے حکم سے ایک ایک کو پلانا شروع کیاسب
سیراب ہو گئے تو میری طرف و کمچہ کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ صرف میں اور تو باتی رہ
گئے۔ میں نے عرض کیا درست ہے۔ آپ نے فرمایا جیٹھ جاؤا در پینا شروع کرو۔ میں نے
پینا شروع کیا اور آپ برابر بیفرمائے رہے۔

اور پیواور پیویہاں تک کہ میں بول اٹھا۔ شم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ اب بالکل گنجائش نہیں۔ آپ نے بیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ یڑھ کر جو باقی تھا اس کو بی لیا۔

( بخاری شریف کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی ﷺ واصحابه و تخلیبم من الدنیا)

عبدالرحمٰن بن الی بکر رضی الله عندافر ماتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر ہتھ۔رسول امتد بیلی علیہ اللہ عندافر ماتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر ہتھ۔رسول امتد بیلی علیہ ان کو صحابہ پر تفسیم فر مادیتے کہ جس شخص کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا ہووہ ایک کواور جس کے پاس تین کا ہووہ چو تھے کوا بے ہمراہ لے جائے اور علیٰ مذہ (بخاری شریف)

محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اصحاب صفہ کو لوگوں پرتقسیم فرمادیے کوئی دوکو لے جاتا اور کوئی تین کواور علیٰ بندا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنداسی اللہ عنداسی اللہ عنداسی آدمی اینے ہمراہ لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔

ابو ہر ریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں بھی اہل صفہ میں تھا۔ جب ش م ہوتی تو ہم اعبدالرحن بن ابی بکر کی اس حدیث کوامام بخاری نے جامع النجے میں متعدد مواضع میں ذکر فر مایا ہے کہ مثلہ باب السمر مع اللائل والضیف ص ۱۸۶ج ااور ہاب علامات النبو ق فی اعلام ۵۰۱۔ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوج تے۔ آپ ایک ایک دو دوکو اغنیاء صحابہ کے سپر د فرہ اور جو باقی رہ جانے ان کواپ ساتھ شریک طعام فرماتے۔ کھانے سے فارغ ہوکر ہم لوگ شب کو مبحد میں سوجاتے (فنح الباری باب کیف کان عیش النبی ﷺ داصحابہ ولیہم من الدنیا)۔

معجد نبوی کے دوستونوں میں ایک رشی بندھی رہتی تھی جس پر انصارا ہے باغات سے خواڑ خوشے لالا کر اصحاب صفہ ان کونکڑیوں سے جھاڑ کر کھاتے ۔معاذ بن جبل ان کے نشظم اور نگران تھے۔ (وفاءالوفاء ص ۱۳۲۳ج ا۔)
عوف بن مالک اثبی رضی القہ عند فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول القہ بیاتی ہیں ترا مرحوث ایک میں عصافیاد یکھا کہ ایک خراب خوشہ لٹکا ہُوا ہے۔ آپ نے اس خراب خوشہ پر عصالگا کر فرمایا کہ اگر بے صدقے والا جا بتنا تو اس سے بہتر خوشہ صدقہ میں لاسکتا تھا۔

اس صدیث کونسائی نے روایت کیا ہے سندای کی قوی ہے لے

ایک دُوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا ہر باغ وال ایک ایک خوشدلا کرمسا کین کے لیے مجد میں لڑکائے۔ (فتح الباری ص ۱۳۲۱ تی اباب القسمة وتعلیق القنو فی المسجد۔)

اور جابر ہن عبدالقدرضی القد عنہما ہے مروی ہے کہ رسول القد میں تا تا ہے بیارشاوفر مایا۔

فی کل عشرة اقناء قنویوضع فی جردی خوشوں میں ہے ایک خوشہ لاکر مسجد المساکین . (طحاوی میں مساکین کے لیے رکھا جانا ضروری باب العرایا ص ۳۱۳ ج ۲)

سنداس حدیث کی قوی ہےاور راوی تمام ثقہ ہیں۔

ے حافظ مسقد نی فراہ تے ہیں رسندس میں آر بیاتی ہے حمر بخاری کی شرط پڑییں اس کیے امام بخاری نے اس کی شح تئ نہیں فراہ ئی سیکن ترجمة الباب (وب القسمة وقلیت القونی السجد) میں ای صدیت کی طرف اشار وفر مایا جیسا کے الام جہام کی عادت سے ال مسئلہ: مجوکوں اور پیاسوں کے لیے مسجد میں پانی اوراشیاء خورد نی کالا کر رکھنا نہایت پندیدہ اور ستحسن ہے۔

عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں ایک سال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دہا ایک دن ہم پرا لیے گذرتے تھے دن فرمانے گئے کاش تو ہمارا وہ زمانہ بھی دیکھتا کہ جب کئی کئی دن ہم پرا لیے گذرتے تھے کہ اتنا کھانا بھی میسر نہ آتا تھا جس ہے ہم کمر ہی سیدھی کرلیں۔ یہاں تک کہ مجبور ہوکر بیٹ سے پھر باندھتے کہ کمرسیدھی ہو سکے (اخرجہ احمد فتح الباری ص۲۲۲ ج ۱۱۔)

فضالة بن عبيدرض الله عند سے مروى ہے كد بسااوقات اصحاب صفد بھوك كى عدد ت كى وجد سے عين حالت نماز ميں بيہوش ہوكر گرجاتے باہر سے اگر كوئى اعرابي اور بدوى آتا توان كود بوانداور مجنون مجمتاب

رسول الله يتقطف الله لاحبَبتُم الرخم كو يدمعلوم جوجاتا كمالله كاحبين فرمات الموتعلمون مالكم عندالله لاحبَبتُم الرخم كو يدمعلوم جوجاتا كمالله كاحبَبتُم أن تزدادوافقراوحاجة (وفاء الوفاء تنهارك ليكياتيار عنوالبتة تمناكرت مس ٣٢٢ ج أ واخرجه ابو نعيم في كماراية قراور فاقداور بره جائد الحلية مختصرا ص ٣٣٧ ج ا)

صفات اصحاب صفه رضى التدنبم

عیاض بن عنم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت کے چیرہ اور پہندیدہ اور رفیع المرتبت افر ادوہ ہیں کہ جن کے متعلق جھے کو ملاء اعلیٰ (ملائکہ مقربین) نے بیزجردی ہے کہ وہ لوگ ظاہر میں خدا ہے عز وجل کی رحمت واسعہ کا خیال کرکے ہنتے ہیں اور دل ہی دل میں خدا وند ذو الجلال کے عذاب وعقاب کی شدت کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ ضبح وشام خدا کے پاکیزہ اور پاک گھروں بینی مجدول میں خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

زبانوں سے خدا کورغبت اور رہبت (امیداورخوف) کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور دلوں سے اس کی لقاء کے مشاق ہیں۔ لوگوں بران کا بارنہایت ہلکا اورخودان کے نفوس پر وہ نہایت ہماری اور گراں۔ زمین پر پا بیادہ نہایت آ ہمتنگی اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں اکر تے اور اترات ہوئے ہوئی کی جال چلتے ہیں یعنی ان کی رفتار سے تواضع اور مسکنت شیکتی ہوئی ہوتی ہے۔

قرآن کی تلاوت کرتے میں پرانے اور بوسیدہ کیڑے بینے ہیں۔ ہروفت خداوند ذوالجلال کے زیرنگاہ رہتے ہیں۔ خدا کی آنکھ ہروفت ان کی حق ظت کرتی ہے روسی ان کی دنیا میں ہیں اور دل ان کے آخرت میں۔ آخرت کے سواان کو کہیں کا فکر نہیں ہروفت آخرت اور قبر کی تیاری میں ہیں۔

از درول شوآشنا داز برول برگانہ باش ایں چنیں زیباروش کم می بودا ندر جہاں بعدازاں رسول کریم بیق شین نے بیآیت تلاوت فرمائی۔

ذلِل فَ لِسَمَنْ خَافَ مَقَامِی وَ خَافَ لِی ایس وَ عَده ) اس محف کے لیے ہے جومیرے وَعِیْد میں کے ایس میں کی میں کے ایس میں کی میں کے ایس کی میں کے ایس میں کے ایس کے ایس میں کے ایس کے ایس کے ایس کی کے در سے اور میں کے ایس کی سے ڈر سے ایس کے ایس کی سے ڈر سے ایس کی سے در سے ایس کی سے ڈر سے ایس کی سے ڈر سے ایس کی سے در سے در

#### اساءاصحاب صُفّه

اصحابِ صُفّہ کی تعداد کم وہیش ہوتی رہتی تھی۔ عارف سبروردیؓ نے عوارف میں لکھا ہے کہ اصحابِ صُفّہ کی تعداد جارسو تک بھی بہنچی ہے۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی اور ابن اعرائی اور حاکم نے ان کے اساء واحوال جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ حافظ ابوتعیم نے حلیۃ الاولیاء علی سب کوجمع کردیا اور زہاد صحابہ اور اصحاب صفحہ کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

د يكيمو فتح الباري ص ٢٢٥ ج ١١ - باب كيف كان عيش النبي ري واصحابه وليبهم عن

جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

الاعبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه

٣ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

۵\_خیاب ابن ارت رضی الله عنه

٧ - صبيب بن سنان رضي الله عنه

٢ \_عمارين بإسرابواليقظان رضي الله عنه مهم مقداد بن عمر ورضى الله عنه

٧\_ بلال بن رباح رضي الله عنه

٨\_ زيد بن الخطاب رضي الله عنه لعني حضرت عمر بن الخطاب کے بھائی۔

٩\_ابومر شد كناز بن حبين عدوى رضى الله عنه ١٠-ابوكبشه مولى رسول الله ﷺ وضى الله عنه

١٢\_الوعبس بن جبر رضي الله عنه

۱۴ منطح بن ا ثانثەرضى اللَّه عنه

١٧\_مسعود بن ربيع رضي الله عنه

١٨\_عويم بن ساعده رضي الله عنه

٢٠ ـ سالم بن عمير رضي الله عنه

٢٢\_خبيب بن سياف رضي الله عنه

٢٢٠ جندب بن جناده ابوذ رغفاري رضي الله عنه

٢٧ عبدالله بن عمر رضى الله عنه نكاح س

پہلے ابن عمراہل صفہ کے ساتھ رہتے تھے اور

انبی کے ساتھ مجد میں شب گذارتے تھے۔

٢٨ ـ حذيف بن اليمان رضي الله عنه

۲۹\_ابوالدرداءعويمر بن عامر رضي الله عنه ۳۰ عبدالله بن زيرجهني رضي الله عنه

۳۲\_ابو ہر ریرہ دوی رضی اللہ عنہ

اا مفوان بن بيضارضي الله عنه

١١٠ ـ سالم مولى ابوحذ يفدرضي الله عنه

١٥\_ عكاشته بن محصن رضي الله عنه

الميربن عوف رضى الله عنه

19\_ابوليابه رضى الله عنه

۲۱\_ابوبشر كعب بن عمر ورضى الله

٢٣ عبدالله بن انيس رضي الله عنه

٢٥ - عدية بن مسعود بذلي رضي الله عنه

٢٤\_سلمان فاري رضي الله عنه

٣١\_ حجاج بن عمر واسلمي رضي الله عنه

٣٣ ـ ثوبان مولى رسول الله ﷺ رضى الله عنه ٢٣٠ \_معاذبن الحارث رضى الله عنه ٣٦\_ تابت ود بعيد رضي الله عنه (متدرك ٣٥ \_سائب بن خلآ در ضي الله عنه の人にいる)

صوم رمضان

اسی سال شعبان کے اخیرعشرہ میں رمضان کے روز نے فرض ہوئے اور بیآیت نَارُلُ مِولَى -شَهُرُرَمَضَانَ الَّذِيّ أُنْزِلَ فِيُهِ الْقُرَّانُ هُدًى لِّلنَّاس وَبَيِّنْتٍ بِّنَ الْهُلاي وَالْفُرُقَانِ ط فَمَنُ شَهِدَمِنُكُمُ الشُّهُرَ فَلْيَصُمُعُ إ

ام المؤمنين عائشه صديقه وضَّاللَّهُ مَعَالِيَّا أَنْ اللَّهُ عَنَالَتُهُ اللَّهُ مِن عَمر ولَوْ كَاللَّهُ مُن عا كَثْر صديقة وضَّاللَّهُ من وي ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ معنورہ تشریف لائے توصوم عاشوراء یعنی دسویں محرم کے روز ہ رکھنے کا حکم دیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فر مایا کہ اب صوم عاشوراء كمتعلق اختيار بي جا بروزه ركھاور جا جافطاركر بخارى شريف) سلمة بن اكوع رضى الله عند مروى ب كدرسول الله بين الوع رضى الله عند الموراء كون ا یک شخص کو بیتکم دیا که لوگول میں منادی کرائے کہ جس شخص نے نہ کھایا ہووہ روزہ رکھ لے اور جس نے کھالیا وہ بھی شام تک روزہ داروں کی طرح نہ کھائے ( بخاری شریف ہاب اذا نوی بالنہار صوما) تفصیل کے لیے فتح الباری اور طحاوی کی مراجعت کریں۔

زكوة الفطراورنمازعيد

مارہ رمضان کے ختم ہونے میں دو دن باتی تھے کہ صدقة الفطر اور صلاۃ العید کا حکم نازل ہوا۔اور بیآیت نازل ہوئی۔

قَدْ أَفُ لَحَ مَنُ تَزَكِّي وَذُكْرَاسُمَ فَتَحقيق قلاح ياكَ الشَّخص في كدجو باطني رَبِّهِ فَصَلِّي- (الاعلىٰ ، ١٣) في نجاستون اوركدورتون عياك موااورالله کانام لیااور عید کی نماز پڑھی۔

عمر بن عبدالعزیز اور ابولعالیه اس آیت کی اس طرح تفسیر فرماتے تھے۔فلاح پائی اس شخص نے جس نے زکو ہ فطراوا کی اور عبد کی نماز اوا کی ا

## صَلاة الاضطحاور قرباني

اورای سال بقرعید کی نماز اور قربانی کا تعلم ہوا۔ اور بیآیت نازل ہوئی۔

الله کے لیے عید کی نماز ادا سیجے اور قربانی سیجے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ-

حسن بصری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صلاۃ الاضطے (بقرعید کی بماز) اور قربانی مراد ہے۔(احکام القرآن للجھاص ص۲۵،۳۵)

### درُ ودشر لفِ

ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پرصلوٰۃ وسلام پڑھنے کا تھم بھی مجھے میں نازل ہُوا اور بعض کہتے ہیں شب معراج میں بیچکم ہوا (فتح الباری تفییر سورۃ الاحزاب صاا ۴ ج ۸)

#### زكوةالمال

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ مال کی سالانہ ذکو ہ کب فرض ہوئی۔ جمہور کا قول ہے ہے کہ بعد ہجرت کے فرض ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اچر میں اور بعض کہتے ہیں کہ اچر میں صوم رمضان کی فرضیت کے بعد فرض ہوئی۔

منداحداور سی الله عنه اورنسائی اور ابن ماجه میں قیس بن سعدر ضی الله عنه سے منداحد اور سی الله عنه سے باسناد سی مروی ہے کہ رسول الله وقت الله وقت الله وقت الله وقت سے بیشتر ہم کوصد قة الفطر دینے کا تکم فرمایا۔امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ ذکو قال ہجرت سے پہلے فرض ہوئی ادکام القرآن لیصاص ہے بہائی ۱۳۵۳

جبیا کہ ہجرت حبشہ کے واقعہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نجاشی نے حضرت جعفر رفع کانف تغالی ہے دریافت کیا کہتمہارے نبی تم کوکس چیز کا حکم کرتے مِن تو حضرت جعفر رَفِيَ اللهُ تَعَالِينَ فَي بِي جواب ديا\_ انه يامرنا بالصلاة والزكوة - التحقيق وه نيجم كونماز اورز كوة اورروزه كاحكم

حافظ عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وفيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد والاضحيه كذازكوة مالهم والقبله

اورای دوسرے سال میں رمضان کے روزے اور زکوۃ الفطر تعنی صدقۃ الفطر اور عیدالفطراورعیدالاضحیٰ کی نمازشروع بُوئی اورعید کی نماز کے بعد دوخطیے اور قربانی اور زکوۃ مال بھی ای سال شروع بُو ئی اورای سال تحویل قبلہ کا حکم نازل بُوا۔

للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء

اورای سال عائشہ صدیقه دینتحالتا کا انتخالے اسے عروی کی اور ای سال حضرت فاطمة الزبرارضي الله تعالى عنها كاحضرت على وفيحافظة تَعَالينَ عنها حال والله سجاعة وتعالى اعلم -

www.ahlehaq.org